

## حفرت مولا نامفتی محر تقی عثانی دامت بر کاتبم شخ الحدیث، جامعه دارالعلوم، کراچی

''کشف الباری عمافی صحیح البخاری''اردوزبان میں صحیح بخاری شریف کی عظیم الشان اردوشر ہے جوشیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مظلیم کی نصف صدی کے تدریبی افادات اور مطالعہ کا نجوڑ وشرہ ہے، یہ شرح ابھی تدوین کے مرسلے میں ہے۔''کشف الباری''عوام وخواص، علاوطلبہ ہر طبقے میں المحمدللہ یکساں مقبول ہورہی ہے، ملک کی ممتاز دینی درس گاہ دار العلوم کراچی کے شخ الحدیث حضرت مولا نامفتی مجمدتی عثانی صاحب مظلیم اور جامعۃ العلوم الاسلامی علامہ بنوری ٹاؤن کے شخ الحدیث حضرت مولا نامفتی نظام الدین شامزئی مظلیم نے''کشف الباری''سے والہانداز میں اپنے استفادے کا ذکر کرتے ہوئے کے متاثر استشاد کے انداز میں اپنے استفادے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بند فرمائے ہیں، ذیل میں ان دونوں علاء کے بیتاثر استشائع کے جارہے ہیں۔

### كشف البارى

## صيح بخاري كي اردومين ايك عظيم الشان شرح

احتر کو بقضلہ تعالیٰ اپنے استاذ معظم شخ الحدیث حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب (اطال اللہ بقا، و بالعافیۃ) سے تلمذکا شرف پچھلے 43 میں احتر کے وال بقائی کی متعدداہم ترین کتابیں حضرت سے پڑھیں، جن میں ہدائی ترین سال تو با قاعدہ اور باضابطہ تلمذکا موقع ملا، جس میں احتر نے ورس نظامی کی متعدداہم ترین کتابیں حضرت سے پڑھیں، جن میں ہدائی آثرین، معیدی اوردورہ مدیث کے سال جامع تر فدی شامل ہیں، پھراس کے بعد بھی المحمد للداستفادہ کا سلسلہ کی خصوصت بیتی کہ مشکل ہے حشک مہا حض حضرت کا دہشوں اور مجبوب تھا اور اس کی خصوصت بیتی کہ مشکل سے مشکل مباحث حضرت کی المجھی ہوئی تقریر کے ذریعے پانی ہوجاتے تھے، خاص طور سے جامع تر فدی کے درس میں نہایت انفباط کے ساتھ آئی کہ شروح جدیث کے وہ مباحث جو مختلف کتابوں میں غیر مرتب انداز میں پھیلے ہوئے ہوتے، وہ حضرت کے درس میں نہایت انفباط کے ساتھ اس طرح مرتب ہوجاتے کہ ان کا بمحسنا اور یا درکھنا ہم جسے طالب علموں کے لیے نہایت آ سان ہوتا ادراس طرح حضرت نے ایک کتاب اور اس کے موضوعات ہی تیمیں پڑھائے ۔ حضرت نے ایک کتاب اور اس کے موضوعات ہی تیمیں پڑھائے ۔ حضرت کے اس انداز متر کے سے نا قابل فراموش ہے جنہیں حضرت سے پڑھنے کے انداز اختیار کیا جائے ۔ حضرت کے اس انداز اختیار کیا جائے ۔ حضرت کے اس انداز عشرت کے اس انداز اختیار کیا جائے ۔ حضرت کے اس انداز اختیار کیا جائے ۔ حضرت کے اس انداز بقر ایس کا موقع ملا۔

حضرت نے اپنے علمی مقام اوراپنے وسیع افادات کو ہمیشہ اپنی اس متواضع ، سادہ اور بے تکلف زندگی کے پردے میں چھپائے رکھا جس کامشاہدہ ہر مخص آج بھی ان سے ملا قات کر کے کرسکتا ہے۔ لیکن پچھلے دنوں حضرت کے بعض تلاندہ نے آپ کی تقریر بخاری کوشیپ ریکارڈ رکی مددے مرتب کرکے شائع کرنے کاارادہ کیااور اب بفضلہ تعالیٰ'' کشف الباری'' کے نام سے منظر عام رآ چکی ہیں۔

جب پہلی بار'' کشف الباری'' کا ایک نیز میرے سامنے آیا تو حضرت سے پڑھنے کے زمانے کی جوخوشگواریادیں ذہن پر مرتم تھیں، انہوں نے طبعی طور پر کتاب کی طرف اثنتیا تی پیدا کیا۔لیکن آج کل مجھ ناکارہ کو گونا گوں مصروفیات اور اسفار کے جس غیر متنا ہی سلسلے نے جکڑا ہوا ہاں میں مجھے اپنے آپ سے یہ امید نہتی کہ میں ان شخیم جلدوں سے پورا پورا استفادہ کرسکوں گا، یوں بھی اردوزبان میں اکا برسے لے کر اصاغر تک بہت سے حضرات اساتذہ کی تقاریر بخاری معروف ومتداول ہیں اوران سب کو بیک وقت مطالعے میں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔

لیکن جب میں نے ''کشف الباری'' کی پہلی جلد سرسری مطالعے کی نیت سے اٹھائی تو اس نے ججھے خود مستقل طور پراپنا قاری بنالیا۔

اپنے درس بخاری کے دوران جب میں'' فتح الباری ،عمرة القاری ،شرح ابن بطال ،فیض الباری ، لامع الدراری اورفضل الباری کا مطالعہ کرتے و بعد ''کشف الباری'' کا مطالعہ کرتا تو ظاہر ہوتا کہ اس کتاب میں نہ کورہ تمام کتابوں کے اہم مباحث دلشین تعہم کے ساتھ اس طرح بیہ جوگے ہیں جیسے ان کتابوں کا لب لباب اس میں سمٹ آیا ہو۔ اوراس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل اور مباحث اس پر متزاو ہیں۔ اس طرح بجھے بغضلہ تعالیٰ ''کشف الباری'' کی ابتدائی دو جلدوں کا تقریباً بالاستبعاب مطالعہ کرنے کا شرف عاصل ہوا اور کتاب المغازی والی جلد کے بیشتر صحیح بخاری کی جتنی تقاریرار دو میں دستیاب ہیں ان ہیں سے حصے سے استفادہ نصیب ہوا اور اگر میں یہ کہوں تو شاید سے مبائل وقت صحیح بخاری کی جتنی تقاریرار دو میں دستیاب ہیں ان ہیں سے تقریرا پی نافعیت کے لحاظ سے سب پر قائل ہے۔ اور سے صرف طلب ہی کے لینہیں ، بلک صحیح بخاری کے اساتذہ کے لیا بھی اور استاذ مفید ہے۔ مباحث کے استخاب ، تطویل اور اختصار میں ہر پڑھانے والے کا نما الی جو سونے سے اور اس میں صرف کتاب الا بمان کا ماط کر کہا گیا ہے۔ بہلی دوجلد ہی تقریباً 4 سوسفات پر مشتل ہیں۔ اور ان میں صرف کتاب الا بمان کا ماط کر کہا گیا ہے۔ بہلی دوجلد ہی تقریباً 4 سوسفات پر مشتل ہیں۔ اور ان میں صرف کتاب الدیمان کا اساست مصروری مسائل کا اعاط کر کہا گیا ہے۔ بہلی دوجلد ہی تقریباً 4 سوسفات پر مشتل ہیں۔ اور ان کی خفاری کے بارے میں نہا ہے۔ میں اس کی دوجلد ہی کتاب المنازی اور کی خفاری کے بارے میں نہا ہے۔ میں اس کی دوسری دوجلد ہیں کتاب المنازی اور کی خواری کی خواری کے بارے میں نہا ہے۔ دوسری دوجلد ہیں کتاب المنازی اور کی کتاب المنازی اور کی کتاب المنازی اور کی کتاب المنازی اور کی خواری کی خواری کی بارے میں نہا ہیں۔ ورس کی دوبلد ہیں کتاب المنازی اور کی کتاب المنازی اور کی کتاب المنازی ہو کی ہو ہو کی ہو کہا ہو ہو کی ہوں ہو کی ہو ہو کی ہو کی ہو ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی کتاب المنازی کو کی ہو کی کتاب المنازی کو کتاب کی ہو کر کتاب کی ہو کر کی ہو کی ہو کی

اس تقریری ترتیب اور تدوین میں مولانا نورالبشر اور مولانا این الحن عباس صاحبان (فاضلین وارالعلوم کراچی ) نے اپی صلاحیت اور قابلیت کا بہترین مظاہرہ کیا ہے۔اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جزائے خیرعطافر ما کیں، وفقہ ما اللہ تعالیٰ لامثال امثالہ، دل سے دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو تبول فرما کیں اور تقریر کے باقی ماندہ جھے بھی اس معیار کے ساتھ مرتب ہوکر شائع ہوں۔انشاء اللہ یہ کتاب اپنی پھیل کے بعدار دومیں سیح بناری کی جامع ترین شرح تابت ہوگی۔

اللہ تعالیٰ حضرت صاحب تقریر کا سائۂ عاطفت ہمارے سروں پر تا دیر بعافیت ِ تامہ قائم رکھیں ،ہمیں اور پوری امت کوان کے فیوض ہے متنفد ہونے کی تو فیق مرحمت فرما ئیں۔

احقراس لائق نہیں تھا کہ حفرت والا کی تقریر کے بارے میں کچولکھتا ایک تقبیل تھم میں بیچند بے ربط اور بے ساختہ تا ثرات قلمبند ہوگئے ۔حفرت صاحب تقریرا وراس عظیم الثان کتاب کا مرتبہ یقیناً اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔

حضرت مولا نامفتی نظام الدین شامزی صاحب شنخ الحدیث جامعة العلوم الاسلامید، بنوری نا وَن کرا چی

## حدیثِ رسول قرآن کریم کی شرح ہے

" بین فقر آن کان اہل علم کوجن کویس پند کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حکمت سے مرادنی اکرم کی کی سنت ہے"۔ امام شاطبی نے اپنی کتاب" الموافقات" (ج مصن ۱۰) پر لکھا ہے " فکانت السنة بمنزلة التفسير والشر - لمعاني أحكام الكتاب" " يعنى سنت كتاب الله كادکام كے لئے شرح كادر جمر كھتى ہے"۔

اورامام محمد بن جريط بري سوره بقره كي آيت " ربنا وابعث فيهم رسو لا ..... "كي تفير من ارشاد فرمات مين:

"الصواب من القول عندنا في الحكمة أن العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعرفة بها ومادل عليه في نظائره، وهو عندى مأخوذ من الحكم الذي بمعنى الفصل بين الباطل والحقد

'' ہمارے نزد یک سیح تر بات یہ ہے کہ حکمت اللہ تعالی کے احکام کے علم کانام ہے جو صرف بی کریم اللہ کے ا بیان سے معلوم ہوتا ہے ۔۔۔۔۔''

ای لئے نی اکرم ﷺ نے ارشادفرمایا تھا کہ "آلا إنی أو نیت القرآن و مثله معه "لعنی مجھے قرآن کریم ویا گیا ہے اوراس کے مثل مزید، جس سے مراوقرآن کریم کی شرح لینی نی اکرم ﷺ کولی وقعلی احادیث مبارکہ ہی ہیں اورای لئے اللہ تبارک تعالی نے ازوان مطہرات کوقرآن کیم میں خطاب کر کے دین کے اس جھے کی حفاظت کا حکم فرمایا تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔ ﴿ وَاذْ کُونَ مَایتلی فی بیوتکن من آبات الله والحکمة ۔۔۔۔۔﴾ کہ تمہارے گھرول میں اللہ تعالی کی جوآسیں اور حکمت کی جوبا تیں سائی جاتی ہیں ان کو یا در کھو۔

علائے امت کے ہاں اس پراجماع ہے کہ قرآن کریم ہے جملات ومشکلات کی تغییر وتشری اورا عمالِ دینیہ کی عملی صورت نبی کریم ہے جملات ومشکلات کی تغییر وتشری اورا عمالِ دینیہ کی عملی صورت نبی کریم ﷺ کے اقوال واعمال اور آپ کے احدال جانے بغیر نہیں ہو عملی، کیونکہ آپ مراوالی کے بیان وتغییر کرنے کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے مقرر سختے، چنا نچہ ارشاو ہے: "أُنزلُنَا إِلَيْكَ اللَّهُ كُورُ لِتُنَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ" (سورة النحل) ''آپ پرہم نے بیذ کر یعنی یا دواشت نازل کی تاکہ جو کھان کی ظرف اتارا گیا ہے، آپ اس کو کھول کر لوگوں سے بیان کردیں''۔ چنا نچر آن کریم میں جتنے احکام نازل فرمائے گئے تھے، مثلاً وضو، کمان نہورہ دورہ دعا، جہاد، ذکر الی ، نکاح، طلاق، خرید وفروخت، اخلاق ومعاشرت سیسب احکام قرآن کریم میں مجملاً تھے، ان

احكام كى تفير وتشريح نبى اكرم على نے فرمائى، اس بناء پر الله تعالى نے آپ كى اطاعت كوا پى اطاعت قرار ديا ہے۔ "ومن يطبع الرسول فقد اطاع الله ......"

اس تفصیل سے بیمعلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ کی احادیث قر آن کریم سے الگ عجمی دین نہیں پیش کرتی ہیں اور نہ ہی ہے تجمی سازش ہے، بلکہ یقر آن کریم کے اجمال کی تفصیل ہے اور دین اسلام کا حصہ ہے۔

## حفاظت حدیث،امت مسلمه کی خصوصیت

ای اہمیت وخصوصیت کی بناء پراس کی حفاظت وقد وین اور تشریح کے لئے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی کوششیں صرف ہوئی ہیں، حافظ ابن حزم ظاہریؒ نے اپنی کتاب'' الفِصَل'' میں لکھا ہے کہ پچھلی امتوں میں کسی کوبھی بیتو نیق نہیں ملی کہ اپنے رسول کے کلمات کو محت اور اتصال کے ساتھ کو محت کے ساتھ محت کے ساتھ معلی کو میں مسلمانوں کے اس عظیم کارنا ہے کا اعتراف غیر مسلموں کوبھی ہے۔

'' خطبات مدراس'' میں مولانا سیرسلیمان ندوی نے ڈائمٹر اسپنگر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں نے علم حدیث کی حفاظت کے لئے اسائے رجال کافن ایجاد کیا، جس کی بدولت آج پانچ لا کھسے زیادہ انسانوں کے حالات محفوظ ہو گئے ، بیوہ لوگ ہیں جن کا نبی اکرم ﷺ کی احادیث سے جمع فقل کا تعلق ہے، اس کے علادہ علم حدیث کے سوفنوں ہیں جن کی تفصیل مصطلح الحدیث کی کتابوں ہیں دیکھی جاسکتی ہے۔

## تدوين حديث كي ابتداء

حدیث کی جمع ور تیب اور تدوین کی تفسیل ان کتب میں دیکھی جائے جومتکرین حدیث اور مستشرقین پورپ کے جواب میں علائے امت نے کھی ہیں ، یہاں اس کا موقع نہیں البتہ مختصرا اتی بات بچھ لینی چاہئے کہ احادیث مبار کہ کے لکھنے کا سلسلہ نبی اکرم بھی کے زمانے میں بھی تھا اور بعض صحابہ کرام ٹے نے آپ بھی کی اجازت سے آپ بھی کی احادیث کو محفوظ وقلمبند کیا ، اس کے بعد پھر تا بعین اور تیج تا بعین کے دور میں احادیث کی ترتیب وقد وین کے کام میں مزید ترقی ہوئی اور پہلی صدی ہجری کے اختیام اور دوسری صدی ہجری کے ابتدائی جھے میں خلیفہ راشد وعادل حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانیہ خلافت میں سرکاری اجتمام شروع ہوا اور پھران کے انتقال کے بعدا گرچاس کام کا مرکاری اجتمام شروع ہوا اور پھران کے انتقال کے بعدا گرچاس کام کا مرکاری اجتمام تو باقی نہیں رہا لیکن علمائے امت نے اس کا بیزا سنجالا اور الحمد للد آج احادیث مرتب اور منتج صورت میں جو ہوارے سامنے موجود ہیں ، یہ بحد ثین ، فقہاء اور علمائے امت کا وعظیم الثان کارنامہ ہے کہ واقعہ تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

## تصحيح بخارى شريف كامقام

اسللهٔ ترتیب وقد وین کی ایک زرین کری امام مجمد بن اساعیل ابخاری کی کتاب ' الجامع اصحیح المسند من حدیث رسول علیه و سند وایامه ' ہے، اس کتاب میں امام بخاری ؒ نے وہ آٹھ اقسام جمع کردیے ہیں جو کسی کتاب کے جامع ہونے کے لئے ضروری ہیں امام بخاری نے نہ معلوم کس قدر عظیم مقبولیت عطافر مائی کرمخلوق کی کتاب ب نے نہ معلوم کس قدر عظیم مقبولیت عطافر مائی کرمخلوق کی کتاب ب نے نہ معلوم کس قدر عظیم مقبولیت عطافر مائی کرمخلوق کی کتاب ب نہ معلوم کسی فیر پیش نہیں کی جامع ہوئے ہے وہ عظیم مقبولیت عطافر مائی کرمخلوق کی کتاب میں جس کی نظیر پیش نہیں کی جامع ہوئے ہیں کہ ' اللہ کی کتاب کے بعد صحیح بخاری اور صحیح ترین کتاب میں اور سناہ فرماتے ہیں ' آجود ھذہ الکتب کتاب اللہ عالی کا میں ارشاد فرماتے ہیں ' ' جو حقم اس کتاب کی عظمت کا اللہ حاری ' اور شاہ و لی اللہ محدث و ہلوی این کتاب ' حجمة اللہ البالغہ'' (ص: ۲۹۷) میں ارشاد فرماتے ہیں: ' جو خض اس کتاب کی عظمت کا اللہ حاری'' اور شاہ و لی اللہ محدث و ہلوی این کتاب ' حجمة اللہ البالغہ'' (ص: ۲۹۷) میں ارشاد فرماتے ہیں: ' جو خض اس کتاب کی عظمت کا

۔ قائل نہ ہو، وہ مبتدع ہےاورمسلمانوں کی راہ سے ہٹا ہوا ہے'' پھرفتم اٹھا کرفر ماتے ہیں:''اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو جوشہرت عطا فرمائی،اس سے زیادہ کالضوز میں کیا جاسکتا''۔

اس کتاب میں جوخصوصیات اورامتیازات ہیں ان کی تفصیل کوزیرنظر کتاب کے مقدمہ میں دیکھا جائے۔

## شروح بخاري

ان بی خصوصیات وامتیازات اوراہمیت و مقبولیت کی بناء پر سیح بخاری کی تدوین وتصنیف کے بعد ہردور کے علاء نے اس پر شروح وحواثی کی سے میں بھٹے الحد یئٹ حضرت اقدس حضرت مولا نامحمرز کریا کا ندھلوی نو رائتد مرقد ہ نے ''لامع الدراری'' کے مقدمہ میں ایک سوے زیادہ شروح وحواثی کا ذکر کیا ہے۔ ابھی ابھی " ابن بطال "کی شرح بخاری چھپی ہے اس کے مقدمہ میں کتاب کے حقق ابوتم می یاسر بن ابراہیم فرماتے ہیں:

"فأضحى هذا الكتاب أصح كتاب بعد القرآن، واحتل من بين الكتب الصدارة والاهتمام، فقضى العلماء أمامه الليالي والأيام، فمنهم الشارح لما في ألفاظ متونه من المعاني والأحكام، ومنهم الشارح لمناسبات تراجم أبوابه، ومنهم المترجم لرجال اسانيده، ومنهم الباحث في شرط البخاري فيه، ومنهم المستدرك عليه أشياء لم يخرجها، ومنهم المتتبع أشياء انتقاها عليه، إلى غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة بالجامع الصحيح (ص: 20)"

لینی ان کتب حدیث میں جب سیح بخاری نے صدارت کا مقام حاصل کیا تو علاء امت نے اپنی زندگیاں اور دن رات اس کتاب کی خدمت میں صرف کرویے ۔ بعض لوگوں نے اس کتاب کے متون حدیث میں جومعانی واحکام ہیں ان پر کتابیں تکھیں، بعض علاء نے ابواب بخاری کی مناسبت یا اس کی اسانید کے رجال کے حالات پر اور بعض نے بخاری کی شرائط پر اور بعض نے کتاب پر استدراک وانتقاد کے سلسلے میں کتابیں تکھیں۔

پھر فرماتے ہیں کہ محج بخاری کی سب سے پہلی شرح حافظ ابوسلیمان الخطابی التوفی ۱۸۳ جی ک'' اُعلام الحدیث' ہے، اس شرح میں صرف غریب الفاظ کی تشریح ہے۔

اس کے بعد پھر حافظ داؤدی التونی موسم کی شرح ہے، ابن التین نے اپی شرح بخاری میں اس کی عبار تیں نقل کی ہیں ، ان کے بعد پھر علامہ ''مصلب بن احمد بن افی صفرہ' التونی هرا ہم ہے کی شرح ہے، اسی شرح کی تلخیص شارح کے شاگر د'' ابوعبداللہ محمد بن طف بن المرابط الا علی کہ التونی هرا ہم ہے کی ہے، ان کے بعد پھر ابوالحس علی بن خلف بن بطال القرطبی التونی هرا ہم ہے کی شرح ہم بوع ہے، اور اب'' ابن شاگر دستے اور انھوں نے ان کی شرح مطبوع ہے، اور اب'' ابن بطال کی شرح ہے پہلے صف'' خطابی'' کی شرح مطبوع ہے، اور اب'' ابن بطال'' کی شرح چھوٹے سائز کی دس جلدوں میں چھپ پھی ہے، امام نووی التونی الحراک سے بہلے صف'' خطابی'' کی شرح مطبوع ہے، اور اب'' ابن بطال کی شرح چھوٹے سائز کی دس جلدوں میں چھپ پھی ہے، امام نووی التونی الحداد کے بھی صرف کتاب الایمان کی شرح کھی ، اکسو فی مرح کشرح '' الکو اکب الدراری'' شخ جمال الدین الشافعی المتونی مرح کشرح '' الکو اکب الدراری'' شخ جمال الدین الشافعی المتونی مراح کے اللہ میں الدین بھی ہم المتونی ہم العصوب والتصوب والتصوب والتصوب والتصوب والتصوب المتونی المح کی شرح بھی اللہ میں الدین ہم المتونی ہم المحوال الدین السونی اللہ میں الدین محمد القاری'' عمدة القاری'' عام میں الدین الشافعی التونی ہم اللہ میں الدین ہم مراح باللہ اللہ میں الدین محمد والتصوب والتونی التونی محمد والتونی التونی سے مولا نااشی عبدالحق محمد والتونی التونی سے والتونی کو ماشیہ پر چھیا ہے، علا مدابوالحن نور الدین محمد بن عبدالهادی سندھی کا حاشیہ سے مام حافظ دراز بیثاوری کا حاشیہ ہم میں عبدالهادی سندھی کا حاشیہ سے مام حافظ دراز بیثاوری کی مشرور اور مطبوع شروح واثی ہیں۔

## ہندوستان میں علم حدیث کی خد مات کامخضر جائز ہ

ہندوستان میں جب علم صدیث کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد صدیث کی خدمت کے سلسلے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اوران کے گھرانے کی گراں قدرخد مات میں ، حضرت شیخ نے خود شیکو قالمصابیح پرعر فی اور فاری میں شروح لکھیں اوران کے صاحبزاوے نے سیح بخاری پرشرح لکھی کچران کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی اوران کے خاندان کی خدمات بھی آب زرے لکھنے کے قابل میں۔

صحیح بخاری کے ابواب وتراجم پرحضرت شاہ ولی اللہ صاحب کارسالہ میں بناری کی ابتدا میں مطبوع اور متداول ہے پھران کے بعد حدیث کی تدریس وتشریح کے سلسلے میں ملا ور کا بند کا دور آتا ہے جن میں نمایاں خدمت «عفرت مواد تا احمد علی سہا نیوری کو حدثیہ بناری ہے۔ جس کی تحمیل حضرت قاسم العلوم والخیرات ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم تا نوتو کی نے کی ، نیز حضرت مولانا احمد علی سہار نیوری نے صاح کی اکثر کتب برحواثی لکھے اورا حادیث کی کتب ابتمام صحت کے ساتھ نیپوائیس۔

## کشف الباری صحیح بخاری کی شروح میں ایک گرانقدراضا فیہ

موجوده دور میں علم حدیث اور خصوصاصحیح بخاری کی خدمت وتشریح کے سلسلے میں ایک گراں قدر، فیتی اور بے مثال ا نیاف سیدی وسندی، مندالعصر، استاذ العلماء، شخ الحدیث وصدر وفاق المدارس پاکتان حضرت مولاناسلیم الله خان صاحب وامت بری ته نه فیوضد وادام الله علینا ظلمی صحیح بخاری پرتقریر " کشف الباری عما فی صحیح البحاری" به یہ کتاب حضرت کی ان تقاریر پرمشمنل ہے جوضیح بخاری پرهاتے وقت حضرت نے فرما کمیں۔

### جامعہ فارو قیہ میں احقر کے دور ہُ حدیث پڑھنے کا<sup>ہ</sup>یں منظر

بندہ نے خود بھی حضرت دام فلد ہے تھے بخاری پڑھی تھی جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ بندہ صوبہ مرحد بنتانع سوات ، تخصیل مد ، گاؤل فاضل بیک گھڑی ، کے دیبہات سے رمضان المبارک کے آخریں جامعا شرفیدلا ہور میں داخلے کے اراد ہے ہے روانہ ہوا ، راولپنڈی آکراگلی منزل پررواگل کے لئے دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار، راولپنڈی میں تھبرگیا ، یہ سے 194 ، کی بات ہے اس زمانے میں جامعا شرفیہ میں ملم منزل پررواگل کے لئے دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار، راولپنڈی میں تھبرگیا ، یہ سے 194 ، کی بات ہے اس زمانے میں جامعا شرفیہ میں میں حکے آفتاب و مابتاب حضرت مولانا رسول خان صاحب اور حضرت مولانا محمد ادر ایس کا ند صلوئی دورہ حدیث کی تنامیں پڑھاتے تھے ، بندہ بھی شخین سے استفادہ کی خاطر گھر ہے نکا تھا ، راولپنڈی میں قیام کے دور ان طالب سی کے دور کے شیق و بزرگ ساتھی حضرت مولانا محمد اگر سے میں میں میں میں میں میں میں میں حضرت مولانا محمد المحمد ہوئے کے بعد پھھاس والبانداور محبت کے انداز میں حضرت کی طرز تدریس اور قدرت میں التدریس کا تذکرہ کیا کہ بندہ کے لا مور جانے کے اراد سے میں کچھڑلزل پیدا ، والور پھرانھوں نے مجھ پر اصرار کیا کہ میں بھی دورہ حدیث جامعہ فاروقیہ کرا پی میں حضرت ہے پڑھلوں ، چنا نچہ بندہ کا اوا خدورہ حدیث میں کرا پی کا سفر کیا ، انھوں نے حضرت سے سفارش کر کے بندہ کا داخلہ دورہ حدیث میں کرا پار مشکوۃ المصابح ''میں حضرت سے سفارش کر کے بندہ کا داخلہ دورہ حدیث میں کرا پار مشکوۃ المصابح ''میں حضرت سے نوخود بندہ کا امتحان لیا ، مجھوا ہو تی کہ مقام قالمصابح ''میں میں دورہ کو دیث بندہ کا داخلہ دورہ حدیث میں کرا پار مشکوۃ المصابح ''میں میں حضرت سے نوخود بندہ کا امتحان لیا ، مجھوا ہو تھاں کیا کہ مقام قالمصابح ''میں معرف کے دور کے خود بندہ کا داخلہ دورہ حدیث میں کرا پار مشکوۃ المصابح ''میں میں میں کرا پر مشکوۃ المصابح ''میں میں کرا پر مشکوۃ المصابح ''میں کو دور کو دیث بیں کرا کو موجوز کیا کے دور کے دور کے میں کو در کہ دور کور موجوز کیا گوئی کے دور کے

اس وقت جامعہ فاروقیہ ایک فوزائیدہ مدرسہ تھا اوراکٹر عمارات کچی تھیں ،اسباق شروع ہونے سے پہلے ہندہ کو کچھ بے چینی اورشکوک و شہبات نے گھیرا، چنا نچے بندہ نے چیکے سے کرا چی کے ایک اور بڑے مدرسہ میں داخلہ لیا، وہاں اسباق شروع تھے، تھے بخاری اورسنن تر ندی کے سبق میں ایک دن شریک ہوائیکن بھر والیک بامعہ فاروقیہ آیا، دومرے دن وہاں اسباق شروع ہوئے، حضرت دام مجدہ کے پاس تھے جناری کا سبق میں ایک دن شریک ہوائیک تاری کا مشاہدہ کرکے دل کو سبق تھا، پہلے دن کاسبق من کر اور ابتدائی ابحاث پر حضرت کا خوبصورت اور دل موہ لینے والا مرتب اور واضح انداز تدریس کا مشاہدہ کرکے دل کو اظمینان ہوا اور اپنے رفیق حضرت مولا نامجمدا کبرمد ظلہ کے لئے دل سے دعائگی ، بندہ نے خود بھی حضرت کی بخاری شریف کی تقریر کا تھی تھی جو بعد میں میری غفلت کی وجہ سے ضائع ہوگئی۔

## میں نے مولا ناسلیم اللّٰہ خان صاحب جیسااستاذ ومدرس نہیں دیکھا

یہ بات داضح رتی چاہئے کہ بندہ نے ایک طویل عرصے تک حضرت کے زیر سایہ جامعہ فاروقیہ میں تدریس کے فرائض انجام دیے اور ابتقریباً دی اور سال سے جامعہ العلوم الاسلامیہ میں درس دے رہا ہے، اس وقت حضرت دام ظلہ سے میراکوئی دیوی مفاد وابستے نہیں ہے، یہ تمہید میں نے اس کے کلامی ، کہ آئندہ جو بات میں کھنا چاہتا ہوں ، شاید کچھ حضرات اس کو مبالغہ اور تملق پرمحمول کریں گے وہ بات یہ کہ بندہ نے اپی مختصری طالب علمی کی زندگی میں اور اس کے بعد تقریباً ستائیس اٹھائیس سالہ تدریبی زندگی میں حضرت جیسا مدرس اور استاذ نہیں دیکھا جس کی تقریر ایک مرتب جامع اور واضح ہو کہ اس کے موسلا اور ادنی درجے کا ہر طالب علم اس سے استفادہ کرسکتا ہو، اللہ تبارک تعالی نے آپ کو جو تحقیقی و وق عطافر مایا ، اس کے ساتھ مرتب اور جامع طرز تدریس عمو ما بہت کم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی میں بیتمام صفات جمع فر مائی ہیں۔

## كشف البارى مستغنى كرديينے والى شرح

بندہ آتریبا تین سال سے جامعہ علوم اسلامیہ میں صحیح بخاری پڑھا تا ہے اور الجمد للد صرف اللہ تعالی کے فضل وکرم سے کہتا ہوں کہ مجھے مطالعہ کرنے کا ذوق اللہ تعالی نے محض اپنے فضل وکرم سے عطافر مایا ہے صحیح بخاری کی مطبوعہ ومتداول شروح، حواثی اور تقادیرا کا ہر میں سے شاید کوئی

شرح، حاشیہ، ماتقریرایی ہوگی، جو بندہ کی نظر ہے نہیں گذری لیکن میں نے'' کشف الباری'' جیسی ہر لحاظ سے جامع، مرتب اور تحقیق شرح نہیں ديهي، أكر چيملاء كامشهور مقوله ب ..... " لايغني كتاب عن كتاب" ليكن ..... " مامن عام إلا وقد خص عنه البعض " كـ قاعد \_ ك مطابق "كشف البارئ" اس قاعدے سے متنی ہے، بلامبالغه حقیقة واقعة بالی شرح ہے كدانسان كودوسرى شروح سے متنغى كردي ہے۔ میں ان لوگوں کی بات تونہیں کرتا جو کسی خاص تقریر کا مطالعہ کر کے سبق پڑھاتے ہیں البتہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے تحقیقی ذوق دیا

ے، اور متقد مین شارعین جیسے خطابی، ابن بطال، کر مانی، عینی، ابن حجر، قسطلانی، سندھی وغیرهم کی شروح کا مطالعہ کرتے ہیں اور متاخرین میں تيسير القاري، لامع الدراري، كوثر المعاني، اورفيض الباري كود تيضة بين، وه اس بات كي گواهي ديں گے۔

## كشف الباري كى خصوصيات

" كشف البارى عما في صحح البخاري" كي خصوصيات اورا متيازات توبهت بين اوران شاء الله بنده كااراده هي كهاس موضوع پر دوسري شروح کے ساتھ ایک تقابلی جائزہ آئندہ پیش کرے گا یہاں ارتجالاً چندخصوصیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

امشكل الفاظ كے لغوى معانى كا دربيك بيلفظ كس باب سے آتا ہے بيان ہوتا ہے۔

۲۔ اگر خوی ترکیب کی ضرورت ہوتو جملے کی نحوی ترکیب کوذکر کیا گیاہے۔

٣۔ حدیث کے الفاظ کامختلف جملوں کی صورت میں سلیس ترجمہ کیا گیا ہے۔

٨ ـ ترجمة الباب ك مقصد كا تحقيق طريق من مفصل بيان كيا كيا ب اوراس سلسل مين علماء ك مختلف اقوال كا تنقيدي تجزيه ثيث كيا كيا ب

۵ - ما ب كا ما قبل سے ربط تعلق كے سلسلے ميں بھى يورى تحقيق و تقيد كے ساتھ تجزيية بيش كيا كيا ہے ـ

٢ مختلف فيهامسائل مين امام الوحنيفة كمسلك اور دوسر مسالك كتنقيح وتحقيق كي بعد برايك كمتدلات كاستقصاءاور كير دلائل

یر تحقیق طریقے سے ردوقدح اوراحناف کے دلائل کی وضاحت اور ترجیجیان کی گئے ہے۔

٤ ـ اگر حدیث میں کوئی تاریخی واقعہ ند کور ہو تواس کی پوری وضاحت کی گئے ہے۔

٨ -جن احاديث كوتقرير كي همن ميں بطور استدلال پيش كيا گيا ہے ان كي تخ تح كي كي ہے ـ

9 \_تعلیقات بخاری کی تخ یج کی گئی ہے۔

۱۰ اورسب سے بڑی خصوصیت ہیہ کے مختلف اتوال کے نقل کرنے میں حضرت صرف ناقل نہیں ہیں بلکہ ہرقول برمحققانه اور تنقیدی كلام بهى بوقت ضرورت كيا كيابي تلك عشرة كامله

حضرت کوالله تبارک و تعالی نے اینے فضل و کرم سے تدریس کا طویل موقعہ عنایت فرمایا ،اس کتاب میں آپ کی پوری زندگی کی تدریس کانچور موجود ہے، بندہ کی رائے ہیے کہاس دور میں صحیح بخاری پڑھانے والاکوئی مجھی استاذ اس کتاب کے مطالعہ ہے مستنغی نہیں ہوسکتا۔

الله تعالیٰ ہے دعاہے کہ حضرت کا سابی تا دیر ہم پر قائم رہے،اس تقریر کے مرتب کرنے والے حضرات کو الله تعالیٰ جزائے خیرعطا فرمائے، دینی طبقہ برعمو مااور حضرت کے طبقہ کا مذہ پرخصوصاً جن میں بندہ بھی شامل ہے، یہان حضرات کا عظیم احسان ہے۔

كَارُ الْمُرْتُكِينِ فِي السَلْمُ السُفَعَة ، الإجَارة ، الحَوَالة الْحَقَالَة ، الْوَكَالَة الْحَرِيُ والتَّارِعَة ، المَساقَاة



جمله حقوق تجق مكتبه فاروقيه كراجي بإكستان محفوظ بين اس كماب كاكوئى بعى حصر كمتيه فاروقيد يقريري اجازت كي بغير كهين بعي شائع نبس كيا جاسكنا . اگر اس تتم كاكوئي اقدام كيا حميا قواتو في كارروائي كا

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة

#### لمكتبة الغاروقية كراتشي. باكستان

ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملًا أو مُجزأ أَر تسجيله على أشرطة كاسبت أو إدخاله على الكمبيوتر الوّ برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

#### Exclusive Rights by

#### Maktabah Faroogia Khi-Pak.

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### مطبوعات مكتبه فاروتيه كراتي 75230 ياكتان

نزدجامعة فاروقيه شاوفيل كالوني نمبر4 كرا في 75230 واكتان (زن: 021-4575763 m\_farooqia@hotmail.com



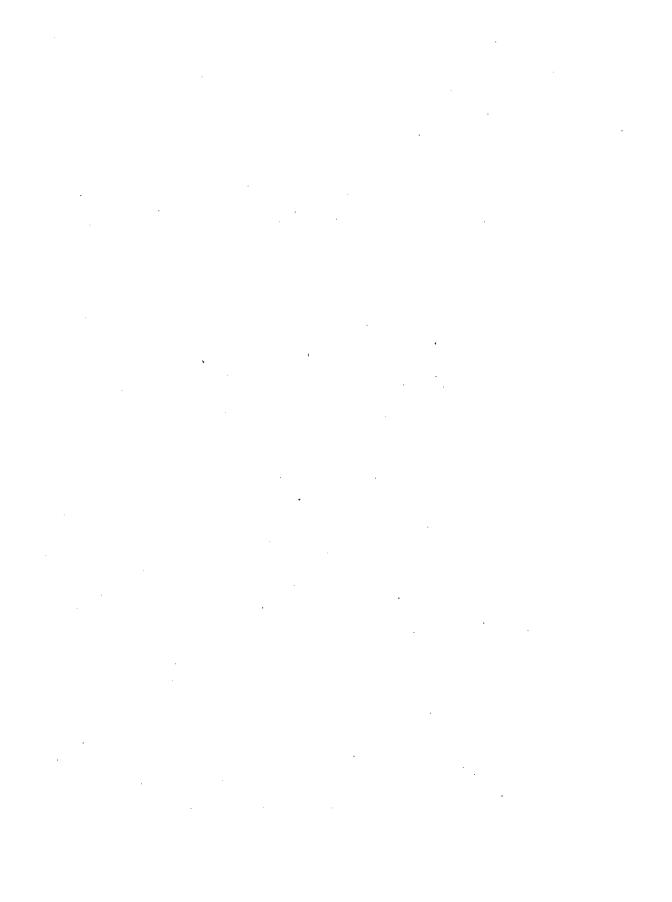

## عرض مرتب

### بنو القالق التعام

الله مل السحمد شكراً ولك الفضل مناً، الله ملك الحمد ولك الشكر لا نُحصى ثناءاً عليك أنت كما أنْ نيت على نفسك، والحمد لله الذي بعزّته وجلاله تَتِم الصالحات والهدى والصلاة والسلام على نبيّنا وحبيبناً وشفيعنا مُحمّدٍ سيّدِ السّادات وأحسن الورى.

ا ابعد!علم وعمل سے تہی دامن بند و صعیف عرض کرتا ہے کہ اُس پراورساری ہی مخلوق پراللہ رب العزت کے استے بے شار انعامات واحسانات ہیں کہ ان کو گننا اور ان پرشکر بجالا نا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کہ تو فیقِ شکر بھی تو انہی کی دَین ہے اور من جملہ ان کے احسانات کے ہے۔

ہر موئے بدن بھی جوزباں بن کے کرے شکر کم ہے بخدا ان کی عنایات سے کم ہے

اور پھرابتداء ہی سے حدیث نبوی علی صاحبہا الصلو ۃ والسلام کی مقد س خدمت کا مُیسَّر ہوجانا تو یقیناً ان نغتوں میں سے ہے جو کرمِجالات علمیہ دیدیہ میں کام کرنے والوں کی منتہی خواہش ہوا کرتی ہے کہ۔

أُهدل السحديث هُمُ أُهلُ النّبيّ وإن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَه أَنفَ اسَه صَحِبُوا

الله سبحانه وتعالی حضرت اقدی شخ شیوخ الحدیث مولاناسلیم الله خان صاحب دامت برکاتهم العالیه کو مقام محت وعافیت نصیب فرمائے کہ جن کے وجو دِمعظر کی برکت سے بندے کواپی نااہلی کے باوجود بیسعادت عظمی نصیب ہوئی فَلِلْه المحمد فی الأولی والآخرة.

کہاں ہم اور کہاں یہ وَکہت گل نسیم صبح تیری مہر بانی عزیز قار نمین! کشف الباری کی بیجلد کتاب البیوع کے نصصنِ آخر پر مشتمل ہے اور اس میں کتاب السلم، كتاب الشفعة، كتاب الإجارة، كتاب الحوالة، كتاب الكفالة، كتاب الوكالة، كتاب الوكالة، كتاب المسلم، كتاب الشفعة، كتاب المساقاة كرياب بيع الحطب والكلأ تكى احاديث مباركه برخفيق المحرث والمعزارعة اورأن تمام اموركولمح ظركي كوشش كى تى بي بن كا تذكره استاؤمحترم حضرت مولانا فورالبشرصاحب زيرمجدهم في "بده الموحى و كتاب الإيمان" كى جلد اول كى ابتداء بيس بالتفصيل فرمايا بيد بي بات بالخصوص فموظ خاطر ربح كه ابل علم كے بال عموى طور پركتاب البيوع ك اور خاص طور پرسلم، شفعه، اجاره وغيره فتك مضابين كے طور پر پڑھائے جاتے ہيں، ليكن آپ حضرات حضرت امام بخارى كرتا اجاره وغيره فتك مضابين كے طور پر پڑھائے والى احاد يث متن اور ديكر حضرت شخ الحديث كى تقرير دليذير كى وجہ سے سلاست وحلاوت اور ليقدر ضرورت نصائح كى اليي جاشى اور دلا ويزى محسوس كريں گے كہ جوائن كى وجہ سے سلاست وحلاوت اور ليقدر ضرورت نصائح كى اليي جاشى اور دلا ويزى محسوس كريں گے كہ جوائن مضابين كى خشكى كو يكسم محسوس ند ہونے دے گى ،حضرت مؤلف رحمہ الله تعالى اور حضرت شارح مظلم كے اس حسين على امتزاج پرامر القيس كاشعر بے ساخت توگ قلم پر آجا تا ہے

إذا قسامتسا تضوع المِسْكُ منهما نسيمَ الصبا جَساءَ ثُ بِسرَيساً الْقَرَنْفُل

یہ بات اہلِ علم و تحقیق سے پوشیدہ نہیں ہے کہ سی بھی املائی کا پی کی ترتیب و تخ رخ و تحقیق میں اضافے اور ترامیم وغیرہ ناگزیر ہوتے ہیں، چنانچہ یہاں بھی ان کی ضرورت پیش آئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت شخ الحدیث زید مجد ہم کو جزائے خیر عطافر مائے کہ انہوں نے اپنی انتہائی اہم تدریسی وغیر تدریسی مشغولیات، نیز ناسازی طبع کے باوجود تقریباً تمام ہی جلد پرنظر ہانی فرمائی اور استحسان و پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔

بعض اہم اضافے تو حاشیہ میں شامل کردیئے گئے ہیں اور بعض ضروری وطویل ابحاث کو کتاب کے آخر میں ملحق کیا گیا ہے جن میں ثلاثیات بخاری اور علوا سناد پر ایک اہم مضمون بھی شامل ہے اور اس میں بخاری شریف کی تمام ثلاثیات کو ان کے رُواۃ کے مسالک کے ساتھ یکجا ذکر کردیا گیا ہے کہ جو تقریبا تمام ہی امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مذہب کی طرف منسوب ہیں اور اس سے رہ ارض کے سب سے بڑے مسلک یعنی مسلک احناف کی تائید واجمیت کا بیان مقصود ہے ،خصوصاً اُن حضرات کے لئے جوامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے درمیان خالفت ٹابت کرنے کے دریے ہیں، نیز دو مختفر مختفر "کے عنوان سے اعظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے درمیان خالفت ٹابت کرنے کے دریے ہیں، نیز دو مختفر مختفر "کے عنوان سے اعظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے درمیان خالفت ٹابت کرنے کے دریے ہیں، نیز دو مختفر مختفر "کے عنوان سے

کتاب البیوع کی کتب ندکورہ کی اہم اصطلاحات کو بھی ان کے انگریزی ناموں اور تعریفات کے ساتھ شاملِ کتاب کیا گیا ہے، اور جلدِ فدکور میں ذکر کی جانے والی احادیث تک سُرعت سے رسائی کے لئے اطراف الحدیث کی فہرست کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔

بندهٔ ضعیف اپنی علمی بے مائیگی کا مکمل معترف ہے، اور شناورانِ علم و تحقیق اس میدان کی وقتوں اور دشواریوں سے ناواقف نہیں ہیں، لہذا کی وکوتا ہی کا ہوجا نابقینا ممکن ہے، اس لئے عزیز قارئین دورانِ مطالعہ کی تشم کی غلطی پر مطلع ہوں، تو اس کومر تب کی خامی تصوّر ولمائیں، نیز اپنے مفید مشوروں سے بھی مرتب کو آگاہ فرمائیں، تاکہ ان غلطیوں کا از الد کیا جاسکے اور آئندہ جلدوں کومفید سے مفید تر بنانے کی کوشش کی جاسکے۔

آخریں بندہ دارالتصدیف کے مشرف اعلیٰ استاذِ محترم، استاذِ حدیث حضرت مولانا عبیداللہ خالد صاحب زیدمجدہم کا بھی ہندہ دارالتصدیف کے مشرف اعلیٰ استاذِ محتربہم کا بھی ہتے ہدل سے مشکور ہے کہ ان کی شفقتیں بھی اس بندہ عاجز پر مسلسل ہیں، نیز مرتب برادرم عزیز، کشف الباری کے کمپوزرمحترم عرفان انور صاحب کا اور اس علمی سفر میں معاونت کرنے والے تمام ہی احباب کا شکر گزار ہے، اللہ سجانہ وتعالیٰ ان کوایئے شایا بِ شایا بِ شان اجرعظیم عطاء فرمائے۔ آمین۔

عزیز قارئین سے خصوصی درخواست ہے کہ صاحب کشف الباری حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت فیضہم کی صحت وعافیت کے لئے جھی دعا فیضہم کی صحت وعافیت کے لئے خصوصی دعا نیس فرمائیں نیز مرتب اوراس کے عزیز وا قارب کے لئے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی صحت وعافیت کے ساتھ اس کام کو کمل کرنے کی توفیق عطاء فرمائے اوراس کام کو مرتب ،اس کے دالدین اور تمام متعلقین کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین۔

قدم (مل سلام) محرمزل بلاوث محرمزل بلاوث

محمدر فیق سِلا وٹعفااللد عنما استاذِ جامعہ فارو تیہ کراچی ورفیق شعبہ تصنیف و تالیب جامعہ



| . 10  | كتاب السلم                                        |    |
|-------|---------------------------------------------------|----|
| 79    | باب السلم في كيل معلوم                            | 1  |
| ٧٧    | باب السلم في وزنِ معلوم                           | 4  |
| ٨٥    | باب السلم إلى من ليس عنده أصل                     | ٣  |
| 97    | باب السلم في النخل                                | ٤  |
| 1.1   | باب الكفيل في السلم                               | ٥  |
| 1.4   | باب الرهن في السلم                                | ٦  |
| 1.7   | باب السلم إلى أجلٍ معلوم                          | ٧  |
| 11.00 | باب السلم إلى أن تنتج الناقة                      | ٨  |
| 114   | كتاب الشفعة                                       |    |
| 144   | باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة | 1  |
| 177   | باب عرض الشفعة على صاحبها قال البيع               | ۲  |
| 187   | باب أي الجوار أقرب؟                               | ٣  |
| 121   | كتاب الإجارة                                      |    |
| 111   | باب استثجار الرجل الصالح                          | ١. |

|                                                                        | كعاللا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| باب رعي الغنم على قراريط                                               | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| باب استثجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام           | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهرٍ، أو بعد سنة | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| باب الأجير في الغزو                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| باب من استأجر أجيراً فبيّن له الأجل ولم يبين العمل                     | ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقض جاز              | ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| باب الإجارة إلى نصف النهار .                                           | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| باب الإجارة إلى صلاة العصر                                             | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| باب إِثْم من منع أجر الأجير                                            | ١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب الإجارة من العصر إلى الليل                                         | ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستاجر فزاد، أو من عمل في    | ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| غيره فاستفضل                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال                 | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب أجر السمسرة                                                        | ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب هل يواجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟                          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب ما يعطي في الرُّقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب                  | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب ضربية العبد وتعاهد ضرائب الإماءِ                                   | ۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| باب خراج الحمام                                                        | ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                        | باب رعي الغنم على قراريط باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل باب الأجير في الغزو باب الأجير في الغزو باب من استأجر أجيراً فيين له الأجل ولم يبين العمل باب الإجارة إلى نصف النهار باب الإجارة إلى نصف النهار باب الإجارة إلى صلاة العصر باب الإجارة ألى صلاة العصر باب الإجارة من العصر إلى الليل باب الإجارة من العصر إلى الليل باب الإجارة من العصر إلى الليل باب من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستاجر فزاد، أو من عمل في غيره فاستفضل باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال باب هل يواجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ باب ما يعطي في الرُقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب باب ضربية العبد وتعاهد ضرائب الإماء |

باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وقول الله تعالىٰ ﴿أَفْرَايتُم مَا تَحْرُثُونَ

أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حّطاما، الواقعة: ٦٣-٦٥

٤٠٦



| صفحة | باب                       | كتاب        | أسماء المترجم لهم                                                      | ئمبر |
|------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| ٧٠   | باب السلم في كيل          | كتاب السلم  | عمرو بن زُرارة بن واقد الكلابي أبو                                     | 1    |
|      | معلوم                     |             | محمد النيسابوري رحمه الله تعالى                                        |      |
| ۷١.  | أيضاً                     | أيضاً       | عبدالله بن كثير الداري المكي، أبو                                      | ۲    |
|      |                           |             | معبد القاري، مولى عمرو بن علقمة<br>الكناني                             |      |
| ٧٢   | أيضاً                     | أيضاً       | أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم البناني<br>المكرو                       |      |
| ٧٥   | أيضاً                     | أيضاً       | محمد بن سلام بن الفَرَج السُّلمي مولاهم أبو عبدالله البخاري البيكنديُّ |      |
| ٧٨   | باب السلم في وزن<br>معلوم | أيضاً       | صدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي .                                      | . 0  |
| ٨٢   | أيضاً                     | كتاب السلم  | عبد الله بن أبي المجالد الكوفي                                         | ٦    |
| 90   | باب السلم إلى من ليس      | أيضاً       | أبو البختري سعيد بن فيروز كوفي                                         | ٧ "  |
|      | عنده أيصل                 |             | الطائي<br>الطائي                                                       |      |
| 177  | باب عرض الشفعة على        | كتاب الشفعة | عمرو بن الشريد بن سُوّيد أبو الوليد                                    | د    |
|      | صاحبها                    |             | الطائفي                                                                | >.   |

| مترجم لهم | فهرست أسماء ال            | . 17      | الله الله الله الله الله الله الله الله | كمعالبلا |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------|
| ٤١٤       | باب ما يحذر من عواقب      | كتـــــاب | عبد الله بن سالم أشعري                  | 74       |
|           | الإشتغال بآلة الزَّرع الخ | المزارعة  |                                         |          |
| ٤١٥       | أيضاً                     | أيضاً     | أبو أمامة الباهِلي                      | 7 £      |
| 5 5 7.    | باب                       | أيضاً     | حنظله بن قيس بن عمرو                    | 70       |
| ٤٨٤       | من أحيا أرضاً مواتاً      | أيضاً     | عمرو بن عوف المزني                      | 77       |
| 0.5       | باب ماكان من أصحاب        | أيضاً     | رن<br>ظهیر بن رافع                      | 77       |
|           | النبي يواسي بعضهم بعضا    |           |                                         |          |
|           | في الزراعة والثمرة        |           |                                         |          |
| 1         |                           |           |                                         |          |

### ایک وضاحت

کثیر بن کثیر

اس تقریر میں ہم نے سیح بخاری کا جونسخہ متن کے طور پر استعال کیا ہے۔ اس پر ڈاکٹر مصطفیٰ دیب نے احادیث پر نمبرلگانے کے ساتھ ساتھ احادیث کے مواضع متکررہ کی نشان دہی کا بھی التزام کیا ہے۔ اگر کوئی حدیث بعد میں آنے والی ہے تو حدیث کے آخر میں نمبرات سے اس کی نشان دہی کرتے ہیں کہ اس نمبر پر بیحدیث آرہی ہے اوراگر حدیث گزری ہے تو نمبرسے پہلے [ر] لگا دیتے ہیں کہ اس نمبر کی طرف رجوع کیا جائے۔



## كشف الباري عما في صحيح البخاري

## كتاب البيوع

السلم، الشفعة، الإجارة، الحوالة، الكفالة، الوكالة، الحرث والمزارعة، المساقاة

| مستحد مبر | حوانات                         |
|-----------|--------------------------------|
| ۵         | عرض مرتب                       |
| ٨         | اجمالی فهرست                   |
| 10        | فهرس الأسماء المترجم لهم       |
| 14        | فهرستِ مضامين                  |
| 44        | كتاب السلم                     |
| 44        | ماقبل کی کتاب سے مناسبت        |
| ۲۷.       | مشروعيتِ بيع سلم               |
| ۸۲        | « دسلم" کی لغوی واصطلاحی تعریف |
|           | باب السلم في كيل معلوم         |
| 49        | ترجمة الباب كامقصد             |
| 49        | مديثِ باب                      |
| 4.        | تراجم رجال                     |
| ۷.        | عمروین زُرار ة رحمه الله تعالی |

| صفحتبر     | عثوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.         | شيوخ وتلانمه ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷1         | عبدالله بن كثير رحمه الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41;        | شيوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u></u> 41 | اللغة الله المناه المنا |
| <u>۷۲</u>  | أبو المنهال عبدالرحمن بن مطعم رحمه الله تعالىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21         | شيوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4          | سلانده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4          | قوله: "من سلف في تمر"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | قوله: "من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم" پراشكال اوراككا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20         | چواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20         | علامه سندهی رحمه الله تعالی کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20         | علامة شطلانی رحمه الله تعالیٰ کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40         | ترجمة الباب سيمطابقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 40         | حدیث مذکور کی دوسری سند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40         | تراجم رجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40         | مد تأكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24         | وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44         | اساتذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44         | تلانده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# عنوانات

## باب: السلم في وزن معلوم

| 44   | ترجمة الباب كامقصداور مناسبت                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| ۷۸   | تراجم رجال<br>شاه                                                  |
| 4    | <i>عدثنا صدقة</i>                                                  |
| ۷۸`  | ابا تذه                                                            |
| 49   | تلانده                                                             |
| 49   | تشریح حدیث                                                         |
| ۸• ٠ | بيان اختلاف فقهاء                                                  |
| ۸+   | حديث باب كامقصد                                                    |
| ۸٠   | ترجمة الباب سے مطابقت                                              |
| ٨١   | تراجم رجال                                                         |
| ۸۱   | حدیث کے دوسر سے طریق کا مقصد                                       |
| ΔI   | حديث نذكور كاتيسراطريق                                             |
| ٨٢   | تراجم رجال                                                         |
| ٨٢   | حضرت عبدالله بن أبي المجالد يامحمه بن أبي المجالد رحمه الله نتعالي |
| ۸۳   | تشریح حدیث                                                         |
| ۸۳.  | ايك اشكال اور جواب                                                 |
| ۸۵   | حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                                      |
|      | باب: السَّلم إلى من ليس عنده أصل                                   |
| ۸۵   | ترجمة الباب كامقصد                                                 |

| صفحنبر    | عنوانات                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| ٨٧        | ترجمهٔ عدیث                                                    |
| ٨٧        | تراجم رجال                                                     |
| ۸۸        | حدیث ندکورکا دوسراطریق                                         |
| ۸۸        | تراجم رجال                                                     |
| ٨٩        | حديث مذكوره كاتيسراطريق                                        |
| ۸۹        | تراجم رجال                                                     |
| <b>19</b> | تشريخ مديث                                                     |
| 9+        | روایت کی ترجمة الباب سے مطابقت اور شارح بخاری ابن بطال کا شکال |
| 9+        | ابن منیر مالکی رحمها لله تعالیٰ کا جواب                        |
| 91        | ايک عجيب بات                                                   |
| 92        | احناف کی تائید                                                 |
| 92        | ايك اوراحمّال                                                  |
| 91        | قوله "كُنّا نسلف نبيط أهل الشام"                               |
| 92        | عديثِ ندكوركاايك اورطريق                                       |
| 914       | تراجم رجال                                                     |
| 91        | تراجم رجال                                                     |
| 90        | أبو البختري سعيد بن فيروز كوفي الطائي رحمه الله تعالى          |
| 90        | اباتذه                                                         |
| 90        | ىلاندە                                                         |

| صفحتبر | عنوانات                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| 94     | تشری حدیث                                     |
| 44     | قوله: (فقال الرجل) وقوله: (قال رجل إلى جانبه) |
| 92     | تراجم رجال                                    |
|        | باب: السلم في النخل                           |
| 94     | ترجمة الباب كامقصد                            |
| 91     | رّاج رجال                                     |
| 91     | رجمه مديث                                     |
| 99     | حلّ لغات                                      |
| 99     | تشری حدیث                                     |
| 1++    | تراجم رجال                                    |
| •      | باب: الكفيل في السلم                          |
| 1+1    | ترجمة الباب كامقصداورفقهاء كاختلاف كابيان     |
| 1+1"   | تراجم رجال                                    |
| 1.1    | حديث باب كى ترجمة الباب سے مطابقت             |
| 1+1"   | تشريح حديث                                    |
|        | باب: الرهن في السلم                           |
| 1+1"   | ترجمة الباب كامقصداورفقهاء كااختلاف           |
| 1+1~   | تراجم رجال                                    |
| 1+0    | ر                                             |

114

حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت .....

## عنوانات صغرنب

## كتاب الشفعه

| 112 | شفعه کی لغوی اور اصطلاحی تعریف                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114 | وچرتشميد                                                                                         |
| ĦΛ  | ''شفعہ'' میں فقہاء کے مذاہب کا بیان                                                              |
| IIA | جہور کی طرف سے جواب                                                                              |
| 119 | اشیاءِ منقولہ میں شفعہ کے بارے میں فقہاء کے مذاہب                                                |
| 119 | دليل فريق اول                                                                                    |
| 171 | دليل فريقِ قاني.                                                                                 |
|     | حضرت امام شافعي رحمه الله تعالى ، علامه بغوى رحمه الله تعالى اور علامه خطا بي رحمه الله تعالى كا |
| ITI | اشكال اوراس كاجواب                                                                               |
| ITT | حنفیہ کی طرف ہے ایک اور جواب                                                                     |
| 122 | ند مب احناف کی مزید تا ئیدوتا کید                                                                |
| ١٢٣ | علامه يمن بطال رحمه الله تعالى كالشكال                                                           |
| ١٢٣ | علامها بن منير مالكي رحمه الله تعالى كاجواب                                                      |
| ITT | فریقِ اول کی دلیلِ قیاسی کا جواب اورالزامی دلیل                                                  |
| 170 | ايك اجم اشكال                                                                                    |
| Iry | جواب                                                                                             |
| Iry | حضرت انورشاه کشمیری رحمه الله تعالی کی طرف سے ایک اور جواب                                       |
| ·   | باب: الشفعة في مالم يُقسمٌ فاذا وقعت الحدود فلا شفعة                                             |
| 112 | ترجمة الباب كامقصد                                                                               |

129

100

101

علامهاین بطال رحمه اللّٰد تعالیٰ کااشکال .....

دیگرشراح بخاری رحمهم الله تعالی کا جواب .....

حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت <sup>.</sup>.....

| אר שם שאות | ं विकास                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| صغيبر      | عنوانات                                                                   |
|            | كتاب الإجارة                                                              |
| ا۳۱        | ا جاره کی لغوی واصطلاحی تعریف                                             |
| ابا        | ا جاره کا ثبوت                                                            |
|            | باب: استئجار الرجل الصالح الخ                                             |
| 124        | ترجمة الباب كامقصد                                                        |
| ۳۳         | قوله تعالى: ﴿إِن خير من استاجرت ﴾ كامختفر پس منظر                         |
| וויור      | ترجمة الباب كے جزءِ ثانى كامقصد                                           |
| 100        | تراجم رجال                                                                |
| וויץ       | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                                             |
| Iry        | علامه اساعيلى رحمه الله تعالى وداؤ دى رحمه الله تعالى كاحديثِ باب پراشكال |
| IMA        | جواب                                                                      |
| 162        | تراجم رجال                                                                |
| IM         | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                                             |
|            | باب رعى الغنم على قراريط                                                  |
| IM         | قوله "قراريط" كى تحقيق                                                    |
| 169        | ترجمة الباب كامقصد                                                        |
| ırq        | انبیاء کرام علیم السلام کی بکریاں چرانے میں حکمت                          |
| 101        | تراجم رجال                                                                |
| 101        | حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت<br>                                         |

| صختم | عنوانات                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------|
|      | باب إستئجار المشركين عند الضرورة أو: إذا لم يُوجد أهل الاسلام |
| IST  | ترجمة الباب كامقصد                                            |
| ior  | علماء كے اختلاف كابيان                                        |
| IDM  | تراجم رجال                                                    |
| 100  | قوله: "رجلًا مِن الدِّيل"                                     |
| ۱۵۵  | قوله: "هَادِياً خِرّيتاً"                                     |
| ۱۵۵  | قوله: "قد غَمَسَ يمينَ حِلْفٍ"                                |
| ۲۵۱  | قوله: "وهو على دين كفارِ قريشٍ"                               |
| 164  | حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                                 |
|      | باب إذا استاجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر الخ |
| 164  | ترجمة الباب كامقصد                                            |
| 104  | فقهاء كرام كاختلاف كابيان                                     |
| ۱۵۸  | تراجم رجال                                                    |
| 109  | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                                 |
| 109  | امام اساعیلی رحمه الله تعالی کااشکال اوراس کا جواب            |
|      | باب الاجير في العزو                                           |
| 169  | ترجمة الباب كامقعد                                            |
| 141  | تراجم رجال                                                    |
| 144  | قوله: "جيش العسرة"                                            |

| Child Congression | 12 8306                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| صفحتمبر           | عنوانات                                                   |
| ואָר              | حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                             |
| 144               | فقهاء كااختلاف                                            |
| ישצו              | تفصيل تعلق                                                |
| IHM               | تراجم رجال                                                |
| IYM               | قوله: "عن جده"                                            |
|                   | باب من استأجر أجيراً فبيّن له الأجل ولم يبين العمل        |
| IAO               | ترجمة الباب كامقصد                                        |
| 170               | ایک اشکال اور علامه کرمانی رحمه الله تعالی کاجواب         |
| arı               | جواب                                                      |
| ari               | علامه مبلب رحمه الله تعالیٰ کااشکال                       |
| PFI               | علامه ابن المغيّر رحمه الله تعالى كاجواب                  |
| PPI               | منابيد                                                    |
| IÄÄ               | قوله "يأجر فلانا الخ"                                     |
|                   | باب إذا استأجر أجيراً على أن يقيم حائطاً يريد أن ينقض جاز |
| 142               | ترجمة الباب كامقصد                                        |
| IYA               | تراجم رجال                                                |
| 149               | يعلى بن مسلم رحمه الله                                    |
| 12+               | مديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                             |
|                   | باب الإجارة إلى نصف النهار                                |
| 14.               | ترجمة الباب كامقصد                                        |

| صفحتمر | عنوانات                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| IAI    | ایک اشکال ادراس کا جواب                                            |
| IAT    | ایک اور شبه اوراس کا از اله                                        |
|        | باب من أستأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد الخ          |
| IAM    | ترجمة الباب كامقصد                                                 |
| IAM    | فقهاء كرام كااختلاف                                                |
| 114    | تراجم رچال                                                         |
| IAA    | حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت                                      |
| IAA    | تشریح                                                              |
| IAA    | امام مهلب رحمه الله تعالی کاامام بخاری رحمه الله تعالی پراشکال     |
| IAA    | فوائد حديث                                                         |
| 1/4    | ميراث كامسكه                                                       |
| 19+    | متاخرينِ احناف كاقول                                               |
| 19+    | پراویڈنٹ فنڈ کا مسکلہ                                              |
| 191    | حفرت مفتی کفایت الله صاحب رحمه الله تعالی کی رائے                  |
| 191    | حضرت مفتی اعظم پاکتان مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله تعالیٰ کی رائے |
| 195    | حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی صاحب رحمہ الله تعالیٰ کی رائے           |
|        | باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأُجرَة الحمال           |
| 197    | ترجمة الباب كامقصد                                                 |
| 190    | ر احم رجال<br>تراجم رجال                                           |

| فهرست مفيايين         | į r.                                               |                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| صفحتمبر               | عنوانات                                            |                  |
| 190                   | ية الباب سے مناسبت                                 | حدیث کی ترجم     |
|                       | باب أجر السمسرة                                    |                  |
| 194                   |                                                    | حلِّ لغات        |
| 194                   | مقصداور فقهاء كااختلاف                             | ترجمة الباب كا   |
| 194                   | نصر کی رائے                                        | بعض فقهائ        |
| 191                   | كامستلير                                           | حميش ايجنث       |
| 199                   | ئىداحدصاحب رحمه اللدتعالي كى رائے                  | حصرت مفتى رثأ    |
| 199                   | ييل                                                | تعليقات كي تفع   |
| <b>***</b>            | مون عند شروطهم"                                    | قوله: "المسل     |
| <b>**</b>             | للدبن عروبن عوف مُرَ ني رحمه الله تعالىٰ "كا تعارف | " کثیر بن عبدا   |
| <b>**</b> **          | مقصد                                               | تعليقِ مذكوره كا |
| r• r                  |                                                    | تراجم رجال       |
| ۲۰ (۲                 | ة الباب سے مناسبت                                  |                  |
| <b>*</b> + <b>!</b> * |                                                    | اشكال            |
| 4+14                  |                                                    | جواب             |
| ,                     | هل يواجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟          | باب              |
| 4+14                  | مقصد                                               | ترجمة الباب كا   |
| r.0                   |                                                    | فقهاء كااختلاف   |
| <b>r•</b> 4           | ***************************************            | حديث باب.        |

| صختبر       | عنوانات                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>r</b> •4 | تراجم رجال                                                                          |
| Y.L         | حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                                                       |
|             | باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب                                 |
| <b>r</b> •A | حلِّ لغات                                                                           |
| Y•A         | ترجمة الباب كامقصد                                                                  |
| r-9         | "الإجارة في القُرَب" ليعنى طاعات رباجرت لين مين فقهاء كاختلاف كابيان                |
| 11+         | احناف ودیگر حصرات کے مزید دلائل                                                     |
| rii         | متأخرينِ احناف كافتوى                                                               |
| rim         | تعليقات کی تفصیل                                                                    |
| rim.        | قوله: "وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئاً فليقبله"                       |
| rim         | قوله: "وقال الحكم لم اسمع احداً كره أجر المعلم"                                     |
| rim         | قوله: "وأعطى الحسن دراهم عشرة"                                                      |
| rir         | قوله: "ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأساً" الخ                                      |
| 710         | حلِ لغات                                                                            |
|             | ابن سیرین رحمه الله تعالی سے قسام کی اجرت کے سلسلے میں منقول روایات پختافداوران میں |
| 710         | تطبق                                                                                |
| riy         | قسام کی اجرت کے مسئلے میں اختلاف                                                    |
| MA          | تراجم رجال                                                                          |
| MA          | ابو المتوكل على بن داؤد رحمة الله عليه                                              |

| صفحتمر                                  | عنوانات                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>***</b>                              | حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت                 |
| <b>**</b>                               | قوله: قال شعبة                                |
|                                         | باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الاماء           |
| ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' | لغات                                          |
| 441                                     | ترجمة الباب كالمقصد                           |
| 771                                     | علامہ ابن منیر مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے |
| rrr                                     | حافظاہن <i>جررحم</i> اللد تعالیٰ کی رائے      |
| ***                                     | حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے          |
| . ۲۲۳                                   | تراجم رجال                                    |
| ۲۲۳                                     | حديث كي ترجمة الباب سے مناسبت                 |
|                                         | باب خراج الحجام                               |
| rrr                                     | حلِّ لغات                                     |
| 270                                     | ترجمة الباب كامقصد                            |
| 220                                     | علماء کے اختلاف کا بیان                       |
| 770                                     | جمہور کے دلائل                                |
| 774                                     | اشكال اوراس كاجواب                            |
| 777                                     | امام طحادی رحمه الله تعالیٰ کا قول            |
| 774                                     | احاديىڤِ باب                                  |
| 112                                     | تراجم رجال                                    |

| صغخبر        | عنوانات                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| <b>PPA</b>   | تراجم رجال                                              |
| 779          | تراجم رجال                                              |
| 14+          | عديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                           |
|              | باب من كلّم موالي العبد أن يخفّفوا عنه من خراجه         |
| rr.          | ترجمة الباب كامقصد                                      |
| ۲۳۰          | مديثِ باب                                               |
| ٢٣١          | تراهم رجال                                              |
| 271          | حديث كى ترجمَة الباب سے مناسبت                          |
|              | باب كسب البغى والإماء                                   |
| ٢٣٢          | حلِّ لغات                                               |
| <b>177</b> 1 | ترجمة الباب كامقصد                                      |
| rmm ;        | ترتح                                                    |
| ساسانا       | شانِ زول                                                |
| ۳۳۳          | قوله: (وقال مجاهد رحمه الله تعالىٰ : فتياتكم اي امائكم) |
| ۲۳۳          | تراجم رجال                                              |
| rra          | حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                           |
| rra          | تراجم رجال                                              |
| ۲۳۲          | محرين جحادة رحمه الله                                   |
| 772          | جديث كي از چمة الباب سيمناسيت                           |

|       |  | <br> |  |     |      |
|-------|--|------|--|-----|------|
| صفخمر |  |      |  | تات | عنوا |

## باب عسب الفحل

| 277               | حلِ لغات                                                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 222               | ترجمة الباب كامقصد                                                                                                                                             |
| ۲۳۸               | فقهاء كرام كااختلاف                                                                                                                                            |
| ۲۳۸               | جمهور كااستدلال                                                                                                                                                |
| rm9               | جمہور کے مزید دلائل                                                                                                                                            |
| rm9               | عسب الفحل پر کرامة مجھودے دینا جائز ہے۔                                                                                                                        |
| rr+               | تراجم رجال                                                                                                                                                     |
| 11/4              | على بن حكم بناني رحمة الله عليه                                                                                                                                |
| ۲۳۲               | عديث كى ترجمة الباب سيمناسبت                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                |
|                   | باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما                                                                                                                               |
|                   | باب اذا استأجر أرضاً فمات أحدهما                                                                                                                               |
| rrm               | باب اذا استأجر أرضاً فمات أحدهما<br>ترجمة الباب كامقصداور فقهاء كرام كااختلاف                                                                                  |
| the               | ·                                                                                                                                                              |
|                   | ترجمة الباب كامقصداور فقهاء كرام كااختلاف                                                                                                                      |
| rrr               | ترجمة الباب كامقصداور فقهاء كرام كااختلاف<br>احناف كى طرف سے جمہور كوجواب<br>تراجم رجال                                                                        |
| rrr<br>rrz        | ترجمة الباب كامقصداور فقهاء كرام كااختلاف<br>احناف كى طرف سے جمہور كوجواب<br>تراجم رجال<br>حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                                       |
| rpp<br>rpz<br>rpz | ترجمة الباب كامقصداور فقهاء كرام كااختلاف<br>احناف كى طرف سے جمہور كوجواب<br>تراجم رجال<br>حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت<br>علامه عينى رحمه الله تعالى كااشكال |
| 402<br>402<br>402 | ترجمة الباب كامقصداور فقهاء كرام كااختلاف<br>احناف كى طرف سے جمہور كوجواب<br>تراجم رجال<br>حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                                       |

| صختبر | عنوانات                                                |
|-------|--------------------------------------------------------|
|       | كتاب الحوالة                                           |
| 444   | حواله کی شرعی هیشیت                                    |
|       | باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟                       |
| 10+   | ترجمة الباب كامقصد                                     |
| 101   | فقهاء کے اختلاف کا بیان                                |
| tor   | امام بخاری رحمه الله تعالی کااختیار                    |
| ram   | وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتخارج الشريكان الخ |
| rar   | اہلِ میراث کے تخارج کی تشریح                           |
| tor.  | حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كي تعليق كالمقصد    |
| rap   | تعليقات كي تفصيل                                       |
| 100   | تراجم رجال                                             |
| roy   | حلِّ لغات                                              |
| 104   | حديث كى تزجمة الباب سے مناسبت                          |
| 102   | قوله (قَلْيَتْبع)                                      |
|       | باب إذا أحال على ملى فليس له رق                        |
| 102   |                                                        |
| ran   | ترجمة الباب كامقصد                                     |
| ran   | علماء كاختلاف كابيان                                   |
| 109   | قوله: "معناه إذا كان لأحدٍ عليك شئ الخ"                |

| صخنبر       | عنوانات                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| ry          | علامها نورشاه تشميري رحمه الله تعالى كاقول                          |
| 14+         | حضرت گنگویی رحمهالله تعالی اورحضرت شیخ الحدیث رحمهالله تعالی کا قول |
| 141         | تراجمِ رجال                                                         |
| 747         | حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                                       |
| •           | باب إن أحال على دين الميت جاز                                       |
| 747         | ترجمة الباب كامقصد                                                  |
| ryr         | اشكال                                                               |
| rim         | علامه ابن بطال رحمه الله تعالى كاجواب                               |
| 444         | علماء کے اختلاف کابیان                                              |
| 444         | امام ابوحنیفه رحمه الله تعالیٰ کے مسلک پراعتر اض اوراس کا جواب      |
| ۲۲۳         | علامه عینی رحمه الله تعالیٰ کی تنبیه                                |
| PYY         | تراجم رجال                                                          |
| 277         | حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت                                       |
| 277         | فوائد                                                               |
|             | كتاب الكفالة                                                        |
|             | باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرهما                       |
| rya         | قرض ودَين ميل فرق                                                   |
| <b>۲</b> 49 | ترجمة الباب كامقصد                                                  |
| ۲49         | فقهاء كااختلاف                                                      |

| مغنبر | عنوانات                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 749   | عدم جواز کے قائلین کی دلیل                                                                                      |
| 14    | جهنورگی دلیل                                                                                                    |
| 121   | تراج رجال                                                                                                       |
| 121   | محمد بن حمزة ابن عمرو اسلمي حجازي رحمه الله تعالىٰ                                                              |
| 121   | تشريح                                                                                                           |
| 121   | رجمة الباب سے مطابقت                                                                                            |
| 121   | فقہائے کرام کے اختلاف کا بیان                                                                                   |
| 121   | تعذیر میں کوئی حدمقررہے یانہیں؟                                                                                 |
| 140   | عافظائن <i>جررحمه</i> الله تعالى كاقول                                                                          |
| 124   | تراجم رجال                                                                                                      |
| 124   | أشْعتْ بن قيس بن مَعد يكرب بن مُعاوية كِندى رضي الله تعالىٰ عنه                                                 |
| 124   | - المائده                                                                                                       |
| 144   | ابن مسعود                                                                                                       |
| 144   | اثر فدكور كى ترجمة الباب سے مناسبت                                                                              |
| 122   | تشریخ                                                                                                           |
| 122   | منابع المنابع ا |
| 12A . | كياحدود مين كفالت بالابدان جائز ہے؟                                                                             |
| 129   | قوله: "وقال حماد: إذا تكفل بنفسٍ الخ"                                                                           |
| 129   | تراجم رحال                                                                                                      |

| صفحتمبر     | عنوانات                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 1/4         | فقهاء كااختلاف                                        |
| <b>*</b> ** | امام بخاری رحمه الله تعالیٰ کی رائے                   |
| 14+         | تعلیق کی تفصیل                                        |
| M           | تراجم رجال                                            |
| MM          | ترجمة الباب سے مطابقت                                 |
| Mr.         | "شرائع من قبلنا" بمارى شريعت مين جحت بين يانهين؟      |
|             | باب قول الله عزوجل ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم |
| MA          | ترجمة الباب كامقصد                                    |
| MY.         | تراجم رجال                                            |
| 744         | ادريس بن زيد بن عبد الله كوفي رحمه الله               |
| MA          | ترجمة الباب سے مناسبت                                 |
| ۲۸۸         | تشر تح                                                |
| 1/19        | قوله: "وقد ذهب الميراث ويوصى له"                      |
| 19+         | تراجم رجال                                            |
| 791         | تراجم رجال                                            |
| 797         | عدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت                         |
| 797         | قوله "لاحلف في الإسلام"                               |
|             | باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع              |
| 797         | ترجمة الباب كامقصد                                    |

|               | E THE STATES                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| صفحتبر        | عنوانات                                                      |
| <b>19</b> 1   | فقهاء كانتلاف                                                |
| 491           | تراجم رجال                                                   |
| rar           | حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                                |
| 190           | علامه کر مانی رحمه الله تعالی کا قول اورعلامه مینی کااس پررد |
| ~ <b>۲</b> ۹۲ | تراجم رجال                                                   |
| 192           | حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                                |
|               | باب جوار أبي بكر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده   |
| 192           | ترجمة الباب كامقصد                                           |
| r+r           | تراجم رجال                                                   |
| <b>144</b>    | "قال ابوصالح: حدثني عبدالله" سيكون مراديس؟                   |
| 1-1-1-        | سليمان بن صالح ليثى رحمه الله                                |
| r+0           | حلِّ لغات                                                    |
| <b>74</b>     | حديث كى ترجمة الباب سيمناسبت                                 |
| , <b>**</b> 4 | تشري تشري                                                    |
| <b>74</b>     | ا كيلطيف اشكال اوراس كاجواب                                  |
| r+2           | فضيلتِ خليفه بلافصل حضرت ابو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه   |
| r.2           | ایک سوال اوراس کا جواب                                       |
|               | باب الدين                                                    |
| 1-9           | ٔ تراجم رحال                                                 |

| صفحتمر       | عنوانات                                                                                                 |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۳۱+          | روايتِ مْدُكُورە كِ مُخْلَفْ نْسْخُول كَيْفْصِيلْ                                                       |  |
| - 111        | قوله "فعلّى قضاؤه" كى تشريح اورعلاء كما ختلاف كابيان                                                    |  |
| rir          | براعت اختتام                                                                                            |  |
|              | كتاب الوكالة                                                                                            |  |
| سالم         | مشروعيتِ وكالت                                                                                          |  |
| ۳۱۴          | كتاب الله سے ثبوت                                                                                       |  |
| Mo           | احاديث مباركه سے ثبوت                                                                                   |  |
| 710          | حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کو بکری خرید نے کاوکیل بنا نا                                                    |  |
| 710          | حضرت تحکیم بن حزام رضی الله عنه کو قربانی کاجانورخرید نے کے لئے وکیل بنانا                              |  |
| 710          | حضرت ابورافع رضى الله عندكوام المؤمنين حضرت ميمونه رضى الله عنها ي ذكاح كاوكيل بنانا                    |  |
| MY           | १ १८१                                                                                                   |  |
| 714          | وكالت كي اقسام                                                                                          |  |
|              | باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرهما                                                               |  |
| 412          | ترجمة الباب كامقصد                                                                                      |  |
| MIN          | قوله: "وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ مِ الله عليه وسلم عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا" |  |
| ۳19 .        | تراجم رجال                                                                                              |  |
| <b>**</b> ** | حلِّ لغات                                                                                               |  |
| ۳۲۰          | حدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مطابقت                                                                      |  |
| <b>P</b> Y1  | ا يك اشكال اوراس كاجواب                                                                                 |  |

| صفختمر      | عنوانات                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٢         | تراجم رجال                                                                |
| ٣٢٣         | حلِّ لغات                                                                 |
| ٣٢٣         | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                                             |
| بهالماليا   | قوله: "ضَعّ أَنْتَ" كياميد صرت عقب رضى الله تعالى عنه كي خصوصيت مع؟       |
|             | باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الاسلام                   |
| 2           | ترجمة الباب كامقصد                                                        |
| 7.70        | مديث باب                                                                  |
| 277         | تراجم رجال                                                                |
| <b>rt</b> 2 | ابوسلمه يوسف بن الماجشون رحمه الله تعالى                                  |
| m'th        | ابوعمران صالح بن ابراجيم رحمه الله تعالى                                  |
| mm+.        | قوله: "صَاغِيَتِي"                                                        |
| <b>**</b>   | حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                                             |
| <b>mm</b> . | قوله: "كَاتَبْتُ"                                                         |
| mmi         | قوله: "لاَ أَعْرِفُ الرَّحْمٰنَ "                                         |
|             | ان نامول کے سلسلے میں جوغیراللہ کی طرف مضاف ہو،حضرت شاہ صاحب وحضرت کنگوہی |
| mml         | رحمهم الله تعالیٰ کی شخصیق                                                |
| mmr         | قوله: "لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَّيَّةً"                                |
| ٣٣٢         | قوله: "فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لَأَمْنَعَهُ"                        |
| 444         | اشكال                                                                     |

| صخيبر       | عنوانات                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٢         | جواب                                                                            |
| ~~~         | قوله: "قال ابوعبدالله سمع يوسف صالحاً الخ"                                      |
|             | باب الوكالة في الصرف والميزان                                                   |
| hibuhi      | ترجمة الباب كالمقصد                                                             |
| mmm         | حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ تعالیٰ کی توجیہ                                          |
| بالمله      | قوله: "والميزان"                                                                |
| ٣٣٢         | قوله: "وقد وكل عمر وابن عمر رضي الله عنهما في الصرف"                            |
| 220         | تراجم رجال                                                                      |
| ۳۳۹         | حلِ لغات                                                                        |
| ***         | حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                                                   |
| -           | باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئاً يفسد الخ                        |
| <b>77</b> 2 | ترجمة الباب كامقصد                                                              |
| <b>TT</b> 2 | ا-علامها بن الممنير مالكي رحمه الله تعالى كا قول                                |
| 22          | علامها بن التين رحمها للد تعالى كاقول                                           |
| <b>r</b> ṛ9 | تراجم رجال                                                                      |
| <b>*</b> ** | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                                                   |
| ا۲۳         | قوله: "قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أُمَّةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ" |
| اباس        | قوله: "تَابَعَهُ عَبْدَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ"                                |
| 471         | تراجم رجال                                                                      |

## فهرست مضامین صفح تمبر عنوانات

| 1.2         |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
|             | باب وكالة الشاهد والغائب جائزةً          |
| -           | ترجمة الباب كامقصداورعلاء كاختلاف كابيان |
| 444         | علامه ابن بطال رحمه الله تعالى كاشكال    |
| 444         | علامه عینی رحمه الله تعالیٰ کا جواب      |
| 444         | حلِّ لغات                                |
| المالم      | تشریح                                    |
| المالم      | حديث باب                                 |
| mra         | تراجم رجال                               |
| لمالم       | حلّ لغات                                 |
| لابالما     | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت            |
| ٢٩٩         | کیاحیوان کااستقراض جائز ہے؟              |
|             | باب الوكالة في قضاء الديون               |
| ٣٣٩         | ترجمة الباب كامقصد                       |
| 444         | عافظا بن حجررهمه الله تعالى كا قول       |
| ٢٢٩         | حضرت شيخ الحديث رحمه الله تعالى كا قول   |
| <b>r</b> 0• | مديثِ باب                                |
| roi         | تراجم رجال                               |
| rar         | حدیث کی ترجمہ الباب سے مطابقت<br>        |
|             | باب إذا وهب شيئاً لوكيل او شفيع قوم جاز  |
| ror         | ترجمة الباب كامقصد                       |

| مغتبر      | عنوانات                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ror        | حديثِ باب                                                                         |
| ror        | تراجم رجال                                                                        |
| 200        | قوله: "وَزَعَمَ عُرْوَةً"                                                         |
| 201        | حلِّ لغات                                                                         |
| 104        | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                                                     |
|            | باب إذا وكل رجل رجلًا أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطى فأعطى                        |
|            | على ما تعارفه الناس                                                               |
| 204        | ترجمة الباب كامقصد                                                                |
| 207        | مديثِ باب                                                                         |
| 209        | تراجم رجال                                                                        |
| 109        | قوله: "عن عطاء بن ابي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض الخ"                          |
| 241        | حافظا بن حجر رحمه الله تعالى كى تنقيد                                             |
| 441        | حلِ لغات                                                                          |
| MAI        | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                                                     |
| ۳۲۲        | قوله: "كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ"                      |
| 444        | قوله: "قَالَ جَابِرٌ لاَ تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم" |
|            | باب وكالة الإمرأة الإمام في النكاح                                                |
| <b>747</b> | ترجمة الباب كالمقصد                                                               |
| 244        | مديث باب                                                                          |

| صخيبر | عوانات                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| mym.  | تراج رجال                                                                        |
| سالم  | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت اور علامہ داؤ دی رحمہ اللّٰد تعالیٰ کا اشکال       |
| ۳۲۳   | علامه عینی و حافظ ابن حجر رحمهما الله نتعالیٰ کا جواب                            |
| 740   | قوله: "نجاء َتِ امْرَأَةً"                                                       |
| 240   | ا یک نحوی اشکال ادراس کا جواب                                                    |
| ۲۲۳   | تشری حدیث                                                                        |
|       | باب إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز الخ                   |
| ۲۲۳   | ترجمة الباب كالمقفيد                                                             |
| 244   | حديث باب                                                                         |
| rz.   | تراجم رجال                                                                       |
| 12.   | قوله: "قَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ"                                         |
| 121   | حديث كى ترجمة الباب سے مطابقت                                                    |
| 121   | ایک اشکال اوراس کا جواب                                                          |
| 121   | ایک اوراشکال اوراس کا جواب                                                       |
| 727   | قوله: "آيَةَ الْكُرْسِيِّ (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)" |
| 22    | مخقر فضائلِ آيت الكرى وخاتمه سوره بقرة                                           |
|       | باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود                                      |
| 720   | ترهمة الباب كامقعد                                                               |
| 724   | تراجم رجال                                                                       |

| صختبر           | عنوانات                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 722             | ابو نهار عقبة بن عبد الغافر رحمه الله تعالى                             |
| <b>72</b> 1     | حدیث کی ترجمة الباب ہے مطابقت پراشکال اوراس کا جواب                     |
|                 | باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقاً له ويأكل بالمعروف           |
| 129             | ترجمة الباب كامقصد                                                      |
| ۳۸٠             | تراجم رجال                                                              |
| <b>T</b> /\(\)1 | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                                           |
| ۳۸۱             | شرح                                                                     |
|                 | باب الوكالة في الحدود                                                   |
| ۳۸۲             | ترجمة الباب كامقصداورعلاء كےاختلاف كابيان                               |
| ۳۸۳             | ا ثبات حدود واستيفاء حدود (ا قامت حدود ) مين اختلاف كي مزيد تفصيل       |
| <b>M</b> 12     | تراجم رجال                                                              |
| <b>MAA</b>      | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                                           |
| ۳۸۸             | تشریح                                                                   |
| 1/19            | تراجم رجال                                                              |
| <b>179</b> +    | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                                           |
| <b>r</b> 9•     | قوله: "بِالنَّعْيْمَانِ، أَوِ ابْنِ النَّعْيْمَانِ"                     |
| 141             | حضرت نُعَيمان بن عمر وبن رفاعه انصاري رضى الله تعالىٰ عنه كالميجه تذكره |
|                 | باب الوكالة في البدن وتعاهدها                                           |
| mam.            | ترجمة الباب كامقصد                                                      |

| صخيمر        | عنوانات                                         |
|--------------|-------------------------------------------------|
| ۳+۳          | تراجم رجال                                      |
| m90          | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                   |
|              | باب إذا قال الرجل لوكيله ضَعه حيث أراك الله الخ |
| <b>190</b> . | ترجمة الباب كامقصداور فقهاء كاختلاف كابيان      |
| <b>79</b> A  | تراجم رجال                                      |
| m99          | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                   |
| 1-99         | قوله: "تابعه إسماعيل عن مالك"                   |
|              | باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها              |
| <b>[*++</b>  | ترجمة الباب كامقصد                              |
| [Y++         | تراجم رجال                                      |
| P+1          | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                   |
| 141          | براعبِ اختام                                    |
|              | كتاب المزارعة                                   |
| P+ P"        | فقهاء كاختلاف كابيان                            |
| h+h          | (DE)                                            |
| 4.           | عقلاً                                           |
| r+0          | مزارعت کی صحت کی شرا نظ                         |
|              | باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه                |
| ۲ 🛶          | ترجمة الباب كامقصد                              |

|            | । १७                                                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| مغخبر      | عنوانات                                                             |
| 14-6       | كسبكاسب سے افضل طريقة                                               |
| ۴•۸        | تراجم رجال                                                          |
| P+9        | حديث كى ترجمة الباب سے مطابقت                                       |
| 149        | كيا كفاركوبهي ثواب كا فائده حاصل ہوگا؟                              |
| <b>M</b> + | تعلق كامقصد                                                         |
| 1/1+       | تشریخ حدیث                                                          |
| •          | باب ما يحذر عن عواقب الإشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به |
| Mr         | ترجمة الباب كامقصد                                                  |
| MIM        | تراجم رجال                                                          |
| الرالد     | ابو بوسف عبدالله بن سالم اشعرى رحمه الله                            |
| 10         | حضرت ابوامامة بإبلى رضى الله تعالىٰ عنه                             |
| MIV        | حلِّ لغات                                                           |
| MIA        | ترجمة الباب سےمطابقت                                                |
| MIX        | قوله: "قَالَ محمد إِسْمُ أَبِي أُمَامَةَ صُدَىً بْنُ عَجْلاَنَ"     |
|            | باب إقتناء الكلب للحرث                                              |
| MIA        | ترجمة الباب كامقصد ،                                                |
| 19         | علماء کے اختلاف کا بیان                                             |
| 14.        | تراجم رجال                                                          |
| MI         | حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                                       |

| صفحتمبر | عثواثات                                                |
|---------|--------------------------------------------------------|
| וזיין   | تعليقات كي تفصيل                                       |
| ۳۲۲     | ا يك قيراط اور دو قيراط والى روايات مين تطبيق          |
| ۲۲۲     | الحُكال                                                |
| ۳۲۳     | د وسرااشكال اوراس كا جواب                              |
| ۳۲۳     | كتابالني كوجه اجريس كى كاسب                            |
| Like    | ایک اور سوال                                           |
| uth     | بدایک یادو قیراط کون سے مل میں سے کم ہوتے ہیں؟         |
| ~~~     | قیراط کی مقدارا درالله تعالیٰ کی وفورِ رحمت            |
| ۳۲۹     | تراجم رجال                                             |
| M12     | مديث كى ترجمة الباب سے مطابقت                          |
| •       | باب إستعمال البقر للحرث                                |
| 277     | ترجمة الباب كامقصد                                     |
| M       | مدير باب                                               |
| PT9     | تراجم رجال .                                           |
| 144     | عدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت                          |
| مهاريا  | حضرات شيخين رضى الله عنهما كي فضيلت وتعلق              |
| (")"+   | قوله: "مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ الخ"                |
|         | باب إذا قِال: أكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر |
| اسم     | ترجمة الباب كامقصد                                     |

| صخيمر         | عنوانات                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| MMM           | تراجم رجال                                                                                |
| مهما          | حديث كى ترجمة الباب سے مطابقت                                                             |
| المالما       | قوله: "اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّنِحِيلَ الخ"                          |
|               | حضرت تنگوہی رحمہ اللہ تعالی اور علامہ احمد بن اساعیل کو رانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب |
| 200           | وغريب توجيه                                                                               |
|               | باب قطع الشجر والنخل                                                                      |
| ٢٣٩           | ترجمة الباب كامقصد                                                                        |
| ٢٣٦           | ایک اشکال اوراس کا جواب                                                                   |
| ٢٣٢           | تعلق ئ تفصيل                                                                              |
| ۳۳۸           | تراجم رجال                                                                                |
| ٣٣٩           | حلِّ لغات                                                                                 |
| 4             | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                                                             |
| ۴۳۹           | تشريخ                                                                                     |
| مايا          | بإب                                                                                       |
| <b>L.L.</b> * | ترجمة الباب كامقصد                                                                        |
| ٠,١,٠         | علامه مهلب بن ابی صفرة رحمه الله تعالی کی را ہے                                           |
| וייין         | علامهابن المنير مالكي رحمه الله تعالى كى رائے                                             |
| ויזיא         | حضرت شیخ الحدیث رحمه الله تعالی کی رائے                                                   |
| الماما        | اشكال                                                                                     |

| صخنبر  | عنوانات                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ساماما | تراجم رجال                                                          |
| MAL    | حنظلة بن قيس بن عمرو الانصاري رحمه الله تعالى                       |
| الدالد | حلِّ لغات                                                           |
| لدلدلد | رجمة الباب سي مطابقت                                                |
|        | باب المزارعة بالشطر ونحوه                                           |
| ۵۳۳    | ترجمة الباب كامقصد                                                  |
| ۳۳۵    | فقهاء كااختلاف                                                      |
| ۳۳۵    | قول راخ                                                             |
| rry.   | علامدانورشاه کشمیری رحمه الله تعالی کی رائے                         |
| MMA    | علامه شرنبالى رحمه الله تعالى كا قول                                |
| LLA    | علامه شامی رحمه الله تعالی کی رائے                                  |
| MMZ    | تعليقات كي تفصيل                                                    |
| ١٣٩    | تعليقات كي تفصيل                                                    |
| ra.    | ایک اشکال اوراس کا جواب                                             |
| 100    | قوله: "وقال الحسن: لا بأس أن يجتني القطن على النصف" كي تشريح        |
|        | قوله: وقال ابراهيم ابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة "لا بأس ان |
| rai    | يعطى الثوب بالثلث، أو الربع ونحوه" كي تشريح                         |
| rot    | تشريخ                                                               |
| rom    | تراجم رجال                                                          |

| صخيمر | عنوانات                                              |
|-------|------------------------------------------------------|
| rar   | حلِّ لغات                                            |
| ۳۵۳   | حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت                        |
| rar   | قوله: (عامل خيبر)                                    |
|       | باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة                  |
| raa   | ترجمة الباب كامقصداور فقهاء كے اختلاف كابيان         |
| ray   | دوتراجم میں فرق پر تنبیه                             |
| 201   | تراجم رجال                                           |
| ۲۵۸   | حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                        |
|       | باب                                                  |
| ran   | باب كامقصد                                           |
| 709   | تراجم رجال                                           |
| 1×4+  | حلِّ لغات                                            |
| L.A.  | مُز ارعة اورمُخابرة مِن فرق                          |
| 1°4+  | فقهاء کے اختلاف کابیان                               |
| 144   | عقد مزارعت کی مختلف صور آز ل میں مذہب احناف کی تفصیل |
| ۳۲۲   | <i>حدیث کی ترجمة</i> الباب سے مطابقت                 |
|       | باب المزارعة مع اليهود                               |
| 444   | ترجمة الباب كامقصد                                   |
| hah   | حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت                        |

| . 1    |         |
|--------|---------|
| صغفبر  | عنوانات |
| ا خدیر | - 4.5   |

|     | باب ما يكره من الشروط في المزارعة                         |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ۵۲۳ | ترجمة الباب كامقصد                                        |
| ۵۲۳ | تراجم رجال                                                |
| ٣٧٧ | حلِّ لغات                                                 |
| ۲۲۲ | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                             |
|     | باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنه وكان في ذلك صلاح لهم       |
| M42 | ترجمه الباب كامقصد                                        |
| M42 | علامها بن المنتير المالكي رحمه الله تعالى كاقول           |
| ۲۲۷ | مزارعت کی بعض مزید شروط فاسده کابیان                      |
| ٨٢٦ | حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كا قول                       |
| AYN | فقهاء كاختلاف كابيان                                      |
| 12+ | تراجم رجال                                                |
| M21 | تراجم رجال<br>حلِّ لغات                                   |
| 12r | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                             |
| r2r | قوله: (بفَرَق أَرُز) پرانک اشکال اوراس کا جواب            |
| 724 | قوله: (قال ابو عبدالله الخ)                               |
|     | باب أوقاف أصحاب النبي فلل وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم |
| 744 | تزهمة الباب كامقصد                                        |

| ▼.     |             |            |  |
|--------|-------------|------------|--|
|        | <del></del> |            |  |
|        | - [         |            |  |
| 1:00   |             | عنوانا. مي |  |
| معجمبر |             | عوامات     |  |
| /      |             |            |  |

|              | قوله: (وقال النبي صلى الله تقاليٰ عليه وسلم لعمر رضي الله تعاليٰ عنه : تصدق |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| r2r          | باصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به)                                      |
| MZ0          | تراجم رجال                                                                  |
| ۳۷           | حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                                               |
| ۳۷           | تشریح                                                                       |
| M24          | قوله: (كما قسم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيبر)                         |
| ٣٧           | اراضي مفتوحه مين فقهاء كااختلاف                                             |
|              | باب من أحيا أرضاً مواتاً                                                    |
| ۳۷۸          | حلِّ لغات                                                                   |
| řŽΛ          | ترجمة الباب كالمقصداور فقهاء كااختلاف                                       |
| MI           | تعليقات كي نفصيل                                                            |
| የአተ          | قوله: "ويروى عن عمرو ابن عوف رضي الله عنه عن النبي الله عنه عن النبي        |
| <u>የ</u> ሉዮ  | حضرت عمرو بن عوف رضي الله عنه                                               |
| የአ <u></u> ዮ | روایات                                                                      |
| 20           | قوله: "وقال فيه غير حق سلم الخ"                                             |
| ran.         | تراجم رجال                                                                  |
| M/4          | قوله: "من أعمر ارضاً"                                                       |
| ዮለለ          | قوله: "قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته"                         |
| <b>ሶ</b> ለለ  | حديث كي ترجمة الباب سے مطابقت                                               |

## عنوانات

## باب

| ዮለለ         | تراجم رجال                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>የ</b> ለዓ | تراجم رجال                                                    |
| M4+         | حلِّ لغات                                                     |
| r91         | تشریح                                                         |
| m91         | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                                 |
| rar         | علامه ابن المنير مالكي اور حافظ ابن حجر رحمهم الله كاقول      |
| 198         | علامه عینی رحمه الله تعالی کی رائے                            |
| ۳۹۳         | تراجم رجال                                                    |
| ١٩٣         | عدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                                 |
| 790         | قوله: "وقال عمرة في حجّةٍ"                                    |
| 490         | حج قِر ان کی نضیات                                            |
| ۲۹۲         | ایک اشکال اوراس کا جواب                                       |
| •           | باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوماً |
|             | فهما على تراضيهما                                             |
| 44          | ترجمة الباب كامقصد                                            |
| M92         | اختلاف فقهاء كابيان                                           |
| , r9A       | تراجم رجال                                                    |
| r99         | تفصيل تغلق                                                    |

| صخيبر | عنوانات                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------|
| ۵۰۰   | قوله: "أجلى اليهود والنصارئ من ارض الحجاز"                 |
| ۵۰۰   | اُرض حجاز                                                  |
| ۵+۱   | قوله: "حين ظهر عليها لله ولرَّسوله عِنْكُمْ وللمسلمين"     |
| ۵+۱   | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                              |
|       | باب ما كان من أصحاب النبي الله يواسى بعضهم بعضا في الزراعة |
|       | والثمر                                                     |
| ۵٠۱   | ترجمة الباب كامقصد                                         |
| 0.1   | تراجم رجال                                                 |
| ۵۰۴   | ظهير بن رافع رضى اللَّد تعالى عنه                          |
| ۵۰۵   | قوله: "أو أزرعوها أو امكسوها"                              |
| ۵۰۵   | قوله: "سمعاً وطاعةً"                                       |
| Y+@   | حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت                              |
| Y+@   | تراجم رجال                                                 |
| ۵٠٤ ٠ | حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت                              |
| ۵٠۷   | تراجم رجال                                                 |
| ۵٠۷   | ر بيع بن نا فع ابوتو به لبي رحمه الله تعالى                |
| ۵۱۰   | تعلیق کی تفصیل                                             |
| ۵۱۱   | تراجم رجال                                                 |
| DIF   | قوله: "إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهَ عنه"            |

| صفحنمبر | عنوانات                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| bir     | مديث كى ترجمة الباب سيمناسبت                                      |
| ۵۱۳     | حلِّ لغات                                                         |
| air     | تشریح مدیث                                                        |
| air     | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                                     |
| ۵۱۵     | تراجم رجال                                                        |
|         | باب كراء الأرض بالذهب والفضة                                      |
| DIY     | ترجمة الباب كامقصداور فقهاء كااختلاف                              |
| ۸۱۵     | تفصيل تعلق                                                        |
| ۵۱۸     | قوله: "وقال ابن عباس إن امثل الخ"                                 |
| ۵19     | تراجم رجال                                                        |
| 010     | قوله: "ليس بها بَأْسٌ بالدينار والدرهم"                           |
| ari     | امام بخارى رحمه الله تعالى كا قول اورشُر اح مشكوة كى تشويش        |
| 611     | قوله: "قال ابو عبد الله من ههنا قول الليث: وكان الذي نهى عن ذلك " |
|         | باب                                                               |
| ۵۲۲     | ترجمة الباب كامقصد                                                |
| orr     | تراجم رجال                                                        |
| arm     | قوله: "وَعِنْدَةً رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الباديَةِ"                   |
| orp     | حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                                     |
|         | باب ماجاء في الغرس                                                |
| ora     | ترجمة الباب كامقصد                                                |

| صفحتمر | عنوانات                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| ory    | تراجم رجال                                                                   |
| 874    | قوله: "كانت لنا عجوزة"                                                       |
| 012    | حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                                                |
| ۵۲۸    | تراجم رجال                                                                   |
| 019    | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                                                |
| 019    | قوله: "مَا نَسِيْتُ مِنْ مقالتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِى هذا" اور براعت افتنام |
|        | كتاب المساقاة (الشرب)                                                        |
| ٥٣١    | حافظا بن <i>حجر رحمه</i> الله تعالى كااشكال                                  |
| ٥٣٢    | جواب                                                                         |
| orr:   | ''مساقاة'' کی لغوی وشرع شخقیق                                                |
| ٥٣٢    | ایک اشکال اور اس کا جواب                                                     |
| ٥٣٣    | فقهاء كااختلاف                                                               |
|        | باب في الشرب وقول الله تعالىٰ: ﴿وجعلنا من الماء كل شيع حيَّ                  |
| 024    | حلِّ لغات                                                                    |
| ٥٣٧    | ترجمة الباب كامقصد                                                           |
| ٥٣٧    | قوله: "قال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة الخ"         |
| ara    | قوله: "فاشتراها عثمان رضي الله عنه" پرایک اشکال اوراس کا جواب                |
| ٥٣٩    | تراجم رجال                                                                   |
| ۵۳۰    | قوله: "عن يمينه غلام أصغر القوم"                                             |

| صفختبر | عنوانات                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| ۵۳۰    | قوله: "والأشياخ عن يساره"                               |
| ۵۳۲    | حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت                           |
| ۵۳۲    | ایک شبه اوراس کا از اله                                 |
| orr    | حل لغات                                                 |
| ٥٣٣    | تراجم رجال                                              |
| ara    | قوله: "وقال عمر رضي الله تعالىٰ عنه: وخاف أن يعطيه الخ" |
| ۵۳۵    | قوله: "الأيمن فالأيمن"                                  |
| rna    | ایک اشکال اوراس کا جواب                                 |
| PAG    | حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                           |
| DMA    | فوائد                                                   |
| OFL    | شریعت میں جانب بمین کی اہمیت                            |
|        | باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء                    |
| ٥٣٩    | ترهمة الباب كامقصد                                      |
| ۵۵۰    | بر تراجم رجال                                           |
| ۱۵۵    | تری                                                     |
| ۵۵۱    | فقهاء کے اختلاف کابیان                                  |
| 001    | گھاس حقوق عامد میں سے ہے                                |
| ممم    | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                           |
| oor    | ترامج روال                                              |

| صغخبر | عنوانات                                       |
|-------|-----------------------------------------------|
| ۵۵۵   | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                 |
|       | باب من حفر بيراً في ملكه لم يضمن              |
| ۵۵۵   | ترجمة الباب كامقصد                            |
| ۵۵۵   | ا يك اشكال                                    |
| raa   | علامه کنگوی رحمه الله تعالی کا جواب           |
| 200   | فقهاء کے اختلاف کا بیان                       |
| raa   | حافظا بن <i>جرر حم</i> اللّٰد تعالىٰ كا تسامح |
| ۵۵۸   | تراجم رجال                                    |
| ٩۵۵   | حلِّ لغات                                     |
| 64.   | عدیث کی ترجمة الباب ہے مطابقت                 |
| 440   | ترجمة الباب سےمطابقت پراشکال اوراس کا جواب    |
| +40   | علامها بن منير ما لكي رحمه الله كاجواب        |
| IFG   | تشريح                                         |
| IFG   | قوله: "المعدن جُبار"                          |
| IFG   | قوله: "وفي الركاز الخمس"                      |
|       | باب الخصومة في البئر والقضاء فيها             |
| DYF   | ترجمة الباب كامقصد                            |
| 240   | تراجم رجال                                    |
| ara   | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                 |

490

ترجمة الباب سےمطابقت

| صغخبر | عنوانات                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------|
| ۵۹۲   | فوائد                                                      |
| ٥٩٣   | قوله: "تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد" |
| 096   | تراجم رجال .                                               |
| ۵۹۳   | علامه عینی اورعلامه قسطلانی رحمهما الله کا تسامح           |
| ۵۹۵   | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                              |
| ۵۹۵   | قوله: "فإذا إمرأة"                                         |
| 490   | حل لغات                                                    |
| 294   | تراجم رجال                                                 |
| 092   | ترهمة الباب سے مطابقت                                      |
|       | باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه                 |
| 094   | ترجمة الباب كامقصد                                         |
| 699   | تراجم رجال                                                 |
| ۵99   | ترجمة الباب سےمطابقت پراشكال                               |
| ۵99   | علامها بن المنتر ما لكى رحمه الله كاجواب                   |
| 4++   | علامه مینی رحمه الله کارد                                  |
| 4++   | علامه كرماني اورحا فظائن حجررحمهما الله كاجواب             |
| 4++   | علامه مینی رحمه الله کا نفتر                               |
| Y+1   | حلِّ لغات                                                  |
| 4+1   | تراجم رجال                                                 |

| صخيبر       | عثوانات                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 404         | حدیث مبارکه کی ترجمة الباب سے مطابقت                           |
| 4.4         | علامه عینی اورعلامه مهلب رحمهما الله کا قول                    |
| 4+1         | علامها بن المنير ما لكى رحمه الله تعالى كان حضرات كے جواب پررد |
| 4+1         | تشریخ<br>تشریخ                                                 |
| 4+14.       | قوله: "لَّاذُوْدَنَّ رِجالًا عن حوضي"                          |
| 4+14        | ا یک شبهاوراس کا از اله                                        |
| 4+0         | رّاجم رجال                                                     |
| 4+4         | كثير بن كثير رحمه الله تعالى                                   |
| <b>A•</b> Y | حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت                                  |
| <b>A•</b> Y | قوله: "يزيد احدهما على الاخر"                                  |
| ۸•۲         | قوله: "يرحم الله أمَّ اسماعيل"                                 |
| ्पा•        | بنوجر ہم کی پچھنصیل                                            |
| III         | تراجم رجال                                                     |
| YIF         | عدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                                  |
| YIF         | قوله: "قال على حدثنا سفيان الخ"                                |
| YIF         | تعلق كامقصد                                                    |
|             | باب لاحمى إلا لله ولرسوله على                                  |
| 412         | حل لغات                                                        |
| 411         | ترجمة الباب كامقصد                                             |

| صغخبر | عنوانات                                            |
|-------|----------------------------------------------------|
| Alla  | تراجم رجال                                         |
| alr   | حديث كى ترجمة الباب سے مطابقت                      |
| alr   | تشریخ                                              |
| YIY . | قوله: "وقال بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم الخ" |
| YIY   | قوله: "النقيع"                                     |
| 412   | قوله: "الشرف"                                      |
| YIZ   | قوله: "الرَّبَذَة"                                 |
|       | باب شرب الناس والدواب من الأنهار                   |
| AIY   | ترجمة الباب كامقصد                                 |
| 44.   | تراجم رجال                                         |
| 44+   | حلِ لغات                                           |
| 411   | حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                      |
| 411   | قوله: "ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها"     |
| 422   | قوله: "وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر" |
| 424   | ایک شبه اوراس کا جواب                              |
| 444   | حلِ لغات                                           |
| 410   | تراجم رجال                                         |
| 444   | مديث كى ترجمة الباب سے مناسبت                      |
|       | باب بيع الحطب والكلاء                              |
| 424   | ر مقولا المرقة                                     |

5,

| صفحتبر | عنوانات                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 412    | ايك سوال اوراس كاجواب                                                                                            |
| 474    | حلق لغات                                                                                                         |
| 479    | تراجم رجال                                                                                                       |
| 449    | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                                                                                    |
| 444    | تراجم رجال                                                                                                       |
| 411    | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                                                                                    |
| YMM    | حلِّ لغات                                                                                                        |
| 444    | تراجم رجال .                                                                                                     |
| 444    | حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت                                                                                    |
| 400    | قوله: "أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرْفِ النِّواء"                                                                     |
| 424    | قوله: "وذلك قبل تحريم الخمر"                                                                                     |
| 42     | مُخْفِرُ مُخْفِر اللهِ |
| ויוץ   | علةِ اسناداور ثلا ثيات كامقام ورسّباور صحيح بخاري كي فوقيت                                                       |
| 401    | ثلا ثیات بخاری مع مسالِکِ رُوَاة                                                                                 |
| וצץ    | فهرس أطراف الحديث                                                                                                |
|        | مصادر ومراجع                                                                                                     |

# بنير النَّالِجَ النَّالَةِ النَّالِقُلْقُلْقُ الْعَلْمُ اللَّهِ النَّالِقُلْقُلْقُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# ماقبل کی کتاب سے مناسبت

امام بخاری رحمة الله علیه 'کتاب البیوع' 'سے فراغت کے بعد جو بیوع کے عام احکام پر مشتل تھی ، اب ایک خاص قتم کی بیچ ، بیچ سلم کے احکام کوذ کر فر مارہے ہیں۔

مشروعيت بيعسكم

بيع سلم كى مشروعيت كتاب الله است رسول صلى الله تعالى عليه وسلم ، اجماع وعقل سے ثابت ہے۔

## كتاب الله سي ثبوت

ا - ﴿ يايّها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ﴾ (البقرة: ٢٨٢) ام قرطبى رحمه الله تعالى اس آمتِ مداينه كه بارے ميں حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كا قول نقل فرماتے بين كه "هذه الآية نزلت في السّلَم خاصة " يعنى بيآيت فاص طور پرتيج سلم كى اجازت كے لئے نازل بوكى (۱) \_

## احاديث مباركه سي ثبوت

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کی روایت جوامام بخاری رحمه الله تعالی وامام مسلم رحمه الله تعالی \_\_\_\_\_\_\_\_\_ نقل کی ہے:

"عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم المدينة وهم يُسلِفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من أسلف في

<sup>(</sup>١) السجامع لاحكام القرآن (تفسير قرطبي): ٣٥٩/٣، دارالكتاب العربي بيروت، ومعارف القرآن للشيخ الكاندهلوي رحمه الله تعالى: ٥٣٧/١، مكتبة المعارف، شهداد پور

شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" متفق عليه (١).

یعنی: '' حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم مدینه منوره تشریف لائے ، مدینه والے علی الله تعالی علیه علی ایک اور دواور تین سال کے لئے بیج سلم کیا کرتے تھے، تو آپ سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جوکسی چیز میں بیچ سلم کرے، تو کیل ، وزن اور مدت مقرر کر کے سلم کرے'

## اجماعامت

اورامت کا بھی اس کے جواز اور اباحت پراتفاق ہے، صرف حضرت سعید بن میتب رحمۃ الله علیہ سے انکار منقول ہے (۳)۔

# دوسلم" كى لغوى واصطلاحى تعريف

سُلُم اورسَلَف دونوں ہم وزن اور ہم معنی ہیں ہُنگم ، حجاز والوں کی لغت ہے اورسَلَف عراق والوں کی (۵)۔ تقدیم کے اعتبار سے اس نیچ کوسلف اور تشلیم کے اعتبار سے سُلُم کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں ''بیج سلم''،'' بیج آجل بعاجل' کو کہتے ہیں، یعنی اس میں آجل کی نیچ عاجل کے ساتھ ہوتی ہے(۲) مبیح آجل

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، كتاب: ٣٥، الباب: رقم الحديث: ٢٢٩، وصحيح مسلم، كتاب: ٣٢، باب: ٢٥،

رقم: ۱۳۰٤

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٥٣٩/٤، قديمي

<sup>(</sup>٤) فتح القدير: ٦٧/٧، عثمانيه كوثثه

<sup>(</sup>٥). عمدة القاري: ١٢/٨٧، رشيديه، لسان العرب: ٣٨١/٣

<sup>(</sup>٦) البناية: ١١/٤، حقانيه ملتان

ہوتی ہے اجل مقرر پرمشتری کے سپر دکی جاتی ہے اور ثمن مشتری وقتِ عقد میں بائع کوادا کر دیتا ہے۔ بچسکم میں مشتری کو' رب السلم' 'ثمن اور قیت کو' راس المال' بائع کو' دمسلم الیہ' اور مبیع کو' مسلم فیہ'' کہتے ہیں۔

> ١ - باب : السَّلَم فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ. ماپمقرر كرك عقد سلم كرنا

> > ترجمة الباب كامقصد

ترجمة الباب كامقصديہ ہے كەسلم فيدا كرمكيلى چيز ہے تواس كے كيل كاعلم بھى ضرورى ہے(ا)\_

#### حديث باب

٢١٢٤ : حدّثنا عَمْرُو بُنْ زَرَارَةَ : أَخْبَرَنَا إِشْهَاعِيلُ بُنْ عُلَيَّةَ : أَخْبُرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ آللهِ بُنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَبْلِينَةَ . وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ ، أَوْ قَالَ : عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، شَكَ إِشْهَاعِيلُ . فَقَالَ : (مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ . فَلْيَسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) .

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں ، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینه منورہ تشریف لائے اورلوگ تھجور میں ایک سال یا دوسال یا تین سال کی میعاد پر بیج سلم کیا کرتے تھے، تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوکوئی تم میں سے مجود میں سلم کرے، وہ ماپ اور تول کو شہرا کر کرے'۔

(١) وكيميخ،فتح الباري: ٢٨/٤

(٢١٢٤) أخرجه البخاري ايضاً في "باب السلم في وزن معلوم" رقم الحديث: ٢٢٤٠، وفي باب السلم إلى الحلم إلى الحلم الم المحلوم، رقم الحديث: ٢١٥٨، ومسلم في المساقاة، باب السلم، رقم الحديث: ٢١٥٨، ١٢١- ١٢١٤، والترمذي، في البيوع، باب ماجاء في السلف في الطعام والتمر، رقم الحديث: ١٣١١، وأبوداود، في الإجارة، باب في السلف، رقم : ٣٤٦٣، والنسائي في البيوع، باب السلف في الثمار، رقم الحديث: ٢٢٨٠، وابن ماجة في التجارات، باب السلف في كيل معلوم، رقم الحديث: ٣٢٨٠

# تراجم رجال

### عمرو بن زُرارة

عروبن زرارة بن واقد الكلابي ابو محد النيسابورى رحمه الله تعالى ٢٣٨ هيس انقال موا (١) معلامه ذمبى رحمه الله تعالى فرمات بين: "المحدث الإمام النبت المقرئ" (٢).

## شيوخ وتلانده

آپر حمداللد تعالی مُشَیم ، یخی بن زکریا ،سفیان بن عیبینه وغیر ہم رحمہم الله تعالی سے حدیث قل کرتے ہیں۔ اور آپ سے امام بخاری ،امام سلم ،امام نسائی وغیر ہم رحمہم الله تعالی نے روایات نقل کی ہیں (۳)۔ امام نسائی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں: "نقة "(٤).

علامه محمد بن عبدالو باب رحمه الله تعالى فرمات بين: "ثقة ثقة" (٥).

علامه الوالعياس سراج رحمه الله تعالى فرماتے بين: "كان مجاب الدعوة" (٦).

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ۱۳ اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ۱۰۸ حادیث آپ رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کی ہیں (۷)۔

### إسماعيل بن عُليَّة

# بياساعيل بن ابراجيم بن مقسم رحمه الله تعالى بين (٨)\_

- (٢) المصدر السابق
- (٣) المصدر السابق
- (٤) المصدر السابق
- (٥) المصدر السابق
- (٦) المصدر السابق
- (٧) تهذيب الكمال: ١٥/١٥٤
- (٨) و يكفئ كشف الباري: ١٢/٢

<sup>(</sup>١) سَير أعلام النبلاء: ٢٩٤٩/٢، بيت الأفكار الدولية، تهذيب التهذيب: ٢٧١/٣، مؤسسة الرسالة، بيروت، تقريب التهذيب: ٧٦/٣، دار المعرفة بيروت.

ابن أبي نجيح

یدابن اُنی بیج عبداللہ بن بیار ہیں،ان کے حالات بھی کشف الباری، کتاب العلم، باب الفہم فی العلم میں گزر کے ہیں (۱)۔

عبدالله بن كثير

بيعبدالله بن كثير الدارى المكى ، ابومَعبد القارى ، سولى عمر د بن علقمة الكناني رحمه الله تعالى بين (٢) -ابنائے فارس ميں سے ہے، آپ كا انقال ١٢٠ هيں ، بوا (٣) -

# شيوخ

آپ ورباس رحمه الله تعالی اور عکر مه رحمه الله تعالی (جو که ابن عباس رضی الله عنهما کے آزاد کردہ غلام بیں) اور عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنهما، ابوالمنهال، عبدالرحمٰن بن مطعم اور مجاہد بن حبر المکی وغیر ہم رحمهم الله تعالی سے روایات نقل کرتے ہیں (۴)۔

#### تلائدة

اورآپ سے اساعیل بن امیة ،اساعیل بن عبدالله ،ایوب اسختیانی ،حماد بن سلمه ،سفیان بن عیینه ، عبدالله بن ابی نخچ اورلیث بن ابی سلیم وغیر ہم رحم الله تعالی ،روایات نقل کرتے ہیں (۵)۔
محمد بن سعدر حمد الله تعالی فرماتے ہیں: "کان ثقة" (٦) .

<sup>(</sup>١) ويكفي كشف الباري: ٢٦٠/٣

<sup>(</sup>٢) و كيك ، تهذيب الكمال: ٩٥/١٥ ، طبقات ابن سعد: ٤٨٤/٥

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق

الم منائى رحماللدتعالى فرمات بين: "عبدالله بن كثير ثقة" (١).

سفیان بن عید فرماتے بیں: "لم یکن بمکة أحد أقرأ من عمیر بن قیس، وعبدالله بن کثیر رحمهما الله تعالیٰ " مكم كرمه میں جمید بن قیس اور عبدالله بن كثیر سے برا قارى كوئى نہیں تقا(۲)\_

ابو المنهال عبدالرحمن بن مطعم

يه بناتي كلي بين \_آپكاانقال ٢٠١ه يس موا (٣)\_

علامه يكي فرماتے ہيں: "بصريّ، كان ينزل مكة "(٤).

# شيوخ

آپ رحمه الله تعالی براء بن عازب رضی الله عنه، زید بن ارقم رضی الله عنه، عبدالله بن عباس رضی الله عنها و رسی الله عنه سے حدیث نقل کرتے ہیں (۵)۔

#### تلامده

اور آپ رحمه الله تعالی سے اساعیل بن امیة ، حبیب بن ابی ثابت ، سلیمان الاً حول ، عامر بن مصعب ،عبدالله بن کیر القاری اور عمر و بن دیناروغیر جمر حمیم الله تعالی احادیث نقل کرتے ہیں (۲)۔

ابوزرعة رحمه الله تعالی فرماتے ہیں: "مکی ثقة "(۷).

ابن حبان رحمه الله تعالی نے آپ کا ذکر " ثقات " میں کیا ہے (۸)۔

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) ويكيئ ، تهذيب الكمال: ٢/١٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال: ١٧/١٧

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل: ٥، الترجة: ١٣٥٤

<sup>. (</sup>٨) الثقات: ٥/٨٠.

ابن سعدر حمد الله تعالى فرمات بين: "كان ثقة قليل الحديث" (١).

الم مخارى رحمدالله تعالى فرماتے بين: "أثنىٰ عليه ابن عيينة خيراً" (٢).

عبدالله بن عباس رضى الله عنهما

ان کے احوال کشف الباری، کتاب بدءالوجی کے تحت گزر چکے ہیں (۳)۔

قوله "من سلف في تمر"

یهان ایک بات قابل غور ب، که جماری روایت مین "من سلف فی نسم فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم" ب، علامه کرمانی رحمه الله تعالی اورعلامه عینی رحمه الله تعالی فرماتے بین که بعض روایات میں "من سلف فی ثمر "کالفظ آیا ہے، لیمی تمر کے بجائے جو که مثنا قہے، تمر کالفظ ہے جو ثاء مثلث کے ساتھ ہے (۴)۔

ان حضرات رحمه الله تعالى في بيام منووى رحمه الله تعالى كا تباع مين كهاب علامه نووى رحمه الله تعالى في تعالى في

لیکن ہماری گفتگو تو بخاری رحمہ اللہ تعالی کی روایت میں ہورہی ہے اور بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہورہی ہے اور بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت میں بیدرست نہیں ہے اس لئے کہ بخاری روایت میں بیدرست نہیں ہے اس لئے کہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی بھی طریق میں تمر کی بجائے شمر کا ذکر نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد: ٥/٧٧٥

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير: ٥، الترجمة: ١١١٨

<sup>(</sup>٣) ديكهي، كشف الباري: ١/٥٥٢ ٢٠٥/٢

<sup>(</sup>٤) شرح الكرماني رحمه الله تعالى: ١٠/٥٨، عمدة القاري: ١٨/١٢

<sup>(</sup>٥) الصحيح لمسلم مع شرحه الكامل للنووي رحمه الله تعالى : ٣١/٢

قوله: "من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم" پراشكال اوراس كاجواب علامة بدرالدين دماميمي رحمة الله عليه فرمات بين كه حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا به:

"من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم".

اس میں بیاشکال ہوتا ہے کہ تمر کے لئے معیار شرعی ''کیل'' ہے، وزن نہیں ہے۔

علامہ سندھی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ بدرالدین دمامیمی رحمۃ الله علیہ کا مطلب یہ ہے کہ تمرکے بجائے شمر ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ اگر شمر ہوگا تو وہ اپ عموم کی وجہ سے کیلی اور وزنی دونوں کوشامل ہوگا اور اگر تمرکا لفظ ہوگا تو اس میں کیل متعین ہے، پھر وہاں کیل اور وزن دونوں کا ذکر بے کل ہوگا۔ یہ بات علامہ سندھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے علامہ دمامیمی رحمۃ الله علیہ کے قول کا مطلب بتانے کے لئے ذکر فرمائی ہے (۱)۔

# علامه سندهى رحمه اللد تعالى كاجواب

اس کے بعدعلامہ سندھی رحمہ اللہ تعالی نے اس سوال کی کہ تمر کے لفظ کے ہوتے ہوئے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے "فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم" کیوں فرمایا، بہتاویل کی کہ یہاں کچھ مقدر ماننا پڑے گا، یعنی "من سلف فی تمر مثلاً" تومثلاً کالفظ ابتمراور غیر تمرسب کوشائل ہوجائے گااور اس کے بعدوزن کا ذکر بے کی نہیں ہوگا، یا تقدیر عبارت اس طرح ثکال لیس "من سلف فی تمر أو غیره" تواس صورت میں بھی وزن کا ذکر درست ہوگا (۱)۔

# علامة سطلاني رحمه اللد تعالى كاجواب

علامة مطلانی رحمالله تعالی فرماتے بین کرواؤ، اُو کے معنی میں ہے، یعنی "فلیسلف فی کیل معلوم او وزن معلوم" اور مطلب سے کو اگر کیلی چیز ہے تواس کا کیل معلوم ہونا چا ہے یا اگروہ وزنی چیز ہے تووزن معلوم ہونا چا ہے (۲)۔

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع حاشية عليه للإمام أبي الحسن السندي رحمه الله تعالى: ١/١٧٣

<sup>(</sup>۲) إرشاد السارى: ۱۱۷/٤

لیکن بیرتوجیہ جوعلامة قسطلانی رحمہ الله تعالی نے کی ہے، بیر سی اس کے کہ روایت میں تو صرف تمر کا ذکر ہے اور اس کے مناسب کیل ہی ہے، وزن نہیں ہے، لہذا بہتر جواب وہی ہے جوعلامہ سندھی رحمہ الله تعالی نے دیا ہے۔

## ترجمة الباب سيمطابقت

مديث كاترجمة الباب سيمناسبت ظاهرب

# حدیث مذکور کی دوسری سند

حدَّثنا مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ . عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهِلْدَا : (في كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ ) . [٢١٢٥ . ٢١٢٦ . ٢١٢٥]

یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ' اس حدیث کوہم سے محدر حمداللہ تعالی نے بھی اس طریق سے بیان کیا ہے اور اس میں بھی یہی ہے کہ معین ماب اور تول کے ساتھ' (۱)۔

# تراجمرجال

#### حدثنا محمد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے شخ محمد رحمہ اللہ تعالیٰ میں شُرّ اح کا اختلاف ہوا ہے، ابوعلی جیانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ''کسی نے ان کے بارے میں صراحت نہیں فرمائی کہ بیکون ہے، میرے نز دیک بیگھ بن سلام رحمہ اللہ تعالیٰ ہے''۔

علامه کلابازی رحمه الله تعالی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے (۲)۔

# محدبن سلام بن الفرج رحمه الله تعالى

محمد بن سلام بن الفَرَج السُّلمي، مولاهم، ابو عبدالله البخارى، البيكندى ويقال: الباكندى ايضاً ويقال بالفاء ايضاً (يعيُ فيكندى اورفاكندى)

<sup>(</sup>١) مر تخريجه سابقاً

<sup>&</sup>quot;(٢) عمدة القاري: ٢ / /٢، فتح الباري: ١ / / ٤ ، إرشاد الساري: ١ ١٦/٤

#### وفات

ان كانقال ٢٢٥ هي موا

#### اساتذه

آپ رحمه الله تعالی ابراجیم بن عبدالرحل الخوارزی ، ابواسحاق ابراجیم بن محمد الزاری ، احمد بن بشیر الکوفی ، اساعیل بن علیه ، اساعیل بن علیه ، اساعیل بن عیاش ، سفیان بن عیدنه ، عبد الله بن مبارک اور محمد بن الحسن الشعبانی وغیر جم رحم الله تعالی سے روایات نقل کرتے ہیں۔

#### فلأغده

اورآپ سے امام بخاری رحم اللہ تعالی اورآپ کے بیٹے ابر اھیم بن محمد سلام البیکندی المعرقدی، طاهر بن الصود، احمد بن عبدالرحمن، سلیمان بن داؤد السمر قندی، طاهر بن محمود بن نضر، طفیل بن زید (سفیان) اور عبیدالله بن عمرو بن حفص البزدوی وغیرهم رحمهم الله تعالیٰ روایات کرتے ہیں (۱)۔

علامه يحيى بن يحيى فرماتے ہيں:

"بخراسان كنزان، كنز عند محمد بن سلام البيكندي، وكنز عند

اسحق بن راهویه"(۲).

''خراسان میں (علم کے) دوخزانے ہیں، آیک خزانہ محمد بن سلام بیکندی کے پاس اور ایک خزانہ اکتا بن را ہویہ کے پاس'۔

عبيد بن شريح فرماتے ہيں:

"كان محمد بن سلام من كبار المحدثين ....." (٣).

ترجمہ: دمحمد بن سلام كبار محدثين ميں سے بيں اور آپ كا (خدمت ) حديث

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٢٥/، ٣٤٣-٣٤٣

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ٣٤٧-٣٤٠

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال: ٢٥/ ٣٤٣-٣٤٣

میں برانام ہے"۔

علامهابن حبان رحمه الله تعالى في ان كاتذكره "فات" مين كيا إلى المارا)\_

علامه ابن جحرر حمد الله تعالى نے ابوعصمة مہل بن متوكل رحمه الله تعالى كا قول نقل كيا ہے كہ ميں نے امام احمد بن صنبل رحمه الله تعالى سے كہاكہ:

"حدثنى، فقال من أين أنت؟ فقلت من بخارى، فقال: ألم تسمع من محمد بن سلام مايكفيك"(٢). ليعنى اليعصمة رحمالله فرمات بين: ميل فام احربن عنبل رحمالله سعوض كيا كرآب جمع حديث برها كين، انبول في بوجها: آپ كهال سع بين؟ ميل في عرض كيا: بخارى سع، تو انبول في فرمايا كركيا محربن سلام رحمالله سعا حاديث كاشنا تمهار في ليك كافي نبيل بي، و

اسماعيل

باساعيل بن عليه رحمه الله بين (٣)\_

ابن ابی نجیح

بيابن أبي مجيح عبدالله بن بياررحمه الله تعالى بين (٣) \_

٢ - باب : السَّلَم في وَزْن مَعْلُوم .
 تول عنبرا كرسلم كرنا

## ترجمة الباب كامقصداور مناسبت

امام بخاری رحمداللدتعالی نے پہلے باب قائم کیاتھا، "باب السلم فی کیل معلوم" اگرمسلم فیہ مکیلات میں سے ہوتو کیل معلوم ہونا ضروری ہے اور اب امام بخاری رحمداللد تعالی بی بتارہ ہیں کداگرمسلم فیہ موزونات میں سے ہوتو وزن معلوم ہونا ضروری ہے۔ گویا کہ امام بخاری رحمداللد تعالی عبید فر مارہ ہیں کہ

<sup>(</sup>١) كتاب الثقات: ٧٥/٩

<sup>(</sup>۲) تهذیب: ۹/۱۳/۹

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١٢/٢٠

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٣٠٢/٣

# موز ونات میں کیل کے ذریعے عقدِسلم درست نہیں (۱)۔

٢١٢٦/٢١٢٥ : حدَّثُمُّا صَدَقَةً : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَتِّ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّيِ عَلِيلِهِ المَدينَة وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالشَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالنَّلاث ، فَقَالَ : (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَنِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ) . (٢)

ترجمہ: '' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور لوگ تھجوریں دو برس، تین برس کی میعاد پرسلم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب سمی چیز میں کوئی سلم کرے تو معین ماپ اور معین قبل اور معین میعاد پر کرئے'۔

# تراجم رجال

#### حدثنا صدقة

#### اساتذه

آب رحمه الله تعالى اساعيل بن عليه، حجاج بن محمه، حفص بن غياث، سفيان بن عيينه، عبدالله بن وجب، عبدالرحمٰن بن مهدى، وكيع بن الجراح اوريكيٰ بن سعيد القطان وغير جم رحمهم الله تعالى سے روايات نقل

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٦٣/١٢

<sup>(</sup>٢) مر تخريجه في الحديث السابق

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال: ١٦٤/١٣

<sup>(</sup>٤) المعجم المشتمل، الترجمة: ٤٣٥

کرتے ہیں۔

تلاغره

اورآپ رحمه الله تعالى سے امام بخارى رحمه الله تعالى ،عبدالله بن عبدالرحل الدارى، ابوقد امة عبيدالله بن سعيد السرحسى ،عبيدالله بن واصل البيكندى ابخارى اور محمد بن نصر المروزى وغير مم رحمهم الله تعالى روايات نقل كرتے ہيں۔

وجب بن جرير حمد الله فرمايا كرتے تھے كه "جزى الله إسحاق بن راهويه وصدقة ويعمر عن الإسلام خيراً، أحيوا السنة بأرض المشرق". الله تعالى اسحاق بن راجويه ورصدقه بن فضل اور يعمر بن بشركواسلام كى جانب سے بہترين جزاءعطافر مائے كمانہوں نے سنت كو بلادِ مشرق ميں زنده كرديا (۱)۔

ابن حبان رحمه الله تعالى في ان كاذكر " ثقات " مين كيا به اور فرمات بي "كان صاحب حديث وسنة" (٢).

يعقوب بن سفيان رحمه الله تعالى فرماتي بين: "كان كخير الرجال" (٣).

علامه دولا بي رحمه الله تعالى فرماتے بين: "نقة" نيز احمہ بن سيار نے بھي آپ کي ثناء کي ہے (۴)۔

سفيان بن عيينه

ابن ابی نجیح

ان دونوں حضرات رحمہما اللہ تعالیٰ کا تذکرہ حدیثِ سابق میں ہو چکاہے۔

تشريح حديث

اگرمسلم فيمكيلات ميں سے بوتو كيل ،اورموز ونات ميں سے بوتو وزن معلوم بونا چاہيے، بيمسكله

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ١٤٥/١٣

<sup>(</sup>٢) الثقات لابن حبان: ٣٢١/٨

<sup>(</sup>٣) المعرفة: ٢٠/٢

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب: ٢٧/٣، كشف البارى: ٢٣٨/١، كشف البارى: ٣٠٢/٣

اجماعی ہے اوراس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

لیکن سوال ہے ہے کہ اگر کوئی چیز مکیلی ہے اور اس میں بھے سلم وزن کے حساب سے کی جائے یا کوئی چیز وزنی ہے اور اس میں بھے سلم کیل کے حساب سے کی جائے اس میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے۔

# بيان اختلاف فقهاء

ہمارے فقہاء کا فتو کی جواز کا ہے(۱)۔امام طحادی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس کو اختیار فرمایا ہے صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔امام اللہ رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔امام احمہ بن ضبل رحمہ اللہ تعالی سے دو قول منقول ہیں ، ایک قول ہمارے موافق ہے اور دوسرا قول عدم جواز کا ہے (۲)۔امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر عرف تبدیل ہوگیا ہے یعنی کوئی چیز مکیلی تھی اب اس کا عرف وزنی کا ہوگیا ہے تو اس میں کوئی مضا کھنہیں (۳)۔ عرف وزنی کا ہوگیا ہے تو اس میں کوئی مضا کھنہیں (۳)۔ شوافع کے بھی دو قول ہیں ،ان میں سے اصح قول جواز کا ہے (۴)۔

# صديث بابكامقصد

اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے "إلی أجل معلوم" کی زیادتی کو ذکر کیا ہے کہ اجل کا معین کرنا بھی عقدِ سلم کے لئے شرط ہے، نیز بیروایت احناف کی دلیل بھی ہے کہ عقد سلم نیچ مؤجل میں درست ہے، نہ کہ مجل میں، جیسا کہ شوافع کا مسلک ہے (۵)۔ وسیاتی تفصیله.

#### ترجمة الباب سيمطابقت

حديث كى ترجمة الباب مطابقت آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كقول "ووزن معلوم" س

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ٧٠٥/٥، رد المحتار: ٧/٥٥٥، الأبواب والتراجم، ص: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) المغنى: ١/٩٣٦

<sup>(</sup>٣) المغنى: ١/٩٣٦

<sup>(</sup>٤) ارشاد الساري: ١١٧/٤ ، المغنى: ١/٣٦/

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ٦٣/١٢

واضح ہے(۱)۔

# حديث مذكور كادوسراطريق

حدثنا عَلِيَّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانْ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَبِيحٍ ، وقال : (فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ . إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) .

یبی حدیث مذکورعلی بن مدینی رحمہ اللہ تعالیٰ کے طریق سے بھی منقول ہے اور اس میں یوں ہے کہ ''دمعین ماپ اور معین میعاد سے بچے سلم کرئے'۔

تراجمرجال

على

يىلى بن عبدالله المديني بين (٢)\_

سفيان

ريسفيان بن عيدية بي (٣) \_

حدیث کے دوسرے طریق کا مقصد

اس میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے سلم کے لئے اجل کے مشروط ہونے پر تعبیر فر مارہے ہیں۔

# مديث مذكوركا تيسراطريق

(٢١٢٦) : حدّثنا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : قَدِمَ النَّبِيُّ عَلِيْكِمْ ، وَقالَ :

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٦٣/١٢

<sup>(</sup>٢) مر تخريجه في الحديث السابق

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٩٧/٣

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢٠١/٣، كشف الباري: ٢٠١/٣

<sup>(</sup>٢١٢٦) مرّ تخريجه ايضاً في الحديث السابق

(فِ كَيْلِ مَعْلُومِ ، وَوَزْنَ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ) . [ر: ٢١٧٤](١) ترجمهُ عديث كررچكا ہے۔

تراجم رجال

تتبيه

یہ تنبیہ بن سعید تقفی ہیں (۲) ۔ نیز بقیدر جالِ حدیث کی تخر تئے بھی اس باب میں گزر چکی ہے۔ اوراس طریق میں بھی عقد سلم کے لئے اجل کے مشروط ہونے پر تنبیہ ہے۔

٢١٢٧ : حدثنا أبو الوليد : حَدَّثَنَا شُعْبَةْ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجالِد . وَحَدَّثَنَا يَعْبَى : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَر : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَر : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : أَخْبَرَ نِي مُحَمَّد . أَوْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْمُجالِد ، قَالَ : اَخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو أَرْدَةَ فِي السَّلَفِ . فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى ابْنِ أَبِي أَوْقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى أَبْرُدَةً فِي السَّلَفِ . وَالنَّمْرِ . وَسَأَلْتُ ابْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَبْلِيدٍ وَالنَّمْرِ . وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْنَ مُعْمَر : فِي ٱلْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالنَّمْرِ . وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْرَى . فَقَالَ مِثْلُ ذَٰلِكَ . [٢١٣٨ ، ٢١٢٩] (٨)

حضرت عبدالله بن الى المجالد يامحد بن الى المجالد فرمات بيس كه:

ترجمہ:عبدالله بن شداد بن الہاداور ابو بردہ عامر بن ابی موی رضی الله عنهما نے سلم میں اختلاف کیا تو مجھے عبدالله بن ابی اوفی صحافی رضی الله عنہ سے بوچھنے کو بھیجا، میں نے ان سے بوچھا انہوں نے کہا کہ ہم آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی الله عنهما کے زمانے میں گیہوں اور جوار، منتے اور کھجوروں میں عقد سلم کیا کرتے الله تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی الله عنهما کے زمانے میں گیہوں اور جوار، منتے اور کھجوروں میں عقد سلم کیا کرتے

<sup>(</sup>١) مرّ تخريجه في الباب السابق

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ١٨٩/٢

<sup>(</sup>٨) وأخرجه البخاري ايضاً في باب السلم إنى من ليس هذه أو ١ ، رقم الحديث: ٢٢٤٥، ٢٢٤٥، وباب السلم إلى أجل معلوم، رقم الحديث: ٢٢٥٥، ٢٢٥٥، وأبوداود في الإجارة، باب في السلف: ٣٤٦٤، ٣٤٦٥، وانظر كذلك في جامع الأصول؛ الباب السابع في السلم، رقم: ٤٢٤، وتحفة الأشراف، رقم: ١٧١٥

تصاور میں نے عبدالرحمٰن بن ابزی صحابی رضی اللہ عنہ (۱) سے یو چھا، انہوں نے بھی ایساہی کہا۔

بزاجم رجال

ابوالوليد

ابوالوليد، مشام بن عبدالملك الطيالي بين (٢) \_

شعبة

يەشعبەبن حجاج بين (٣) ـ

ابن أبي المجالد

عبدالله بن ابى المجالد ويقال: محمد بن ابى المجالد الكوفي، آپمولى عبدالله بن ابى أوفى رضى الله تعالى عنه الله عنه الله عنه الله الله تعالى عنه الله الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى الله تع

اساتذه

آپ رحمه الله تعالی حضرت عبدالله بن ابی اوفی ،عبدالله بن شداد بن الهاد ،عبدالرحمٰن بن ابزی ،مِقسَم اورور ادمولی مغیره بن شعبه رضی الله عنه و عنهم سے روایات نقل کرتے ہیں۔

ملاغده

اورآپ سے اساعیل بن عبدالرحلٰ السئدی، اضعت بن سوار، اضعت بن ابی الشعباً ، حسن بن عمارة البحكی، شعبة بن الحجاج اور ابواسحاق الشبیانی رحمهم الله تعالی روایات نقل کرتے ہیں (۴)۔

<sup>(</sup>١) آپ كاتذكره كتاب التيمم، باب التيمم هل ينفخ فيهما يل كررچكا بـ

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٣٨/٢

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ١/٦٧٨

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ٢٨٨٦

عيسى بن معين اورا بوزرعة فرماتے ہیں:"ثقة" (١).

ابوعبیدآجری فرماتے ہیں: میں نے ابوداودرحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا کہ: امام شعبہ محمد بن الی المجالد سے حدیث بیان کرتے ہیں تو شعبہ اس میں خطا کرتے ہیں، صحیح عبداللہ بن الی المجالد ہیں (۲)۔

بخاری شریف میں ان کی ایک ہی حدیث ہادرآپ رحمہ اللہ تعالی حضرت مجاہدر حمہ اللہ تعالی کے داماد متھ (۳)۔

# تشريح حديث

حضرت عبدالله بن شدادا ورحضرت الوبرده رضی الله عنهما کے درمیان اختلاف اس بات میں ہوا تھا کہ آیاسلم کا معاملہ کرنا اس شخص کے لئے جائز ہے یانہیں ،جس کے پاس سلم فیہ فی الحال موجود نہیں ہے، تو اب وہ سلم الیہ بن سکتا ہے یانہیں ، تو انہوں نے تحقیق کے لئے ابن الی الحجالد کو ،عبدالله بن ابی او فی کے پاس بھیجا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بیج سلم اشیاء مذکورہ میں کیا انہوں نے جواب دیا کہ ہم آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بیچ سلم اشیاء مذکورہ میں کیا کہ کہ مینہیں بوچھتے سے کہ تم بینہیں بوچھتے سے کہ تمہارے پاس وہ چیز موجود ہے یانہیں ؟"ماک نا نسئلهم عن ذلك" البندااس ہمعلوم ہوا کہ اس بات کی تحقیق کرنا کہ سلم الیہ موجود ہے یانہیں ؟ تعدید موجود ہے یانہیں ، بیضروری نہیں اور جب بیضروری نہیں تو عقد سلم بھی اس پر موجود نہیں۔

# ايك اشكال اورجواب

بحثِ مذکورہ سے ایک، شکال بھی رفع ہوگیا، اشکال بیتھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے،"السلم فی وزن معلوم" کا دراس روایت میں جوچار چیزیں ذکری گئی ہیں،ان ہس سے کوئی بھی وزنی نہیں تو اس کا جواب بیہ ہے کہ اسکے باب میں روایت آرہی ہے، وہاں زبیب کی جگہ زیت کا

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل: ٥/، الترجمة: ٨٤٤، ٨/الترجمة: ١٥٨٨

<sup>(</sup>٢) سؤالات أبي عبيد: ٢٦٨/٣

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٤٠/٤

ذکر ہے اور وہ وزنی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس کی طرف اس روایت کے ذریعے اشارہ کردیا ہے کہ اس روایت کے بعض طرق میں زیت کالفظ ہے جو کہ وزنی ہے(۱)۔

# مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

اس بحث سے حدیثِ باب کی ترجمۃ الباب سے مناسبت بھی واضح ہوگئ۔
٣ - باب: السّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ.
السِّحْض سے سلم كرنا جس كے پاس اصل مال بى نہيں ہے

### ترجمة الباب كامقصد

یہاں دومسلے ہیں، ایک توبی کے مسلم الیہ کے پاس عقد سلم فیہ کا ہونا ضروری ہے بانہیں،
تو کوئی بھی اس کا قائل نہیں کہ عقد کے وقت مسلم فیہ کا مسلم الیہ کے پاس ہونا ضروری ہے، البذا بی مسئلہ اختلافی نہیں ہے، دوسرا مسئلہ بیہ کہ عقد سلم فیہ کا مسلم الیہ کے پاس ہونا ضروری ہے، البذا بی بایا جانا ضروری ہے یا حلول اجل کے وقت اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ جمہور علاء کی رائے بیہ ہے کہ عقد کے وقت مسلم فیہ کا بازار میں دستیاب ہونا ضروری نہیں، حلول اجل کے وقت ضروری ہے۔ لیکن امام سفیان تو ری رحمہ اللہ تعالی ، امام اور ای رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عقد سلم کے وقت مسلم فیہ کا بازار میں دستیاب ہونا ضروری ہے اور اگر حلول اجل سے پہلے اس کا انقطاع ہوگیا تو بیع عقد سلم کے لئے مصر ہے، گویا کہ مسلم فیہ کو وقت عقد سے کے حضو را جل تک مسلم ویہ کو وقت عقد سے کے کے مصر ہے، گویا کہ مسلم فیہ کو وقت عقد سے کے کر حضو را جل تک مسلم ویہ کو وقت عقد سے کے کر حضو را جل تک مسلم ویہ کو وقت عقد سے کے کر حضو را جل تک مسلم ویہ کو وقت عقد سے کے کر حضو را جل تک مسلم ویہ کو وقت عقد سے کے کر حضو را جل تک مسلم فیہ کو وقت عقد سے کے کر حضو را جل تک مسلم ویہ کو وقت عقد سے کے کر حضو را جل تک مسلم فیہ کو وقت عقد سے کے کر حضو را جل تک مسلم فیہ کو وقت عقد سے کے کر حضو را جل تک مسلم فیہ کو وقت عقد سے کے کر حضو را جل تک مسلم فیہ کو وقت عقد سے کے کر حضو را جل تک مسلم فیہ کو وقت عقد سے کے کر حضو را جل تک مسلم فیہ کو وقت عقد سے کے کر حضو را جل تک مسلم فیہ کو وقت عقد سے کے کر حضو را جل تک مسلم فیہ کو وقت عقد سے کے کر حضو را جل تک مسلم فیہ کو وقت عقد سے کے کر حضو را جل تک مسلم فیہ کو وقت عقد سے کے کر حضو را جل کے کہ مسلم فیہ کو وقت عقد سے کے کر حضو را جل تک مسلم فیہ کو وقت عقد سے کے کر حضو را جل تک مسلم فیہ کو وقت مسلم فیہ کو وقت میں میں کو تھا تھوں کے کر حضو را جل کے کر حضو را جل کے کر حسل کے کر حسو را جل کے کر حسل کے کر

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے اس ترجمۃ الباب سے بظاہر تو ان اوگوں کی تا ئیدہورہی ہے، جو کہتے ہیں کہ مسلم الیہ کے پاس عقد کے وقت مسلم فیہ کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جیسا کہ فدکور ہوا کہ اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، گویا جو دلیل امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ترجمۃ الباب کے اندر پیش کی ہے، اس کے فاہر سے جن حضرات کی تا ئیدنظر آرہی ہے، وہ حضرات کہیں ہیں ہی نہیں، اس لئے کہ تا ئید تو مقابلے میں ہوتی ہے اور یہاں تو سجی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وقتِ عقد میں مسلم الیہ کے پاس مسلم فیہ کا پایا جانا

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٤٣٠/٤

<sup>(</sup>٢) فتح القدير: ٧٨/٧، المغنى لابن قدامة: ٩٣٩/١

ضروری نہیں ہے، اختلافی مسلم تو دوسرا ہے کہ وقتِ عقد سے حلولِ اجل تک بازار میں مسلم فیہ کا پایا جانا ضروری ہے یانہیں؟

لبذا یمی کہاجائے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کامقصودیہ بیان کرنا ہے کہ سلم فیہ کا وقت عقد میں بازار میں موجود ہونا ضروری نہیں جبیبا کہ جمہور کا مسلک ہے اور جو بات ظاہرِ ترجمہ سے مجھ میں آرہی ہے،اس کومرادنہ لیاجائے (۱)۔

٢١٢٩/٢١٢٨ : حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ : حَدَّثَنَا الشَّيَبَانِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَجالِدِ قالَ : بَعَثْنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوقَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَقَالًا : سَلَهُ ، هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِي عَلِيْكَةً فِي عَهْدِ النَّبِي عَلِيْكَةً بُسْلِفُونَ فِي الْمَخْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبْتِ ، فِي الْمِخْطَةِ بُا قالَ عَبْدُ اللهِ : كُنَّا نَسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ فِي ٱلْمِخْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبْتِ ، فِي الْمِخْطَةِ بُا قالَ عَبْدُ اللهِ عَنْهُم . إِلَى أَبْنُ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ ؟ قالَ : مَا كُنَّا نَسْلُفُونَ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ ؟ قالَ : مَا كُنَّا نَسْلُهُونَ وَلِلْكَ . ثُمَّ بَعَنَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمِي بْنِ أَبْرَى ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِي عَلِيْكُمْ يُسْلِفُونَ فَلْكَ . ثُمَّ بَعَنَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْرَى ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِي عَلِيْكُمْ يُسْلِفُونَ فَيَالِيْهُ مُنْ اللهِ عَلْمَ عَنْهُ النَّبِي عَلِيْكُمْ . وَمَمْ نَسْأَلُهُمْ : أَلَهُمْ خَرْتُ أَمْ لَا .

محمہ بن ابی المجالدر حمد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جھے عبد اللہ بن شدادادر ابو بردہ نے عبد اللہ بن ابی اونی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، یہ پوچھنے کے لئے کہ کیا آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ م آپ کے زمانے ہیں گیہوں ہیں عقدِ سلم کیا کرتے تھے؟ عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں! ہم شام کے کاشت کاروں سے گیہوں، بجو اور زیتون ہیں عقدِ سلم کیا کرتے تھے، ایک معین ما پ اور معین میعاد تھر اکر، ہیں نے کہا ان لوگوں سے آپ عقدِ سلم کرتے تھے، جن کے پاس یہ اموال ہوتے تھے، انہوں نے کہا ہم یہ کھی ہیں پوچھتا ان لوگوں سے آپ عقدِ سلم کرتے تھے، جن کے پاس یہ اللہ عنہ کے پاس بھیجا، میں نے ان سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں بالہ کوئی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے ہیں عقدِ سلم کیا کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ عنہ کہا کہ سے بھی ہی ہے۔ ان سے بھی ہو جھا، انہوں نے کہا کہ میں اللہ عنہ کہا کہ سے بیس کے باس بھیجا، میں عقدِ سلم کیا کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ عنہ کہا کہ میں ہوئی ہے بیانہیں۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢٥/١٢

<sup>(</sup>٢١٢٩/٢١٢٨) انظر الحديث السابق للتخريج

تراجمرجال

موسىٰ بن اسماعيل

يه شخ موى بن اساعيل تبوذكي بصرى رحمه الله تعالى بين (1)\_

عبدالواحد

بيعبدالواحد بن زيا درحمه الله تعالى بين (٢) \_

الشيباني

يه ابواسحاق الشيباني رحمه الله تعالى بين (٣)\_

محمد بن ابي المجالد

محمد بن الى المجالد رحمه الله تعالى ان كاتذكره باب سابق ميس كزرا\_

عبدالله بن شداد

يعبدالله بن شداو بن الهارُّ ہیں (۴)\_

ابو بردة

بيابو برده عامر بن ابي موكى الاشعرى رحمه الله تعالى بين (۵) \_

عبدالله بن أبي اوفي

بيعبدالله بن الي اوفي مين (٢)\_

(١) كشف الباري: ١/٣٣، ٢٧٧/٣

(٢) كشف الباري: ٣٠١/٢

(٣) صحيح بخاري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض

(٤) حواله بالا

(٥) كشف الباري: ١/١٩٠

(٦) صحيح بخاري، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء الامن المخرجين

عبدالرحمن بن أبزى

اورآپ عبدالرحلن بن ابزی الخزاعی رضی الله تعالی عنه بین (۱)۔

# مديث فدكور كادوسراطري<u>ن</u>

(٢١٢٩): حدّثنا إسْحَقُ: حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ الشَّيْبانِيَّ ، عَنْ محمَّدِ بْنُ أَبِي مُجَالِدٍ : بِهٰذَا ، وَقَالَ : فَنُسْلِفْهُمْ فِي ٱلْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ . وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ : مَحَدَّثَنَا الشَّيْبانِيُّ وَقَالَ : وَالزَّيْتِ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبانِيُّ وَقَالَ : فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيِيبِ . [ر: ٢١٢٧]

# تراجمرجال

اسحق

بياسخق بن شاهين الواسطى رحمه الله تعالى بين (٢)\_

خالد بن عبدالله

بي خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطحان الواسطى رحمه الله تعالى بين (٣) \_

الشيباني

يابوالحن سليمان الشيباني رحمه الله تعالى بين (٣) \_

يه حديث فدكوره كادوسراطريق ب-اوراس مين "زيت" يعنى زيتون كاذكر نبيل ب-

(١) كتاب التيمم، باب التيمم هل ينتفخ فيها

(۲۱۲۹) مر تخریجه انفأ

- (٢) كشف الباري، كتاب الحيض، باب الاعتكاف للستحاضة
- (٣) كشف الباري، كتاب الوضوء، باب من مضمض واستنشق من غرفة.
  - (٤) كشف الباري، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض

# مديث فدكوره كاتيسراطريق

"وقال عبدالله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال الزيت".

# تراجمرجال

عبدالله بن الوليد

يرعبدالله بن الوليد الوحمد العدني رحمه الله تعالى بين (١) \_

سفيان

يسفيان بن سعيد توري رحمه الله تعالى بين (٢) \_

بیحدیثِ فدکورکا تیسراطریق ہے جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے تعلیقاً شخ عبد اللہ بن الولیدر حمہ اللہ تعالی نے تعلیقاً شخ عبد اللہ بن الولیدر حمہ اللہ تعالی سے قل کیا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ''زبیب'' منقی کے بجائے'' زبیت'' زبیت' زبید کا ذکر ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس تعلیق کو امام سفیان رحمہ اللہ تعالی نے اپنی جامع میں علی بن حسن الہلالی عن عبد اللہ بن الولید کے طریق سے موصولاً نقل کیا ہے (۳)۔

# تشريح حديث

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس باب میں بنیادی طور پر دوروایتی ذکر کی ہیں، ایک عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کی روایت اوفی رضی اللہ عنہ کی اور دوسری حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کی اور دوسری حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہوتا ضروری نہیں، اس مسئلے میں تو جیسا کہ گزرا سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم الیہ کے پاس وقتِ عقد میں مسلم فیرکا بازار میں دستیاب ہوتا کسی کا اختلاف نہیں ہے، البتہ اختلاف اس بات میں ہے کہ وقتِ عقد میں مسلم فیرکا بازار میں دستیاب ہوتا ضروری ہے یا نہیں، عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کی روایت اس سے ساکت ہے اور عبد اللہ بن عباس رضی

<sup>(</sup>١) كشف الباري، كتاب الحج، باب في رمى الجمار من بطن الوادي

<sup>(</sup>٢) ويكفيء كشف الباري: ٢٧٨/٢

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١/٤، ٢٤٥، تغليق التعليق: ٢٧٥/٣

الله عنها كى آنے والى روايت ميں يہ فدكور ہے كہ ابوالہ ختر كى الطائى رحمہ الله تعالى فے خلِ معين كى سكم كے بارے ميں سوال كيا كه اگر خل معين ميں سلم كيا جائے تو اس كا كيا تھم ہے، حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما نے فرمايا كہ حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے بيج النحل قبل بدوالصلاح سے منع كيا ہے۔

# روايت كى ترجمة الباب يدمطابقت اورشارح بخارى ابن بطال كااشكال

بات کہاں سے کہاں پہنچ گئ، اسی لیے بعض شراح بخاری نے کہد دیا کہ یہ روایت ترجمۃ الباب پر منطبق نہیں ہے، چونکہ باب کا مقصد تو یہ بتانا تھا کہ عقد کے وقت مسلم فیہ کا بازار میں دستیاب ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بھے انتخل قبل بدوالصلاح سے باب کا تعلق نہیں ہے۔ چنا نچے علامہ ابن بطال رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت کا تعلق اسلے باب سے تھا، کسی کا تب نے علطی سے اس باب میں ذکر کردیا (۱)۔

# ابن منير ماكلي رحمه الله تعالى كاجواب

علامہ ابن منیر ماکلی رحمہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے ترجمہ ثابت کیا ہے وہ اس طرح کہ جب ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سائل نے بوچھا کہ خل معین کے اندر ہے سلم کی جاسکتی ہے یانہیں ، تو انہوں نے جواب میں نہی عن ہے انتخل قبل بدوالصلاح کو ذکر کیا تو گویا یہ بتایا کہ خل معین میں ہے سلم کرنا اگر ہے تحل قبل بدوالصلاح کے باب میں داخل ہے تو ناجا تز ہے چونکہ آپ سلم کرنا اگر ہے تحل قبل بدوالصلاح کے باب میں داخل ہے تو ناجا تز ہے چونکہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے ، اس کا یہ مفہوم نکلے گا کہ اگر خل غیر معین ہواور اس میں ہی سلم کی جائے تو بھے خل قبل بدوالصلاح کے باب میں واخل نہیں ہے ، لہذا نخل غیر معین کے اندر سلم کرنے کی اماز سے ہوگی۔

خلاصہ بی لکلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جمہور علماء کی تائید فرمائی ہے اور بیہ بتا دیا کہ وقتِ عقد مسلم فیہ کا بازار میں ہونا ضروری نہیں ہے بخل غیر معین ہواور اس کے او پر پھل لگا ہوا ہو، ابھی بازار میں کٹ کر

<sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري لابن بطال: ٣٦٧/٦

نه آیا ہو، آپ اس میں بیچسلم کریں تو جائز ہے(ا)۔

## ايكعجيببات

لیکن عجیب بات بیہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی جس روایت سے ابن منیر مالکی رحمہ الله تعالی امام بخاری رحمہ الله تعالی کا بیمسلک ثابت کررہے ہیں کمسلم فیہ کا وقت عقد سے حلول اجل تک موجود ر مناضروری نہیں، حلول اجل کے وقت اگر مسلم فیہ یائی جارہی ہے تو یہ کافی ہے، مگر اسی روایت سے احناف میں سے صاحب مداید تعالیٰ وغیرہ نے اپنے مسلک کا اثبات کیا ہے(۲) یعنی جس چیز کے لئے ابن منیر ماکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت سے استدلال کیا، فقہائے احناف نے اس کے عکس کے لئے اسی روایت سے استدلال کیا ہے، ان کے استدلال کی تقریریہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے جب بیہ یو چھا گیا کفی معین کے اندر بیج سلم کی جاسکتی ہے یانہیں؟ تو انہوں نے جواب میں آنخضرت سلی الله تعالی عليه وسلم كاارشاد فقل كردياكة ب سلى الله تعالى عليه وسلم نے بدة الصلاح سے يہلے بيج انتخل سے منع فرمايا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ بیج قبل بدقة الصلاح ممنوع ہے اور سوال بیج سلم کے اندر تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب میں اس روایت کوذکر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس کے عموم میں بچسلم کو بھی داخل کررہے ہیں ، تو ابن عباس رضی الله عنهمانے چونکہ فخل کی ہیج سلم کو اس میں داخل کیا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ جس طرح ہیچ قبل بدؤ الصلاح ممنوع ہے،اس طرح تخلِ معین کی بیج سلم بھی ممنوع ہے، وجداس کی بیہ جیسے قبل بدوالصلاح پھل 'بازار میں دستیاب نہیں ہوتا اس طرح اس صورت میں بھی پھل بازار میں دستیاب نہیں ہوتا تو نا جائز ہونے کی وجديه موئى كمسلم فيه بازار مين دستياب نهيس

بہرحال اب اس روایت میں دونوں احتال پیدا ہوگئے، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ مجمل رکھا اور روایت میں دوپیش کردیں، ایک ابن الی اونی رضی اللہ عند کی جس سے مسلم فید کا موجود ہونا ضروری نہیں معلوم ہوتا، دوسری ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جس سے مسلم فید کا موجود ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٤٥/٥

<sup>(</sup>٢) فتح القدير: ٨٧/٧، ٨٩

اورامام بخاری نے اپنی طرف سے کوئی فیصلنہیں کیا بلکہ مجتبد کے حوالے کر دیا کہ بیددودلیلیں ہیں، آپ جس کو اولی سیحتے ہیں اس کوڑ جے دے دیجئے۔

# احناف كى تائيد

یہ بھی ممکن ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی احناف کی تائید کررہے ہوں، اس لئے کہ ابن افی اوفی رضی اللہ عنہ کی روایت سے تو بیہ معلوم ہوا کہ سلم الیہ کے پاس مسلم فیہ کا ہونا ضروری نہیں، لیکن اس سے بینہیں معلوم ہوتا کہ مسلم فیہ کا ہونا ضروری نہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلم فیہ کا مسلم فیہ کا موقت باز ار میں پایا جانا ضروری ہے کیونکہ اگر مسلم فیہ موجود نہ ہوئی تو یہ بیج قبل بدوالصلاح میں واضل ہوجائے گی، اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے مسلم فیہ کا دستیاب ہونا ضروری ثابت کیا، اور احناف کی تائید کی (۱)۔

# أيك اوراخمال

لیکن بی بھی ممکن ہے کہ امام بخاری جمہور علاء کی تا ئید کررہے ہوں اور انہوں نے ابن ابی اونی رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیٹا بت کیا ہوکہ مسلم فیہ کا وقتِ عقد پایا جا تا ضروری نہیں ،اس لئے کہ ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن شداد نے بوچھا: "هـل کان اصحاب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اللہ عنہ اللہ نہ نہوں نے جواب دیا کہ یہ سلم فی الحد علی کیا کرتے تھے،انہوں نے جواب دیا کہ یہ سلم فی الحد علی کیا کرتے تھے،انہوں نے جواب دیا کہ ہال کرتے تھے،انہوں نے جواب دیا کہ ہال کرتے تھے اور ان کے ہال بیسوال نہیں ہوا کرتا تھا کہ سلم فیہ موجود ہے یا نہیں ،اس روایت میں اس بات کی تقریح ہے کہ وہ بیسوال نہیں کیا کرتے تھے کہ سلم فیہ موجود ہے یا نہیں ،البذا معلوم ہوا کہ عقد سلم کے وقت کی تقریح کی تقریح کی دوایت جو بظاہر اس کے خلاف پر مسلم فیہ کا پایا جا نا ضروری نہیں ہے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے خلاف پر دوایت جو بطام راس کے خلاف پی دوایت جی تا ویل کی طرف اشار ہ فرمادیا کہ بیروایت جمہور کے خلاف نہیں ہے ، اس لئے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کی طرف اشار ہ فرمادیا کہ بیروایت جمہور کے خلاف نہیں ہے ، اس لئے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کی طرف اشار ہ فرمادیا کہ بیروایت جمہور کے خلاف نہیں ہے ، اس لئے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کی طرف اشار ہ فرمادیا کہ بیروایت جمہور کے خلاف نہیں ہے ، اس لئے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہا سے سوال کیا

<sup>(</sup>١) الأبواب والتراجم، ص: ١٦٥، مع زيادةٍ

گیاتھا کہ آیاتی معین میں تے سلم کی جاستی ہے یانہیں، اس کے جواب میں انہوں نے آنخضرت سلمی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میر حدیث مبار کہ ارشاد فر مائی کہ آپ نے قبل بدوالصلاح تیج کرنے ہے منع کیا ہے۔ اور میشع اس لئے کیا گیا ہے کہ اس میں غرر ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ پھل ضائع ہوجائے اور مشتری کا مال بھی ضائع ہوجائے اور مشتری کا مال بھی ضائع ہوجائے اور فی معین میں جب تیج سلم کی جائے گی تو اس میں بھی چونکہ بیغرر ہے، اس بناء پر اس کو ابن عباس موسی اللہ عنہما کی روایت کے ذریعے ہے منع کیا، لیکن جہاں تک غیر معین نمی کا سوال ہے اس کے اندرا گر تیج سلم کی جائے گی ، وہاں چونکہ غرر نہیں ہے، لہذا وہ جائز ہے تو گویا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت کی جائے گی ، وہاں چونکہ غرر نہیں ہے، لہذا وہ جائز ہے تو گویا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت کی تاویل امام بخاری نے بیان کر دی کہ وہ فی معین کے بارے میں ہے، چونکہ وہاں اندیش نمور ہے، اگر غیر معین کو میں سے ، چونکہ وہاں اندیش نمور ہے، اگر غیر معین کی میں سے مورت میں ہی بازار میں دستیا بنہیں ہوگا اور تیج سلم جائز معلوم ہوا کہ عقد سلم کے لئے مسلم فیہ کا بازار میں بایا جانا ضروری نہیں۔

# قوله "كُنّا نسلف نبيط أهل الشام ....."

نبط نون کے فتہ کے ساتھ اور باء کے سرے کے ساتھ ،اس کی جمع انباط ہے۔ یہ عبط عرب کی ایک قوم تھی ،جس کا نسب مخلوط ہو گیا تھا عرب وعجم سے ، اور زبان بھی خالص عربی ندر ہی تھی یہ لوگ عام طور پر کھیتی وغیرہ کا کام کیا کرتے تھے اور غلہ فروخت کیا کرتے تھے۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ ان کو بدیط اور انباط اس لئے کہا جاتا ہے کہ بید انباط ماء میں معرفت ومہارت رکھتے تھے، یعنی زمین میں کس جگہ پانی زیادہ ہے اور آسانی سے نکل سکتا ہے اور کس جگہ پانی نکالئے میں مشکلات پیش آئیں گی (1)۔

# حديث مذكور كاايك اورطريق

حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ وَقالَ: في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ. يرحديث فركريا كيا ميه والزَّبِيبِ. عن السَّيْبانِي وَقالَ: في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ. عن السَّيْبانِي وَقَالَ: في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ.

# تراجم رجال

قتسة

يةتيبه بن سعيدر حمد الله تعالى بين (١) ـ

جرير

يهجرير بن عبدالحميدر حمدالله تعالى بين (٢)\_

٢١٣٠ : حدثنا آدَمْ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو قالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّأَلِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّأَلِيُّ عَنْ بَيْهِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ؟ قالَ : نَهٰى النَّبِيُّ عَيْلِكُ عَنْ بَيْهِ النَّخْلِ حَتِّى يُؤْكِلَ مِنْهُ ، وَحَتَّى يُوزَنَ . فَقَالَ الرَّجُلُ : وَأَيُّ شَيْءٍ يُؤزَنْ ، قالَ رَجُلُ إِنَى جانبِهِ : حَتَّى يُحْرَزَ .
 حَتَّى يُحْرَزَ .

ترجمہ حدیث: ''ابوالیختری رضی اللہ عزام ماتے ہیں، ہیں ہے ابن مباس رسی اللہ تنہا ہے پہلاوہ کھور جو درخت پر لگی ہو، اس میں سلم کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخت پر لگی کھور بیچنے سے منع فر مایا ہے، جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہوجائے اور وزن کے لائق نہ ہوجائے ، ایک مخض نے کہا: وزن سے کیا مراد ہے؟ جو شخص ان کے پاس بیٹھا تھا اس نے کہا: یعنی اندازہ کرنے کے لائق ہوجائے ، ایک موجائے ،۔

تراجم رجال

آدم

ية دم بن الى اياس رحمه الله تعالى بين (٣) \_

(١) كشف الباري: ١٨٩/٢

(٢) كشف الباري: ٢٦٨/٣

(٢١٣٠) وأيضاً أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب السلم، باب السلم في النخل، رقم الحديث: ٢٢٤٨،

• ٢٢٥، ومسلم في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بلو صلاحهما بغير شرط القطع، رقم الحديث: ٣٨٧٣

(٣) كشف الباري: ١/٦٧٨

شعبة

بيشعبه بن الحجاج رحمه الله تعالى مين (١) ب

عمرو

ية عمرو بن مرة بن عبدالله المرادى الأعمى الكوفى رحمه الله تعالى بين \_ان كاتذكره كتساب الاذان، باب تسوية الصفوف عند الاقامة وبعدها مين گزرچكا\_

> أبو البخترى سعيد بن فيروز كوفى الطائى آپرحمالله تعالى كانتقال ٨٣ه مين بوا (٢)-

> > اساتذه

آپ رحمه الله تعالی حارث اعور، حبیب بن ابی ملیکه، حضرت عبدالله بن عباس، حضرت عبدالله بن عباس، حضرت عبدالله بن غربن خطاب، حضرت ابو برزة أسلمى ، حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنهم سے روایات نقل کرتے ہیں، نیز مندرجہ ذیل حضرات سے مرسلا روایات نقل کرتے ہیں:

حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه، حذیفة بن الیمان رضی الله عنه، عبد الله بن مسعود رضی الله عنه، علی بن أبی طالب رضی الله عنه (۳) \_

مثلانده

حبیب بن ابی ثابت، ابوالحجّاف داود بن ابی عوف، زید بن جبیر، سلمه بن کهیل ،عبدالاعلیٰ بن عامر، عطاء بن سائب اورغمرو بن مُرّة وغیر ہم رحمہ رحمہ الله تعالیٰ (۴) \_

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ١/٦٧٨

<sup>(</sup>٢) و كيم ، تهذيب الكمال: ٣٤/١١، تاريخ البخاري الكبير: ٣/الترجسة ١٦٨٤.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال: ٣٢/١١

<sup>(</sup>٤٤) حوالة سابقه

يجيٰ بن معين ، ابوزرعة اورابوحاتم فرماتے ہيں: "ثقة" (١).

حضرت حبیب بن ابی ٹابت فرمائے ہیں: میں اور ابوالیٹتری الطائی اور سعید بن جبیر ایک جگہ جمع ہوئے توشخ طائی رحمہ اللہ تعالی ہم سب سے زیادہ علم والے اور فقیہ تھے (۲)۔

حضرت بلال بن خباب فرمات بين: "كان من أفاضل الكوفة".

# تشريح حديث

جب ابن عباس رضی اللہ عنہا نے سائل کے جواب میں بیفر مایا کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بال الاکل اور قبل الوزن لیعنی کھانے اور وزن کرنے کے لائق نہ ہونے کی صورت میں درخت پر گئی ہوئی کھجور میں بیچ سلم سے منع فر مایا ہے تو فور آاشکال ہوا کئل جب تک کہ وہ درخت پر گئی ہوئی ہے، اس وقت تک اس کے وزن کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، یہاں قبل الوزن کی قید کیوں لگائی گئی؟ تو ایک صاحب جوان کے بازو میں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا: اس کا بیم طلب نہیں جو آپ نے سمجھا، بلکہ اس کا مطلب بیہ کہ جب تک کہاس کا اندازہ کیا جا سکے، یعنی وزن سے حقیقی معنی مراذ نہیں ہے بلکہ اندازہ لگانا مراد ہے۔ نیز اس صدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت اور دیگر ابحاث حدیث سابق کے ضمن میں گزرچکی۔

## قوله (فقال الرجل) وقوله (قال رجل إلى جانبه)

حافظ ابن حجرر حمد الله تعالی فرماتے ہیں کہ نہ تو اس سائل کا نام معلوم ہوسکا اور نہ تفییر کرنے والے کا (۳)۔

علامه كرمانى رحمه الله تعالى فرماتے بين كه: سائل سے مراد خود ابواليخترى رحمه الله تعالى اى بين (۴)\_

<sup>(</sup>١) حواله سابقه، نيز الجرح والتعديل: ١/٤، الترجمة: ٢٤١

<sup>(</sup>٢) حوالة مذكوره

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١٤٥/٥٥

<sup>(</sup>٤) شرح الكرماني: ١٠/٨٨

وَقَالَ مُعَاذُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً . عَنْ عَمْرُو : قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْكِمْ . مِثْلَهُ . [٢١٣٧ : ٢١٣٧ وانظر : ١٤١٥]

# تزاجم رجال

مُعاذ

بيمعاذبن معاذلتيمى قاضى بصره رحم الله تعالى بيل -ان كا تذكره "كتساب الاذان، بساب إذا العبيدة الساب الدان المسكتوبة من الرجاء

شعبة

یہ شعبہ بن الحجاج رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں (۱)۔ تعلیق کی تفصیل

علامه عنى رحمه الله تعالى فرمات بين كماس تعلق كوعلامه اساعيلى رحمه الله تعالى في يكى بن محمد رحمه الله عنه تعالى عن عبيد الله بن معاوم أبيك طريق موصولاً ذكر كيام (٢) وحديث ما بق مين تقاء قال شعبه أخبر نما عمرو قال سمعت أبا البحنترى قال سألت ابن عباس رضى الله عنهما "اوريهال م كه" شعبة عن عمرو قال أبوالخبترى سمعت ابن عباس رضى الله عنه الخ". يعنى شعبه رحمه الله السروايت كوعمرو بن مُر قرحمه الله سيغة إخبار اورعنعند ووثول طريقول سي قل كرت بيل والسروايت كوعمرو بن مُر قرحمه الله سيغة إخبار اورعنعند ووثول طريقول سي قل كرت بيل و

٤ - باب : السُّلَمِ في النَّخْلِ.

درخت پرجو مجور كى بواس ميس عقد سلم كرنا

ترجمة الباب كامقصد

اسباب سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بدیتانا چاہتے ہیں کہ تمار خیل کے اندر بھے سلم جائز ہے (س)۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ١/٦٧٨

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٢١/١٢، تغليق التغليق: ٢٧٥/٣

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٢١/١٢، تغليق التعليق: ٢٧٥/٣

اس كے بعدوى سوال بيدا ہوگا كةبل بدوالصلاح بيلم ہوگى يا بعد بدوالصلاح، بيمسئلم بالنفصيل كزر چكار

٢١٣٢/٢١٣١ : حدّثنا أَبو الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ قالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ : نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ . وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ .

وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسَ عَنِ السَّلَمَ ۖ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ : نَهٰى النَّبِيُّ عَلِيْظِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ ، وَحَتَّى يُوزَنَ . (٣)

ترجمهٔ حدیث: "ابوالبختری فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے، وہ محبور جو درخت پر لگی ہو، اس میں سلم کرنے کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا: "محبور جب تک پلنے کو نہ آئے، اس وقت تک اس کا بیچنا منع ہے، اس طرح چاندی کوسونے کے بدلے میں جب ایک طرف نفذاور ایک طرف ادھار ہو بیچنا جائز نہیں۔ اور میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہا سے درخت پر لگی محبور میں سکم کرنے کو بو چھا، انہوں نے کہا: آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درخت پر لگی محبور بیچنے سے منع فر مایا ہے جب تک وہ کھانے اوروزن کرنے کے لائق نہ ہوجائے"۔

تراجم رجال

أبو الوليد

يه أبوالوليد بشأم بن عبد الملك الطيالي رحمه الله تعالى بين (١)\_

شعبة

بيشعبه بن حجاج رحمه الله تعالى بين (٢)\_

(١) كشف الباري: ٣٨/٢

(٢) كشف الباري: ١/٨٧٨

(٢١٣٢/٢١٣٠) أما رواية بن عمر رضي الله عنهما فقد مرّ تخريجه في كتاب الزكاة، باب من باع ثماره أو نخله أو =

عمرو

يعروبن مرة رحم الله تعالى بيل النكاتذكره كتباب الاذان، باب تسوية الصفوف النه ميل عزر چكا ب-

ابو البختري

ابوالمتر ی سعید بن فیروز طافی کے احوال ماقبل کے باب میں مفصلا بیان ہو چکے۔

لغات

النساء: بقّح النون وبالمدوالقمر ، يعنى تاخير عن المصارية النساق النسى نَسَأُ انسأته إنساء إذا أخر ته (١) ، ناجز: حاضر، نَجَزَ يَنْجُزُ (ن) سے حاضر بونے ، حاصل بونے كمعنى ميں ہے (٢)۔

مديث كى ترجمة الباب عمطابقت ظاهرب

# تفريح حديث

اس حدیث کے بعض مسائل پر بحث سابقہ باب میں گزر چی، یہاں شراح بخاری رحم الله تعالی فی علی مسئلہ کا اثبات کیا ہے کہ وہ اس روایت کوسکم حال پر محمول کرتے میں ۔۔ جو کہ شوافع میں سے بیں، ایک مسئلہ کا اثبات کیا ہے کہ وہ اس روایت کوسکم حال پر محمول کرتے میں (۳)۔

ایکسلم مؤجل ہے جس کے جمہور قائل بیں اور ایکسکم حال یعیٰ فورا مسلم فیہ کورب اسلم کے

= أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصلقه الخ، رقم البحديث: ١٤٨٦، وأما مسند ابن عباس رضى الله عنه فقد مر تخريجه في الحديث السابق.

(١) ويكي النهاية: ٧٣٣/٢

(٢) وكيم النهاية: ٢١٤/٢

(٣) فتح الباري: ٤٦/٤ ٥

حوالے کرنا۔ جبیبا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے، لیکن احناف وجمہور علاء کے نزدیک سَلَم کا موَجل ہونا ضروری ہے جبیبا کہ صرت کو نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں کہ صحبِ سلم کے لئے اشتراطِ اجل ضروری ہے(ا)۔

(٢١٣٢) : حدَّننا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُندَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ : نَهٰى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ النَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ ، وَنَهٰى عَنِ الْوَرِقِ بِٱلذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ .

وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: ۚ نَهِى ۚ النَّبِيُّ عَلِيْكُ عَنْ بَيْعٌ ۚ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ ، أَوْ يُؤْكَلَ ، وَحَتَّى يُوزَنَ . قُلْتُ : وَمَا يُوزَنُ ؟ قالَ رَجُلُّ عِنْدَهُ : حَتَّى يُحْرَزَ . [ر : ٢١٣٠]

# تراجم رجال

محمد بن بشّار

يەمجىر بن بشار بن عثان بقرى ہيں (٢)\_

غندر

میغندر محمد بن جعفر میں (۳) اور دیگر رُواۃ کے احوال حدیثِ سابق میں گزر چکے ہیں۔

میاس حدیثِ فدکورکا دوسراطریق ہے۔اوراس میں ہے"نہی النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم "جب که ابوذ راورابوالوقت کی روایت میں ہے"نہی عمرت علامہ عنی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کامنع کرنایا تو ان کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ساع کی وجہ سے ہاوریا ان کے اپنے اجتہاد کے سبب سے ہے۔ (۲۸)۔

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ٥/٢١٢

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢٥٨/٣

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٥٠/٢

<sup>(</sup>٤) وكيسيء عمدة القاري: ٩٧/١٢، فتح الباري: ٤٤/٤

# ه - باب : الْكَفِيلِ في السَّلَمِ. عقدِسلم مِين هِيل كرنا

### ترجمة الباب كامقصدا ورفقهاء كاختلاف كابيان

کفیل اس کے کیا جاتا ہے تا کہ ذین کے ضائع ہونے اور ہلاک ہونے کا اندیشہ نہ ہو، رب اسلم کو یہ چونکہ مسلم الیہ کونقذر قم دے رہا ہے اور سلم الیہ مسلم فیہ بعد میں پیش کرے گا، تو جہ ہور کے نزدیک رب السلم کو یہ اختیار ہے کہ مسلم فیہ کے لئے کوئی کفیل مقرر کر لے، وہ اس بات کی ضائت دے کہ مثلاً ایک مہینے بعد مسلم الیہ، مسلم فیہ رب السلم کے چیے واپس کرے گا، مسلم فیہ دوالہ نہ کیا تو رب السلم کے پیسے واپس کرے گا، تو جیسے دوسرے دیون کے اندر کفیل بنانا جائز ہے، یہال بھی اس طرح جائز ہے(۱)۔

امام صن بھری رحمہ اللہ تعالی ،امام اوزاعی رجمہ اللہ تعالی اورایک روایت میں امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ تعالی عدم جواز کے قائل ہیں (۲) ۔امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس ترجمۃ الباب کے ذریعے جمہور کی تائید فرمائی ہے۔

٢١٣٣ : حدَّثنا مُحَمَّدٌ : حَدَّثَنَا يَعْلَى : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : اَشْتَرَى رَسُولُ اللّهِ عَلِيْكِ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيّ بِنَسِيئَةٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ . [ر: ١٩٦٢]

ترجمہ:''حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار غلہ خریدا اور اپنی لوہے کی ذرہ اس کے پاس مروی رکھ دی''۔

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ٥/٥/٤ ٢ ، المغنى: ١/٥٥ ٩

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة المقدسى: ١/٥٩٩

<sup>(</sup>١٣٣) مرّ تخريجه في البيوع، باب الشراه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالنسيئة، رقم الحديث: ٢٠٦٨

تراجم رجال

محمد بن سلام

يەمجىر بن سلام بىكندى بىل (1)\_

بعلي

ي يعلى بن عبيد الطنافسي الحقى الكوفي رحمه الله تعالى بين، ان كاتذكره كتاب اليمم، باب اليمم ضربة واحدة بين كرر چكا-

الأعمش

بالاعمش سليمان بن مهران رحمه الله تعالى بين (٢)-

ابراهيم نخعي

بيابراهيم بن يزيد خعى رحمه الله تعالى بين (٣)\_

اسود

بیاسودین بزیدانخی رحمه الله تعالی بین، ان کا تذکره کتاب العلم، باب من ترك بعض الاختیار مخسطانة ان يتصرفهم بعض الناس بين، اور حضرت عائشرضی الله تعالی عنها کا تذکره خیر بھی کشف الباری (۲۰) بین گرر چکاہے۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٩٣/٢

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢٥١/٢

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٥٣/٢

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٢٩١/١

### مديث باب كاترجمة الباب سمطابقت

علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں بعض علاء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت نہیں ہے، علامہ کرمانی رحمہ اللہ تعالی جوابا فرماتے ہیں کہ اگر کفالت سے ضانت کومرادلیا جائے تو مطابقت ہوجائے گی اس لئے کہ شی مرہون قرض کی حفاظت کے لئے ضامن ہے، اس لئے کہ اگر کسی وجہ سے مطابقت ہوجائے گی اس لئے کہ اگر کسی وجہ سے قرض کی دالیسی مععد رہوجائے تو اس شی مرہون کواس کے عوض بیچا جا سکتا ہے، نیز یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کفالہ کور بن پر قیاس کیا ہے اور علت جا معہ دونوں کا بطور و ثیقہ کے ہونا ہے(1)۔

### تشري حديث

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات کے قریب ابوغفاری یہودی سے تیس صاع جوادھار لئے تھے اورا پنی لو ہے کی ذرہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے پاس بن رکھوائی تھی، اب ظاہر ہے کہ وہ رہن رکھنا بھی اس لئے تھا کہ دین کی ادائیگی کے لئے ایک و ثیقہ ہوجائے اس طرح کفیل بھی اس لئے ہوتا ہے کہ پیدوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہواورا یک و ثیقے کی شکل پیدا ہوجائے ، تو ادھار میں جیسے فیل مقرر کرنا، رہن رکھنا جائز ہے اس طرح سلم میں بھی کفالت جائز ہے۔

# ٦ - باب : الرَّهٰنِ في السَّلَمِ . عقدِ سلم مِيں رِگروي رکھنا

### ترجمة الباب كالمقصداور فقهاء كااختلاف

امام بخاری رحمداللہ تعالی کفالت کا مسئلہ بیان کرنے کے بعداب رہن کا مسئلہ بیان کررہے ہیں، کہ رب السلم ، راس المال کے بدلے مسلم الیہ سے کسی چیز کور ہمن رکھنے کا مطالبہ کرے تو جائز ہے اس لئے کہ کفالت، تو ثق کے لئے ہوتا ہے اور رہن بھی و ثیقہ ہی کے لئے ہوتا ہے اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کداگر مسلم الیہ وقت اجل میں مسلم فیہ پیش نہ کر سکے تو پھراس کو پیسے دینے چاہیے، اب وہ اگر نہ پیسے دیتا ہے اور نہ مسلم الیہ وقت اجل میں مسلم فیہ پیش نہ کر سکے تو پھراس کو پیسے دینے چاہیے، اب وہ اگر نہ پیسے دیتا ہے اور نہ مسلم

<sup>(</sup>۱) شرح الكرماني: ۱۰/۱۰، عمدة القاري: ۱۸/۱۲

عبدالواحد

يه عبدالواحد بن زيادٌ بين (١)\_

اعمش

يهليمان بن مهران اعمش رحمه الله تعالى بين \_

براهيم

بيابراهيم بن يزيد تخعى رحمه الله تعالى بين (٢) \_

اسود

يداسود بن يزيدخني رحمه الله تعالى بين (٣)\_

عائشه

ام المؤمنين حضرت عا ئشد صفى الله تعالى عنها بين ، آپ گاذ كر خير بھى گزر چكا ( ٣ ) \_

مديث كى ترجمة الباب سے مطابقت

حدیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت واضح ہے۔

تشريح حديث

قوله (تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السّلف)

اس روایت میں ذکر ہے کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی کے سائنے رہن فی السلف کا تذکرہ ہوا، یہ روایت کتاب البیوع میں بھی گزری ہے(۵) وہاں رہن فی السلم کا ذکر تھا، بہرحال جب بی تذکرہ ہوا تو

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٥١/٢

<sup>(</sup>٢) ديكهي، كشف الباري: ٢٥٣/٢

<sup>(</sup>٣) ديكهئي، كشف البازي: ١٩٥٥

<sup>(</sup>٤) ديكهئے، كشف الباري: ٢٩١/١

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب شراء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالنسئية.

حضرت ابراہیم نخی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عاکشہ ضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پیش کر کے بتادیا کہ سلم کے اندر رہ ن رکھنا جا کڑنے بیٹی سلم الیہ سے جب یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ راس المال کے بدلے میں اپنی کوئی چیز رب السلم کے پاس رہ ن رکھے تو یہ درست ہے ، اس کے بعد سیجھے کہ یہ جوعرض کیا گیا تھا کہ کتاب البیوع کی روایت میں "ربھن فی السَّلَم "کالفظ ہے اور یہاں "ربھن فی السَّلَف "کالفظ ہے تو اس کے سلسط میں تمام شراح حافظ ابن جر "(۱) ، علامہ عنی رحمہ اللہ تعالی (۲) ، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ تعالی (۳) وغیرہ وہاں یہ کہ رہے تھے کہ وہاں سلم سے مراد ، سلم لغوی ہے ، سلم عرفی مراذ ہیں ہے ، اس لئے کہ سلم عرفی تو "بیسے السدیدن بالعین "کو کہتے ہیں ، تو وہاں یہ مراذ ہیں صرف ادھار مراد ہے اور یہ سلم لغوی ہے ۔

# تسامح شراح بخارى

معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کی رائے تسامے پر بنی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی سلم عرفی ہی کومراد لیا ہے اور اس کا شہوت ہے ہے کہ یہاں یہ کتاب السلم چل رہی ہے اور اس میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہاں سلم عرفی ہی مراد ہے، سلم لغوی مراد نہیں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جولفظ ذکر کیا ہے وہ ہے" رھن فسے السلف" کا اور کتاب البیوع میں جولفظ ذکر کیا تھا وہ تھا" رہی فی السلم" کا، یہ عجیب بات ہے کہ جولفظ صراحة ترجمہ کے مطابق تھا، اس کو تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب البیوع میں ذکر کیا اور جولفظ محتمل تھا، یعنی " لفظ سلف" اس کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب البیوع میں ذکر کیا اور جولفظ میں ذکر کرنے سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلم میں ذکر کیا اس کو اسلم میں ذکر کرنے سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اشارہ کرنا چا ہے ہیں کہ سلف سے مراد سلم عرفی اور اصطلاحی ہے، سلم لغوی مراد نہیں ہے۔

#### ادله فقهاء

جمهور "رهن في السَّلَم" كجوازك قائل بين اوران كي دليل الله تعالى كافرمان ب: ﴿إذا

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٣٨٣/٤

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٨٢/١١

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري: ١٨٠١٧/٤

فیہ تورب اسلم کی مرہون کے ذریعے سے اپنادین وصول کرسکتا ہے جمہور کے زدیک اس طرح رہن رکھنا جائز ہے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی ،حسن بھری رحمہ اللہ تعالی ،امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی اورایک روایت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی رہن فی اسلم کو ناجائز کہتے ہیں (۱) ۔ جیسا کہ ان حضرات نے کفالہ فی اسلم کو بھی ناجائز قرار دیا تھا، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس ترجمۃ الباب میں جمہور کی تائید فرمائی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی خنہا کی حدیث ہی کو پیش کیا ہے، وہ روایت جیسے کفالت رحمہ اللہ تعالی نے بھور کے تائید تعالی میں بھی مفید ہے اور استدلال کی تقریر ماقبل میں گزر چی ۔ کے شوت میں مفید ہے، اور استدلال کی تقریر ماقبل میں گزر چی ۔

٢١٣٤ : حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قالَ : تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ ، عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْتِهِ ٱشْتَرَى مِنْ يَهُودِي طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَٱرْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .

ترجمهٔ حدیث: حضرت اعمش رحمه الله تعالی نے فرمایا، ہم نے ابراہیم نخعی رحمہ الله تعالی کے سامنے قرض میں گروی رکھنے کا تذکرہ کیا انہوں نے کہا، مجھ سے اسود بن یزید نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا سے نقل کیا کہ آنخضرت ملی الله تعالی علیہ وسلم نے ایک یہودی سے معین وعدے پرغلہ خریدا تھا اور اپنے لوہ ہے کی زرواس کے یاس کروی رکھ دی تھی (۲)۔

تراجمرجال

محمد بن محبوب

محمہ بن محبوب ابوعبداللہ بھری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ان کا تذکرہ کتاب الفسل ، باب تفریق الفسل والوضوء میں گزر چکا۔

<sup>(</sup>١) المغنى: ١/٥٩٩

<sup>(</sup>٢١٣٤) مرّ تخريجه في البيوع، باب شُراء النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بالنسيئة، رقم الحديث: ٢٠٦٨

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٣٠١/٣

تداینتم بدین إلی أجل مسمی فاکتبوه (بقره: ۲۸۲، ۲۹۳) تونی سلم بھی اس آیت عموم میں داخل ہے۔ اور بعض حضرات اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔

فريق فانى كى دليل سنن ابى داود مين ابوسعيد خدرى رضى الله عنى كروايت بي "من اسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره" اوراس سے وجراستدلال بيہ كرفى مربون رب السلم كے قبضے مين اس كى تعدى كى وجرسے بلاك بوگئ تورب السلم ، مسلم فيہ كے علاوہ سے اپنے حق كووصول كرنے والا بن گياوذا لا يہ حوز، اور دوسرى دليل دار قطنى رحمہ الله تعالى كى ابن عمرضى الله عنهما سے روايت ہے كہ "من أسلم في شئ فلا يشتر ط على صاحبه غير قضائه" تو اولاً تو يہ حديث سنداً ضعف ہے، جيسا كه علامه عينى رحمہ الله تعالى نے كہا ہواور فانیا اگراس و محمل ان بھى لين تو اس كوالى شرط يرجمول كيا جائے گا، جو مقتضا كے عقد كے منافى بود ()۔

٧ - باب : السُّلَم إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ .

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالْأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ .

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا بَأْسَ فِي الطَّعَامِ المَوْصُوفِ ، بِسِعْرِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ ، ما لَمْ بَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ .

عقد بسلم میں معیاد ، معین ہونی چاہے ، ابن عباس رضی الله عنهم اور ابوسعید خدری رضی الله عنه اور اسود اور حسن بعری رخم بالله کا بھی قول ہے ، اور عبد الله بن عمر رضی الله عنهمانے فرمایا: اگر غلہ کا نرخ اور اس کی صفت بیان کردی جائے ، تو میعاد عین کر کے اس میں سلم کرنے میں قباحت نہیں ، اگر بیغلہ کی ایسے کھیت کا نہ ہوجو ابھی پیکانہ ہو۔ وہ ۔ وہ ۔ وہ ۔ وہ ۔ وہ ۔ وہ دو ابھی ایک میں میں سلم کرنے میں قباحت نہیں ، اگر بیغلہ کی ایسے کھیت کا نہ ہوجو ابھی پیکانہ ہو۔

تنقيح المذاهب

سلم کی دوشمیں ہیں، ایک سلم حال اور ایک سلم مؤجل سلم حال کا مطلب بیہ ہے کہ سلم الیہ فی الفور مسلم فید، رب السلم سے حوالہ کرے گااور سلم مؤجل میں مدت مقرر ہوتی ہے۔

جہورعلاء ملم مؤجل کے قائل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ملم کی ضرورت تو پیش ہی اس لئے آتی ہے کہ بعض اوقات مسلم فید کا فی الوقت حاضر کرنا د شوار اور مشکل ہوتا ہے، اس لئے اس میں اجل مقرر کی جاتی ہے، ورندا گرمسلم فید فی الحال دستیاب ہے اور فی الحال اس کا حضار اور تسلیم آسان ہے تو پھرسلم کا معاملہ کرنے کی کیا

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٩٨/١٢ فتح الباري: ٥٤٥/٤

ضرورت ہے۔سیدھی سیدھی بیع ہی ہونی چاہیے،عام بیوع کی طرح۔

ا مام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سلم مؤجل کے ساتھ ساتھ سلم حال کے جواز کے بھی قائل ہیں (1)۔

بہرحال جب سلم مؤجل ہوگی، تواس میں کتنی اجل مقرر کی جائے گی، اس کے بارے میں اختلاف ہے، امام احمد بن عنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ایک ماہ یااس کے قریب مدت ہونی چاہیے(۲)۔ مالکیہ فرماتے ہیں کہ نصف ماہ کی مدت ہونی چاہیے(۳)۔ حنفیہ کے اقوال اس میں مختلف ہیں، ایک قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی طرح، دوسرا قول ہے ہے کہ کم از کم تین دن کی مہلت ہونی چاہیے، تیسرا قول ہے ہے کہ فضف یوم سے زائد ہو (۴)۔

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ترجمۃ الباب سے جمہور علاء کی تائید فرمار ہے ہیں کہ سلم ،مؤجل ہوگی نہ کہ حال۔اور بیاس لئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلم حال کے لئے کوئی روایت ذکر نہیں کی اور نہ اس کی طرف کوئی اشارہ کیا (۵)۔

"قوله: وبه قال ابن عباس وابو سعيد والأسود والحسن الخ".

لعنی:بید حفرات بھی جمہور ہی کے ساتھ ہیں''۔

# تفصيل تعليقات

حضرت ابن عباس رضی الله عنها کی تعلق کوامام شافعی رحمه الله تعالی نے سفیان عن قادة عن ایوب عن ابی حسان بن مسلم الأعرج کے طریق سے موصولاً نقل کیا ہے (۲)۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢٩/١٢، ٧٠، فتح الباري: ٤٨/٤ ه

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة: ١/٩٣٧

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد، ص: ٢٠١

<sup>(</sup>٤) فتح القدير: ٨٣/٧

<sup>(</sup>٥) فتح الباري: ٤٨/٤، عمدة القاري: ٦٩/١٢

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم: ٨٠/٣

حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس طریق ہے اس کونقل کیا اور اس کی تھیج کی ہے(۱)۔اور ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسر سے طریق سے اس کوموصولا ذکر کیا ہے(۲)۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند کی تعلیق کوشخ عبدالرز اق رحمه الله تعالی نے پیج العزی الکوفی عن ابی سعید کے طریق سے موصولاً ذکر کیا ہے (۳)۔ اسی طرح امام پہنی نے سنن کبیر میں عبدالله بن یحیی بن عبدالبارے طریق سے موصولاً نقل کیا ہے (۴)۔

حضرت اسودر حمد الله تعالى كى تعلىق كوامام ابن ابى شيبه رحمه الله تعالى نے تورى عن ابى آطق عند كے طريق سے موصولاً نقل كيا ہے (۵)۔

حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیق کوشخ سعید بن منصور نے ہشیم عن یونس بن عبید عنہ کے طریق سے موصولاً ذکر کیا ہے (۲)۔

قوله (وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بِسِعْرٍ معلوم إلى اجل معلوم مال يك ذلك في زَرع لم يبد صلاحه).

یقلی بھی جمہور کی تائید میں نقل فرمائی ہے۔اوراس تعلیق کوامام مالک نے اپنی "مؤطا" میں "عن نافع عنہ" کے طریق سے موصولاً ذکر کیا ہے (2)۔اس طرح ابن الی شیبر رحمہ اللہ تعالی نے بھی عبیداللہ بن عمر

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم رحمه الله تعالىٰ في مستدركه من هذا الوجه وصححه، الفتح: ٢٩/١٤، وعمدة: ٢٩/١٢ (٢) وقال ابن حجر رحمه الله تعالىٰ : وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله

عنه الخ، فتح: ٤٣٥/٤

<sup>(</sup>٣) وقال العيني رحمه الله تعالى : وتعليق أبي سعيد رضى الله عنه ، وصله عبدالرزاق رحمه الله تعالى ، من طريق نُبيح العنزي الكوفي رحمه الله تعالى عن ابي سعيد رضى الله تعالى عنه : (عمدة: ٦٦/١٢).

<sup>(</sup>٤) ٢٥/٧، كتاب البيوع، باب لايجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم الخ

<sup>(</sup>٥) كذا في الفتح: ٤٣٥/٤

<sup>(</sup>٦) قاله ابن حجر رحمه الله تعالى ، الفتح: ٤٣٥/٤

<sup>(</sup>٧) مؤطا مالك: ٢٤٤/٢، كتاب البيوع، باب السلف في الطعام

عن نافع كے طريق سے اس كوموصولاً نقل كيا ہے (١) -

٢١٣٥ : حدَثنا أَبو نُعَيْم : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي نَجِيعٍ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي النَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[(: ٢١٢٤]

تراجم رجال

أبونعيم

يه ابونعيم الفضل بن دكين رحمه الله تعالى بين (٢) \_

شفيان

بيامام سفيان بن عييندر حمد الله تعالى بين (٣) -

ابن ابی نجیح

يهابن اني مجيم عبدالله بن بياررهمه الله تعالى بين (٣)-

عبدالله بن كثير

م يعبدالله بن كثيرر حمد الله تعالى بين (۵)\_

<sup>(</sup>١) قاله العيني، عمدة القاري: ٩٩/١٢

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٦٦٩/٢

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٣٨/١

<sup>(</sup>٤) كشف الباري: ٣٠٢/٣

<sup>(</sup>٥) كشف الباري، كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم

#### أبو المنهال

بيعبد الرحمن ابوالمنهال رحمه الله تعالى بير ان كاتذكره كتاب البيوع، باب التجارة في البر ميل كزر چكا-

#### ابن عباس

اور حفرت ابن عباس رضی الله عنها کا تذکره بھی گزرچکا(۱)۔ حدیثِ فدکور کا ترجمہ اور تخ تا باب اسلم فی کیل معلوم میں گزرچکی ہے۔

### مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت قول رسول صلی الله تعالی علیه وسلم "إلى أجل معلوم" کی وجه سے واضح ہے۔

# قوله: (وقال عبدالله بن الوليد الخ)

بيعبداللد بن الوليد العدنى رحمه الله تعالى بين النكاتذكره كتاب الحج، باب رمى الجمار من بطن الوادى مين كرر چكا

اس تعلق كو" جامع سفيان "مين اسى طريق سے موصولاً نقل كيا گيا ہے (٢) \_

# فائدة التعليق

اس تعلق میں تحدیث کابیان ہے، جب کہ ماقبل طریق میں عنعنہ کاذ کرتھا (۳)۔

٢١٣٦ : حدَثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ : أَخْبَرَنَا سُفْيانُ ، عَنْ سُلَيْمانَ الشَّيْبانِيِّ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ قالَ : أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ١/٥٥/١، ٢٠٥/٢

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٢٠١/٣، تعليق التعليق: ٢٧١/٣

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٤ /٧٤٥

ابْنِ أَبْزَى وَعَبْدِ آللهِ بْنِ أَيِي أَوْفَى . فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ ، فَقَالًا : كُنَّا نُصِيبُ المَغَانِمَ مَعَ رَسُولُوْ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَشُولُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى أَجَلِ اللهِ عَلَيْهِ مَا كَنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ مَسَمِّى . قالَ : مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ . مُسَمِّى . قالَ : مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ . مُسَمِّى . قالَ : مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ . مُسَمِّى . قالَ : مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ .

تزاجم رجال

محمد بن مقاتل

يه محربن مقاتل مروزي رحمه الله تعالی بين (۱) \_

عبدالله

يعبداللد بن مبارك رحمه الله تعالى بين (٢)\_

سفيان

يسفيان توري رحمه الله تعالى بين (٣)\_

سليمان شيباني

بيسليمان بن الى سليمان فيروز الشيبانى ابواسطق الكوفى رحمه الله تعالى بين \_ان كاتذكره كتاب الحيف، باب مباشرة الحائض مين گزر چكا-

محمد بن ابی مجالد

محمر بن ابي مجالتكاذ كرخير باب السلم في وزن معلوم ميس كزرا\_

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٠٦/٣

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢/٢١

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٧٨/٢

ابو برده

8A

آپابوبرده عامرین الیموی اشعری رضی الله عنه بین دان کا تذکره باب السلم مَن لیس عنده اصل مین گزراد

عبدالله بن شداد

آپ صحابی رسول صلی الله تعالی علیه وسلم عبدالله بن شداد بن الهاد رضی الله تعالی عنه ہیں۔ان کا تذکرہ بھی مذکورہ باب میں گزر چکا۔

عبدالرحمن بن ابزى

آپ صحابی رسول صلی الله تعالی علیه وسلم عبدالرحلٰ بن ابزی رضی الله عنه بیں ۔ان کا تذکرہ بھی مذکورہ باب میں گزرچکا۔

عبدالله

آپ عبدالله بن الی اوفی رضی الله عنه ہیں۔ان کا تذکرہ بھی مذکورہ باب میں گزرچکا۔ ترجمهٔ حدیث وتخریخ حدیث ماقبل میں باب السلم الی من لیس عندہ اُصل میں گزرچکی۔

مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت تول رسول صلی الله تعالی علیه وسلم "إلى أجل مستى" کی وجه سے ظاہر ہے۔

٨ - باب: السّلَم إِلَى أَنْ تُنتَجَ النّاقَةُ.
 سَلَم مِن بِيمِعادلگانا كهجباونمنى بِحدجن

حلّ اللّغات

تنتج: صيغه مجهول كيماته بمراوم إلى أن تلد الناقة، يهال تك كراومنى بچرجف

8B

يقال: نتجت الناقة إذا ولدت فهى منتوجة (١) والنِتَاج: اسم "يجمع وَضْعَ الغنم والبهائم كلها، نَتَجَ يَنْتُجُ نَتْجًا إذا وَلِيَ نتاجُها حتى وضعت "(٢). ليمنى: جب (اوْمُمْنَ كَ) بِهِ جِنْحُكا وقت قريب آجائے، يهال تك كدوه بِهِ جِنْد

### ترهمة الباب كامقصداورا ختلا فيفقها

جہور فقہاء اس بات پرتوشفق ہیں کہ عقد سلم میں اجل مقرر کی جائے گی، کین آیا ایی اجل جو کہ محتمل ہواوراس میں نقتم و تاخر کا امکان ہو، مقرر کی جاستی ہے یا اجل بالکل غیرمحمل اور متعین ہونی چاہے۔

اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، اکثر علاء کے نزدیک اجل متعین وغیرمحمل ہونی چاہیے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اور ایک روایت میں امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر اس طرح اجل مقرر کی جائے کہ ہم تہمیں مسلم فیہ اس وقت اداکریں گے جب بھیتی کٹنا شروع ہوگی تو اب ظاہر ہے کہ بھیتی کا کٹنا بھی دس دن موخر بھی مسلم فیہ اس وقت اداکریں گے جب بھیتی کٹنا شروع ہوگی تو اب ظاہر ہے کہ بھیتی کا کٹنا بھی دس دن موخر بھی ہوجو اتا ہے اور بھی دس دن مقدم بھی، تو گویا ان حضرات نے اس نقدم و تا خرکی اجازت دی ہے (۳) ۔گر جہور ان کے خلاف ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی جمہور ہی کی تا ئید کی ہے اور حضرت عبد اللہ بن عمروضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے، جس میں ہے کہ ''کانوا یتبایعون الحزور إلی حبل الحبلة ''کہ جالیہت کے زمانے ہیں لوگ اونٹ کو اس وعدے پرخریدتے کہ جب تک پیٹ والی یعنی حاملہ اونٹی کا بچر بڑا جا کر اول تو ایس اور امام وری نہیں، نانیا اس میں نقدم و تا خرہونا عین ممکن ہے اور بیر ممانوت کا سبب بن فر مائی کہ اول تو ایسا ہونا ضروری نہیں، نانیا اس میں نقدم و تا خرہونا عین ممکن ہے اور بیر منازعت کا سبب بن سکن ہے رہی ہوں اس کے اس کی اسب بن سکن ہور ہی )۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٠٠/١٢

<sup>(</sup>٢) المُغرب: ٢٨٥/٢

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة مقدلسي رحمه الله تعالىٰ : ٩٣٧/١ إرشاد الساري: ١٢٢/٤

<sup>(</sup>٤) الأبواب والتراجم للشيخ الكاندهلوي رحمه الله تعالى ، ص: ١٦٥

٢١٣٧ : حدّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ : كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الجَزُورَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، فَنَهَى النَّبِيُّ عَلِيْكِ عَنْهُ . فَسَّرَهُ نافِعٌ : أَنْ تُنتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا . [ر : ٢٠٣٦]

ترجمہ:حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہمافرماتے ہیں کہ جاہلیت کے ذمانے میں لوگ اونٹ کواس وعدے پرخریدتے جب تک حاملہ اونٹی کا بچہ بڑا ہوکر بچہ جنے ، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ،حضرت نافع رحمداللہ تعالی نے فرمایا کہ "حبل الحبلة "کا مطلب بیہے کہ اونٹی اپنا بچہ جنے جواس کے بیٹ میں ہے"۔

تراجم رجال

موسىٰ بن اسماعيل

بيموي بن اساعيل التوذكي رحمه الله تعالى بين (١) \_

مجويرية

يه بح يركزية بن اساء ابن عبيد الضبعى البصرى رحمه الله تعالى بين ان كاتذكره كتساب الفسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام مين كزرا

نافع

يه نافع مولیٰ ابن عمر رضی الله عنهما ہیں (۲)۔

عبدالله

آپ حفرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما بين (٣) \_

(٢١٣٧) مرّ تخريجه في البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، رقم الحديث: ٢١٤٣

(١) كشف الباري: ٤٧٧/٣،٤٣٣/١

. (٢) وكيم كشف الباري: ٢٥١/٤

(٣) كشف إلباري: ١/٦٣٧

# مديث كى ترجمة الباب سيمناسبت

مدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت قبوله: "إلى حبل الحبلة" كذر يع سے ، كه جس كا مطلب نافع رحمه الله تعالى كى تغيير حمطابق يہى ہے كه يہاں تك كه اونٹنى بچه جنے اور دوسرى تغيير حضرت عمر رضى الله عنه سے منقول ہے كه "إلى أن تلد الناقة و تلد ولدها" يعنى يہاں تك كه اونٹنى بچه جنے پھروه بچه برا موكر بجه جنے (۱)۔



# بِنِيرِ بِلِللَّهِ الْمِثْلِلْ الْمُثَالِقِينَ الْمُثَالِقِينَ الْمُثَالِقِينَ الْمُثَالِقِينَ الْمُثَالِقِينَ 11- كاب الشفعة

یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب الشفعہ کوشروع کررہے ہیں، ہمارے مدارس کے متداولہ سخوں میں یہاں کتاب الشفعہ کا عنوان سنحوں میں یہاں کتاب الشفعہ کا عنوان ہے (۱) اور بعض شخوں میں یہاں کتاب الشفعہ کا عنوان ہے (۲) اور بسم اللہ الرحمٰ والو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہی ہیں۔

# شفعه كى لغوى اوراصطلاحى تعريف

وجيرتنميه

شفعہ کوشفعہ اس لئے کہا جاتا ہے کشفع اس مبع (زمین، داروغیرہ) کوجس کوحی شفعہ کے ذریعے سے

<sup>(</sup>١) ديكهي، صحيح البخاري: ١/٠٠٠، طبع: قديمي

<sup>(</sup>٢) ديكهي، عمدة القاري: ١٠١/١٢ ، فتح الباري: ٥٤٩٩/٥

<sup>(</sup>٣) المُغرِب: ١/٤٤٨، طِلبة الطّلبة في الاصطلاحات الفقهيه الإمام نسفى رحمه الله تعالى ، ص: ٣٥٣

<sup>(</sup>٤) الدرالمختار مع ردالمحتار: ٢١٦/٦

اس نے حاصل کیا ہے، اپنی زمین کے ساتھ ملانے والا اورضم کرنے والا ہوتا ہے(۱)۔

### "شفعه "میں فقہاء کے مداہب کابیان

نیز ئیچ وشراء کے اندرتر اضی ضروری ہے اور بیچ شفعہ میں مشتری کی رضامندی شامل نہیں ہے، اس کئے اس کو جائز نہیں کہا جائے گا۔

### جہور کی طرف سے جواب

شفعہ کے جواز پراحاد میٹ صریح معجم موجود ہیں، نیز اس کے جواز پرجمہور علمائے امت کا اجماع ہے،
ان کے انتہائی مضبوط دلائل ہوتے ہوئے ہم یقیناً یہ کہ سکتے ہیں کہ شفعہ اس رضامندی کے قانون سے متثنی ہے،
ر ہاخریداروں کا جوازِ شفعہ کی وجہ سے خریداری سے بازر ہے کا احتمال تو وہ مشاہدے کے خلاف ہے، آج تک امت
میں شرکاء کی خرید وفروخت کا سلسلہ جاری وساری ہے اور بھی احتمال جوازِ شفعہ اس سے مانع نہیں بنا (۳)۔

### "شفعه" میں فقہاء کے مداہب کابیان

اس بات پرتوا تفاق ہے کہ غیر منقولہ اشیاء میں شفعہ ہوسکتا ہے، جیسے زمین، باغات وغیرہ -اب رہایہ

<sup>(</sup>١) هداية مع فتح القدير، كتاب الشفعة: ٢٩٤/٨

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: ١١٩٤/٢ ، إعلاء السنن: ١١/٥

<sup>(</sup>٣) حوالة بالا مع زياده سيرة

کہ اشیاء منقولہ میں بھی شفعہ دائر ہوسکتا ہے یا نہیں تو جمہور علاء ، ائمہ اربعہ کی مشہور روایات کے مطابق اگر زمین کے تالع ہوکران میں شفعہ کیا جائے ، یعنی ضمناً و بعاً تو جائز ہے اور بالاستقلال جائز نہیں ، جیسے تعمیر واشجار ک اندرز مین کے تالع ہوکر شفعہ کیا جاسکتا ہے ، انفراد اُنتھیریا اشجار پر شفعہ نہیں کیا جاسکتا (۱)۔

عطاء بن ابی رباح رحمه الله تعالی فرماتے ہیں: ہر چیز میں شفعہ کیا جاسکتا ہے، چاہے وہ عمارت ہویا اشجار ہواور یہی امام مالک رحمه الله تعالی کی بھی ایک روایت ہے، امام احمد بن صنبل رحمه الله تعالی فرماتے ہیں: منقولات میں سے صرف حیوانات میں عقدِ شفعہ کیا جاسکتا ہے اور کسی چیز کے اندر نہیں کیا جاسکتا (۲)۔

### اشیاء منقولہ میں شفعہ کے بارے میں فقہاء کے مذاہب

پھر ستحقین شفعہ تین طرح کے ہیں: ۱-شریک فی نفس المہیع ۲-شریک فی حق المہیع

٣-مار\_

ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں: جار (پڑوی) کے لئے کوئی حق شفعہ نہیں۔

امام ابوحنیفه سفیان توری ، ابن ابی کیلی وغیر جم رحم م الله تعالی فرماتے ہیں کہ شریک فی نفس آمہیع مقدم ہے، اگر بیشفعہ کا دعویٰ چھوڑ دیتے پھرشریک فی حق آمہیع اورا گربیجی چھوڑ دیتے ہمسایہ پڑوی حق دار ہوگا (۳)۔

# دليل فريق اول

جوحفرات مقعة جاركا انكاركرت بين، وه جابر بن عبدالله انصاري رضى الله عنهما كي حديث مذكور في الباب سے استدلال كرتے بيں۔

<sup>(</sup>١) ارشاد الساري: ٥/١٤ منح الباري: ١/٤٥٥

<sup>(</sup>٢) حوالة بالا

<sup>(</sup>٣) المغنى لابي قدامة: ٢/١٩٤١، عمدة القاري: ٢٢/١٢

"قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يُقْسَمُ فإذا وقعت الحدود وصرفتِ الطرق فلا شفعة"(١).

یعنی: '' آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ہراس چیز میں شفعہ کا حکم دیا، جس کی تقسیم نہ ہوئی ہو، جب حد بندی ہوجائے اور راستے الگ الگ ہوجا کیں تو پھر شفعہ نہ رہے گا''۔

تواس حدیثِ مذکورہے بید حضرات استدلال کرتے ہیں کہ صرف شریک فی نفس المہیع یا شریک فی حق المبیع کا شریک فی حق المبیع کوشفعہ کا حق المبیع کا مبیع کا مبیع کا مبیع کا مبیع کا مبیع کا حق کا مبیع کا مب

نیزید حضرات فرماتے ہیں کہ حق شفعہ قیاس کے خلاف ٹابت ہوا ہے، کیونکہ اس میں دوسرے کے مال پر جرا اوراس کی رضامندی کے بغیر ملکیت حاصل کر نالازم آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بیام مقتضی قیاس کے خلاف ہے، تو شریعت نے اس میں صرف اس جائیداد کے حق میں حق شفعہ باقی رکھا جوغیر تقسیم شدہ ہے، لہذا بیہ حق مور وِشریعت تک محدودر ہے گا، اور شفعہ جوار، غیر مقسوم جائیداد کے معنی میں نہیں ہے، اس لئے کہ تقسیم کی مشقت اور مو ونت اور مصارف بائع پر اسی صورت میں لازم آتے ہیں جب کہ اصل یعنی ملکیت میں شرکت پائی جائے، فرع کی صورت کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی جب ملکیت تقسیم شدہ ہو، تو صرف پڑوس کی وجہ سے حق شفعہ حاصل نہیں ہوگا۔

(۱) وأخرجه البخاري ايضاً في البيوع، باب بيع الشريك من شريكه رقم: ٢٢٩٠، وباب بيع الأرض والدور والحروض مشاعا: ٢٢١٤، وفي الشركة، باب الشركة في الأرضين: ٢٢٩٥، وباب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها: ٢٤٩٦، وفي الحيل، باب الهبة والشفعة: ٢٩٧٦، وأخرجه مسلم: ٢٠٨١، في المساقاة، باب الشفعة، والترمذي: ٢٤٩٠، في الأحكام، باب إذا حدت الحدود فلا شفعة و: ١٣٦٩، في الأحكام، باب الشفعة، والترمذي: ١٣٦٠، وفي البيوع، باب ماجاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيب بعض، وأبوداو: الشفعة للغائب: ٢١٣١، وفي البيوع، باب ماجاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيب بعض، وأبوداو: ٢٥٠١، باب الشركة في الرباع و: ٢٠٠٤، باب ذكر الشفعة، والنسائي: ٢٥٠٥، في البيوع، باب بيع المشاع، و: ٢٠٠٥، باب الشركة في الرباع و: ٢٠٠٤، باب ذكر الشفعة وأحكامها.

خلاصة كلام يه بواكه اگرشريك في الملك كوحق شفعه نه ديا جائے تو ايك اجنبى خريدار كى صورت ميں بائع پرتقسيم كے مصارف اور مشقت لازم آئے گى ، جواس پر بوجھ ثابت ہوگى ، لہذا شريك كوحق شفعه ديا گيا تاكہ بائع مصارف تقسيم كى مشقت سے زيج جائے ، لہذا جواركى بناء پرحق شفعه ثابت نہيں ہوگا (1)۔

# دليل فريق ثاني

ید حضرات، ابورافع رضی الله عند کی روایت سے استدلال کرتے ہیں، "السجار احق بصَقَبِه" (۲) قوله: "بصقبه" ساور ص دونوں کے ساتھ منقول ہے (۳) ہسابیا پی نزد کی کی وجہ سے (شفعہ کا) زیادہ حق دارہے۔

حضرت امام شافعي رحمه الله تعالى علامه بغوى رحمه الله تعالى اورعلامه خطابي رحمه الله تعالى كالشكال

یہ حضرات فرماتے ہیں کہ حدیثِ الى رافع رضی اللہ عندسے جوازِ شفعہ پر استدلال کرنا درست نہیں اس لئے کہ اولاً تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ جارسے مراد شریک ہی ہو، اس لئے کہ بسا اوقات شریک بھی پڑوس میں ساتھ رہا کرتا ہے اور ثانیا یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ وہ پڑوس ایٹے قرب کی وجہ سے اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی رعایت کی جائے ، اس پرصدقہ کیا جائے اور اس کے ساتھ حسنِ سلوک کیا جائے اور اس کے ساتھ حسنِ سلوک کیا جائے (۴)۔

#### جواب

# لیکن ان حضرات کی میتو جیر میجی نہیں ہے،اس لئے کہ حضرت ابورا فع رضی اللہ عند کی اس روایت کے

<sup>(</sup>١) ديكهي، الهداية شرح بداية المبتدى: ٧٠٥/٧

<sup>(</sup>٢) واخرجه البخاري اينضاء رقم: ٢٩٧٧ ، في الحيل، باب في الهبة والشفعة، و: ٦٩٨٠ ، باب احتيال العامل ليهدى له، وأبوداود: ٣٥١٦ ، في البيوع، باب الشفعة، والنسائي: ٣٠٧٦ ، في البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها.

<sup>(</sup>٣) تحفة الباري، كتاب الشفعة: ٩٤/٣

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري: ٥/٢١٦، ٢١٧

بعض طرق میں "المجار أحق بشفعته" كالفاظ منقول بين، جيسا كه امام شافعي رحمه الله تعالى ك' "كتاب اختلاف الحديث" كاندر بهي يهي روايت منقول إلى .

ای طرح منداحر سنن ابی داوداورسنن ترندی کی روایت میں ہے کہ "جسار الدار أحسق بالدار" (۲) اس طرح خطا بی رحماللہ تعالی و بغوی رحماللہ تعالی کی بیاتو جید کہ جارکاحق قرب کی وجہ ہے ہوتا ہے اورآپ اس کے ساتھ صلد حی کریں اور حسنِ سلوک کریں ، صحیح ندر ہی۔

# حنفي كى طرف سے ايك اور جواب

حنفیہ کی طرف سے اس کا ایک اور جواب بید یا جاتا ہے کہ "اُحسق" اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور اسم تفضیل کے صیغے کے استعال کا قاعدہ بیہ ہوتا ہے کہ مفضل کو مفضل علیہ کے ساتھ فضیلت میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ تو جب شریک شفعہ کا زیادہ حق دار ہوا تو کوئی ایسا بھی ہونا چا ہے کہ جواس کے برابر حق دار نہو، بلکہ اس کاحق کم ہو، اب ظاہر ہے کہ وہ جار (ہمسایہ) ہی ہوسکتا ہے اور اگر جارسے مراد آپ کے قول کے موافق شریک لیا تو پھراس صورت میں کم حق رکھنے والے کی تعیین آپ کے لئے دشوار ہوجائے گی، اس لئے بیہ کہنا پڑے گا کہ اس سے مراد جار ہی ہے (س)۔

بعینہ بہی اعتراض شوافع کی طرف سے احناف پر بھی ہوسکتا ہے کہ اگر جار مرادلیا گیا تو پھر مطلب ہوگا کہ جار کاحق تو زیادہ ہے، پھروہ کون ہے جس کاحق اس سے کم ہے (۴)۔

احناف کی طرف سے اس کا بیجواب دیا گیا ہے کہ "المجار أحق بسقبه" کے عنی بی ہیں کہوہ جار جوتریب ہے، اپنے قرب کی وجہ سے جار بعید کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی جار بعید کوحق شفعہ نہیں

<sup>(</sup>١) كتاب اختلاف الحديث مع كتاب الأم: ٥/٤ دار المعرفة بيروت

<sup>(</sup>٢) أخرجه أخمد رحمه الله تعالى: ٥/٥، ١٢ ، ١٧ ، ١٧ ، ١٨ ، وأبوداود، كتاب البيوع، باب في الشفعة، حديث رقم: ١٣٦٨ والترمذي في كتاب الأحكام، باب ماجاء في الشفعة، حديث رقم: ١٣٦٨

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ٢١/١٢، ٧٥، مع إضافةٍ يسيرةٍ.

<sup>(</sup>٤) إرشاد الساري: ٥/٦/٥

دیاجائے گا، بلکہ جارِقریب کواس کے قرب کی وجہ سے حق شفعہ دیا جائے گا، بہر حال یہاں مقابلہ تو ایک جارکا دوسرے جارہے ہوگیا، آپ نے تو شریک مرادلیا تھا تو جب ایک شریک کو آپ احق کہدرہے ہیں، تو وہ دوسرا شریک کون ہے، جو''احق''نہیں ہے۔

# مذهب احناف كى مزيدتا ئىدوتاكىد

اس کے بعد ایک بات اور ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت ابور افع رضی اللہ عنہ کی حدیث کے تاویل میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراوشریک ہے، حالانکہ اگر حضرت ابور افع رضی اللہ عنہ کی حدیث کو تفصیل سے تاویل میں فرماتے ہیں کہ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ '' جار'' کا مسئلہ تھا ، نہ کہ شریک کا در بیدوا قد تفصیل سے آ عے آر ہاہے۔

### علامهابن بطال رحمه اللدتعالى كااشكال

ابن بطال رحمہ اللہ تعالی وغیرہ نے روایتِ ابی رافع رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے کہہ دیا ہے کہ حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ اللہ عنہ دونوں دوگھروں کے اندرشریک تھے(۱)۔

# علامها بن منير مالكي رحمه الله تعالى كاجواب

ابن منیر مالکی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ظاہر حدیث سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابورافع اور حضرت سعدرضی اللہ عنہ کا معاملہ شرکت کا نہ تھا، ایسی بات نہیں تھی کہ جیسے ایک مکان کے اندر دو بھائی شریک ہیں، ایک ایک جزء کے اندر دونوں کی شرکت پائی جاتی ہے، بلکہ وہاں تو صور تحال بیتھی کہ حضرت سعدرضی اللہ عنہ کا مکان علیحہ وہ قااور حضرت ابورافع کے دو کمرے علیحہ وہ اور مستقل تھے، لہذا ان کی حیثیت جاری تھی، ان کو شریک قرار دینا درست نہیں (۲)۔

اس سے بھی زیادہ واضح بات سے ہے کہ علامہ عمر بن شبہ رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ مدینہ میں بیقل کیا ہے کہ حضرت سعدرضی اللہ عنه، حوصرت سعدرضی

<sup>(</sup>١) شرح صحيح البخاري لابن بطال: ٣٨٠/٦

<sup>(</sup>٢) الـمُتَوارِي عملي تراجم أبواب البخاري للشيخ ناصر الدين احمد بن محمد المعروف ب ابن المنير السكندري، ص: ٢٥٢

الله عنہ کے مکانوں کے بالکل سامنے واقع تھے اور بیہ سجد نبوی علی صاحبہا الف الف الصلو ۃ والسلام کے دائیں جانب عمارت تھی ،اس میں حضرت سعدرضی الله عنہ کے مکانات بھی تھے اور حضرت ابورا فع رضی اللہ عنہ کے مکانوں کے سامنے تھے اور درمیان میں دس گز کا فاصلہ تھا(ا)۔الی صورت میں یہاں شرکت کی بات کیسے درست ہوگی۔

نیزاس سے بھی واضح ایک روایت امام نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ رحمیم اللہ تعالی نے نقل کی ہے، اس میں ہے کہا کہا۔ یارسول اللہ! میرے پاس ایک زمین ہے، جس میں کوئی آ دی شریک نہیں ہے اور جس میں کسی آ دمی تو تھیں کاحق حاصل نہیں ہے، ہاں! البتہ یہ کہاس کے جوار میں مکانات ہیں، تو آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:"المجار احق بسقیہ" (۲).

یہاں حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خالص جار کے سلسلے میں بیصدیث ارشاد فرمائی ہے، لہذا پھر یہ کہنا کہ حدیث مذکور شریک پرمحمول ہے، درست نہیں۔خود امام بخاری رحمہ اللہ تعالی آگے یہ واقعہ نقل کررہے ہیں اور اس سے بھی یہ بات واضح طور پرمعلوم ہوجاتی ہے کہ حضرت ابورا فع رضی اللہ عنہ اور حضرت معدرضی اللہ عنہ ایک دوسرے کے جاریجے۔

# فريق اول كى دليلِ قياسى كاجواب اورالزامى دليل

اوران حفرات کی دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ پڑوی کی ملکیت دخیل لیخی خریدار کی ملکیت کے ساتھ اس طریقے سے متصل ہوگی ہے کہ بیدانصال اب متحکم اور دائی ہے، کرایہ داریا عاریت پر لینے والے کے اتصال کی طرح عارضی اور محدود وقت کے لئے نہیں ہے، لہذا مالی معاوضہ پائے جانے کی صورت میں جارکوحق شفعہ حاصل ہوگا، اس صورت پر قیاس کرتے ہوئے جس میں شریعت کا حکم وار د ہو چکا ہے، لیمنی غیر تقسیم شدہ جا سکی اور کیشر یک کوجس طرح حق شفعہ حاصل ہے، اسی طرح جارکو بھی حاصل ہوگا، کیونکہ غیر تقسیم شدہ جا سکی اور کیشر یک کے جس طرح جارکو بھی حاصل ہوگا، کیونکہ غیر تقسیم شدہ جا سکی اور کیشر یک کے لئے تقسیم کی مشقت اور مصارف کے مدِ نظر شفعہ کاحق طو خارکھا گیا ہے، اسی طرح جارکے حق میں کے شریک کے لئے تقسیم کی مشقت اور مصارف کے مدِ نظر شفعہ کاحق طو خارکھا گیا ہے، اسی طرح جارکے حق میں

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢/٤٥٥

<sup>(</sup>٢) اخرجه النسائي في باب ذكر الشفعة وأحكامها، حديث رقم: ٤٧٠٧، وابن ماجه، في أبواب الشفعة، باب الشفعة بالجوار، حديث رقم: ٢٤٩٦

نے خریدار کے اتصال سے مکنہ ضرراور نقصان کو مدنظر رکھتے ہوئے حق شفعہ کے جواز کو برقر ارر کھا جائے گا۔

اس کی وجہ بیے کے ملکیت کا اس صفت یعنی دائمی اور استحکام کے ساتھ اتصال ، اس بناء پر مور دِشریعت میں سبب قرار دیا گیاہے کہ بیروس کے ضرر ونقصان کا ازالہ کیا جاسکے، کیونکہ بیروس ہی تمام مفترتوں اور جھکڑوں کی اصل بنیاد ہوتی ہے، جبیہا کے وام الناس میں بیامر متعارف ہے، اور شفیع کو حق شفعہ دے کر فروخت شدہ جائیداد کا ما لك بنادينے سے نسادى بنيادكوقطع كردينازياده مناسب امرب،اس كے كهاصيل يعنى شفيع كواس كي آباء واجداد کے خط اور مین سے پریشان کر کے ہٹادینا ضرر اور نقصان کی بہت واضح اور قوی صورت ہے، لیعنی اس ضرر اور اذیت ہے بچاؤ کی دوصورتیں ہیں: ایک ہے کہ بڑوی کوکہا جائے کہ چونکہ تہمیں نے خریدار کی جائیداد کے اتصال سے ضرز ہے، لہذاتم اینے آباء واجداد کی زمین چھوڑ دو، اور کہیں اور چلے جاؤ، دوسری صورت یہ ہے کہ پڑوی کوعی شفعہ دے دیا جائے تا کہ نے خریدار کے بجائے وہ خودیہ جائدادخرید لے، تا کہ مفرت سے ربی جائے ، توعقل ودانش کا تقاضا یمی ہے کہ پہلی صورت اختیار کرے جار کو پریثان نہ کیا جائے کہ وہ اینے آباء واجداد کی جگہ چھوڑ دیے، کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہی نقصان ہے، بلکہ اس کوئی شفعہ دیتے ہوئے اس مصرت ونقصان کامداوا کیا جاسکتا ہے(ا)۔ اور جہاں تک اُن حضرات کا تقسیم کی مشقت اور مصارف شفعہ کوعلت قرار دیئے کا تعلق ہے، وہ درست نہیں، کیونکہ تقسیم کی مشقت اور ضرر تو مشروع ہے، لینی شریعت کی طرف سے ایک ثابت شدہ امرہے کہ شریکین میں سے ہرایک کا حصة تقشیم کر کے اسے دے دیا جائے ، لہذا یہ چیز اس بات کی علت نہیں بن سکتی کہ دوسر ہے مخص کو بھی ضرر ونقصان میں مبتلا کر دیا جائے، بلکہ شفعہ کی اصل علت پیہ ہے کہ شفیع کی جائیداد جس جائیداد کے ساتھ دائمی قرار کے ساتھ متصل ہے، اگر جائے تو مالی معاوضہ دے کر حاصل کر لے، اور اپنی متصلہ جائيداد كے ساتھ ملادے، تاكم مفرت ونقصان كاانديشہ باقى ندرہے (٢)\_

ايكاهماشكال

پھرييسوال رہتا ہے كەحدىر حضرت جابر رضى الله عنه بيس توصاف ہے، "فياذا وقعت الحدود

<sup>(</sup>١) ديكهيء الهداية شرح بداية المبتدى: ٦/٧، بتفصيل

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، بتفصيل

بینهم فلا شفعة " لینی جب حد بندی بوجائے اورراستے الگ الگ بوجا کیں تو پھر شفعہ کاحق نہیں رہے گا۔

#### جواب

اس اعتراض کا جواب ہے کہ جب تقسیم واقع ہوجاتی ہے اور راستے جدا کردیئے جاتے ہیں تو شرکت کی وجہ سے جوحی شفعہ حاصل تھا، وہ ختم ہوجاتا ہے، اس سے جوار کے حق کی نفی مقصود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جوزیادتی ہے، "فیاذا وقعت الحدود النے" اس کے وقف اور رفع میں اختلاف ہے، امام احمد رحمہ اللہ تعالی ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اور ابو محمد بن حزم ظاہری رحمہ اللہ تعالی اس کومرفوع مانتے ہیں، لیکن ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی ایے والد ابو حاتم سے بیقل کرتے ہیں کہ یہ موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے(ا)۔

اس میں ذراساا شکال بیہ وتا ہے کہ اگر موقوف بھی ہوتو کیا ہوا، حفیہ تو موقوف کو بھی جت بیجھتے ہیں، للمذاحفرت جا بررضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو بھی جمت سجھنا چا ہے، تواس کا جواب بیہ ہے کہ موقوف کواس وقت جمت سجھتے ہیں جب روایات مرفوع سے اس کا تعارض نہ ہوا ور یہال تو "الحسار احق بسقیه" یا" الحار احق بشفعته " یا" جار الدار احق بالدار " چونکہ بیروایات مرفوع موجود ہیں، اس لئے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کی تخ تکاسی باب میں گزر چی ہے۔

# حضرت انورشاه كشميري رحمة الله عليه كي طرف سے ايك اور جواب

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اصل میں لفظِ شفعہ شریک ہی کے لئے استعال ہوتا تھا، جار کواگر چہ وہی حق حاصل ہوتا تھا جو کہ شریک کو حاصل ہوتا تھا، کین اسے شفعہ نہیں بلکہ سقب یاحق الجار کہتے تھے، تو ذکورہ حدیث میں نفی لفظِ ' شفعہ' کی ہور ہی ہے کہ حدود واقع ہوجانے کے بعد، اور راستوں کے الگ ہوجانے کے بعد اب کی شفعہ حاصل نہیں ہوگا، ہاں حق الجار ہوگا، جس کو دوسری حدیث میں سقب سے تعبیر کیا گیا ہے (۲)۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢٢/١٢

<sup>(</sup>٢) ديكهئے، فيض الباري: ٢٧٢/٣

١ - باب: الشَّفْعَةُ في ما لَمْ يُفْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةً .
 شفعاس جا كداديس بوتا ہے جو تقسيم شهوا بوء چرجب حدودوا قع بوجا كيں تو شفعہ باتی نہيں رہتا ترجمة الباب كا مقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا مقصد، جمہور علماء کے ندجب کے موافق شریک فی نفس المبیع کے لئے شعبہ کا اثبات ہے۔

٢١٣٨ : حدّ ثنا مُسَدَّدُ : حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ : حَدَّ ثَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُمَا قالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلللهُ فَعَةِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلللهُ فَعَةِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلللهُ فَعَة فِي كُلِّ مَا لَمْ يُفْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحَدُودُ ، وَصُرُّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلَا شَفْعةَ . [ر : ٩٩٩] في كُلُّ ما لَمْ يُفْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحَدُودُ ، وَصُرُّفَتِ الطُّرُقُ ، فَلَا شَفْعةَ . [ر : ٩٩٩] ترجمه: وحضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنها فرماتے بین که آنخضرت على الله تعنی الله عنها فرماتے بین که آنخضرت على الله تعنی الله عنها فرماتے بین که آنکور است الگ الگ بوجا مَیں تو پیم شفعہ دندرے گا''۔ موجائے اور راست الگ الگ بوجا مَیں تو پیم شفعہ دندرے گا''۔

تراجم رجال

تسدد

يهُ مُسَدِّد وبن مسربد بن مسربل بن مُرعبل الاسدى ابوالحن البصر ى رحمه الله تعالى (م٢٢٨هـ) بين (١) ـ

عبدالواحد

يعبدالواحد بن زيا درحمه الله تعالى بين (٢)\_

تغمر

يمعمر بن راشدر حمد الله تعالى بين (٣)\_

(۲۱۳۸) مر تخريجه في هذا الباب

- (١) كشف الباري: ٢٤٢ الإيمان، باب من الإيمان ان يحب لأحيه مايحب لنفسه
  - (٢) كشف الباري: ١/٢ ،٣٠ الإيمان، باب الجهاد من الإيمان
    - (٣) كشف الباري: ١/٥٥، بد الوحى

الزهرى

يرمحد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى بين (١) \_

أبوسلمه

بيابوسلمه بن عبدالرحن رحمه الله تعالى بين (٢)\_

جابر

اور حفرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما (٣) کے احوال بھی گزر چکے۔

مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت بالکل ظاہر ہے۔

حدیثِ مذکور ہے متعلق فقہی مسائل کی بحث بالنفصیل گزرچکی۔

٢ – باب : عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ ِ.

وَقَالَ الحَكُمُ : إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْمِ فَلَا شُفْعَةً لَهُ .

وَقَالَ الشُّعْبِيُّ : مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ ، وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ .

بچے سے پہلے شفیع پر شفعہ کو پیش کرنا ، اور حکم رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ اگر شفیع نے بیج کی اجازت دے دی ، بیج سے پہلے تو پھراس کو شفعہ کاحق نہ رہے گا اور شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر جائیداد بیجی گئی اور شفیع وہاں موجود ہے لیکن اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو شفعہ کاحق جاتار ہا۔

ترجمة الباب كامقصداورفقهاءكرام كاختلاف كابيان

امام بخاری رحمه الله تعالی بهال به مسله بیان فرمار بے بین که اگر کوئی شخص اپنامکان فروخت کرنا جا بهتا ہے اور

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٣٢٦/١، بدء الوحي

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٣٢٣/٢، باب صوم ورمضان إحتساباً من الإيمان

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٣٥/٤، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين

دور کے خص کواس مکان پر حق شفعہ حاصل ہے تو اس بیچے والے کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے اس پڑوی یا شریک کے سامنے پیش کش کرے کہ میں بیرمکان بیچنا چاہتا ہوں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تولے لیجے ، اب اگر کسی نے شفیع کے سامنے بیٹ معاطے کو ٹیش کیا اور وہ فرید نے پر آمادہ نہیں ہوا ، بعد میں ما لک نے اس کو تی ویا تو اب اس بیٹ کے بعد اگر شفیع اس میں حق شفعہ وائر کرنا چاہے تو وائر کرسکتا ہے یا نہیں ، اس مسئلے میں اختلاف ہے ، سفیاں ٹوری ، جم بن عتیہ ، ابوعید ، ابوغید ، ا

امام بخاری رحمه الله تعالی اس مسئله میں فریق اول کے ہم خیال معلوم ہوتے ہیں، یعنی جب شفیع نے اجازت دے دی تھی توشفعہ کا حق ختم ہوگیا، اب بچے کے بعداس کوحی شفعہ دائر کرنے کی اجازت نہیں، اس لئے کہ امام بخاری رحمہ الله تعالی نے یہاں جو آٹار فقل کے ہیں، "وق ال الدحکم النے" یعنی تکم بن عتیبہ رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ اگر شفیع نے بچ کی اجازت دے دی، بچے سے پہلے تو پھراس کوشفعہ کاحی نہ رہے گا۔ "وقال الشعبی رحمہ الله تعالیٰ النے" امام شعمی رحمہ الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جائیداد پچی گئی اور شفیع وہاں موجود الله عبی رحمہ الله تعالیٰ النے" امام شعمی رحمہ الله تعالیٰ فریق جاتار ہا، ان آٹار سے امام بخاری رحمہ الله تعالیٰ فریق اول کی تائید کی طرف اشارہ فرمارہ ہیں (س)۔

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة رحمه الله تعالى : ١٢٢٣/٢

٠ (٢) حوالة سابقه

<sup>(</sup>٣) لامع الدراري: ٦/١٥٣

#### أيك اورمسكلها ختلًا فيه

ا ما صحیحی علی از سے رہی معلوم ہور ہاہے کشفیع کونی الفور حق شفعہ دائر کرنا جا ہے، اگروہ بی علم کے بعد تا خیر کرتا ہے تواس کاحق شفعہ باطل ہوجائے گاءاس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ شفتے بیچ کاعلم ہوتے ہی حق شفعه کا وعویٰ کرے یا اسے تا خیر کا بھی حق حاصل ہے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی الفور شفعہ كاوغوى كرنا جا يه،اس لئے كه "الشفعة لمن واثبها" (١) لين : شفعه اس كے لئے ب، جوطلب مواثبت كرتاب اورفوري طوريرت شفعه طلب كرنے كے لئے كمر ابوجاتا باور "الشفعة كحل العقال"(٢) یعنی شفعہ تو ایسا ہے کہ جسے رس کھول دی ، اگراونٹ کی رس کھول دی جائے تو اونٹ کہیں سے کہیں چلا جائے گا، اسی طرح اگر کسی کومعلوم ہوا کہ مکان کی بیج ہوئی ہے اور اس نے ڈھیل دے دی اور فی الفور شفعہ کا دعویٰ نہ کیا تو وہ مکان اسے نہیں ملے گا ، نیزحق شفعہ ایک کمز دوشم کاحق ہے جو کہ اعراض کرنے سے باطل ہوجا تا ہے ، لہذا فورى مطالبهاور قيام شهادت دونول لازم مول عيح تاكه بيمعلوم موجائے كهاسے شفعه ميں رغبت ب،اوروه اعراض سے کامنہیں لے رہا، کیونکہ اسے قاضی کی عدالت میں مطالبہ شفعہ کے ثبوت کی احتیاج بھی درپیش ہے،اوراس احتیاج کاازالہ گواہی کے بغیرممکن نہیں ہے (۳)۔اوریہی یعنی فی الفور دعوی شفعہ کرنا،امام احمد بن عنبل رحمه الله تعالى كامنصوص قول ہے اور امام شافعی رحمہ الله تعالیٰ كا بھی ایک قول اسی طرح ہے اور دوسرا قول امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا اور ایک روایت امام احمد بن حنبل کی بیر ہے کہ فی الفور دعویلی شفعہ دائر کرنا ضروری نہیں، بلکہ تراضی کے ساتھ بھی دعوی شفعہ دائر کیا جاسکتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک تو یہی ہے کہ فی الفور دعویٰ کرنا ضروری نہیں ہے ،اس میں تراضی کی گنجائش ہے ،لیکن وہ پیفر ماتے ہیں کہ اگراتنی مدت

<sup>(</sup>١) قبال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ٢٠٣/٢، حديث الشفعة لمن واثبها، لم أجده، وإنما ذكره عبدالرزاق من قول شريح رحمه الله تعالى، وكذا قال الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى في نصب الراية: ١٧٦/٤، وقال ابن الملقن: غريب (يعنى لا يعلم من رواه، كما قال في المقدمة)، (خلاصة البدر المنير: ٢/٢)

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: ٨٣٥/٢، كتاب شفعه، باب طلب الشفعة، الحديث: ١٠٥٠، والبزار كما في نصب الراية: ١٠٨٦/٤، كتاب الشفعة، الراية: ١٠٨٦/٤، كتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، والبيهقي رحمه الله تعالى: ١٠٨/٦، كتاب الشفعة، باب في مسائل الشفعة، والخطيب في التاريخ: ٥٧/٦

<sup>(</sup>٣) دیکھئے، هدایة شرح بدایة المبتدی: ١٤/٧

گزرجائے جس سے اندازہ ہوکہ فیج نے شفعہ چھوڑ دیا تو پھراس کے بعدوہ دعوی شفعہ دائز نہیں کرسکتا (۱)۔

# تفصيل تعليقات

عُكُم بن عُتيبہ كوفى تابعى رحمه الله تعالى كى تعلق كوابن الى شيبر حمه الله تعالى نے اپنى معقف ميں موصولاً ذكر كيا ہے (٢٤) \_ اوراسى طرح امام شعبى ، عامر بن شراحيل كوفى تابعى رحمه الله تعالى كى تعلق كوبھى ابن ابى شيبہ رحمہ الله تعالى نے اپنى مصنف ميں موصولاً ذكر كيا ہے (٣) \_

٢١٣٩ : حدَّثنا المُكَّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ : وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ : يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِي بَيْتَيَّ فِي دَارِكِ ، عَلَى إِخْدَى مَنْكِيَّ ، إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعِ مَوْلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ : يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِي بَيْتَيَّ فِي دَارِكِ ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللهِ لاَ أَزِيدُكَ فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللهِ لاَ أَزِيدُكَ فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللهِ لاَ أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنْجَمَّةً ، أَوْ مُقَطَّعَةً ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ : لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ ، وَلَوْلا أَنِي سَعِيْتُ النِّي عَيْقِ لَهُ مُقَلِّمَةً ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ : لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ ، وَلَوْلا أَنِي سَعِعْتُ النِّي عَيْقِ لَهُ مُقَلِّمَةً ، قالَ أَبُو رَافِعٍ : لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ ، وَلَوْلا أَنِي سَعِعْتُ النِّي عَيْقِ لَهُ إِنْ الْجَارُ أَحَقُ بِسَقِيهِ ) . مَا أَعْطَيْتُكُهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَأَنَا أَعْطَى وَأَنَا أَعْطَى بَا فَقِيلًا إِنْ أَعْفَى اللّهِ مَنْ اللّهِ يَعْفُولُ : (الجَارُ أَحَقُ بِسَقَيْهِ ) . مَا أَعْطَيْتُكُهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَأَنا أَعْطَى بِأَرْبَعَةِ وَيَارٍ . فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ . [٢٥٧٥ ، ٢٥٧٩ ، ٢٥٧٩ ]

حضرت عُمر وبن شُرِ یدر حمد الله تعالی فرماتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عند کے پاس کھڑا تھا، استے میں مِنور بن مُخرمة رضی اللہ عند آئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ایک مونڈ ھے پر رکھا، استے میں ابورا فع رضی اللہ عند بھی آ گئے جو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے کہا: اے

<sup>(</sup>١) بداية المحتهد، ص: ٢٥٢، دارالكتب العلمية بيروت، المغني لابن قدامة، المقدسي: ١٢٠٠/١، بيت الافكار الدولية بيروت

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٤٣٧/٤، عمدة القاري: ٢٢/١٠

<sup>(</sup>٣) حوالة سابقه

<sup>(</sup>٢١٣٩) المحديث اخرجه النسائي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع، رقم: ٢٢٨، وأبوداود في كتاب البيوع، رقم: ٢٤٨٩، والإمام أحمد رحمه الله تعالى رقم: ٣٠٥١، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، رقم: ٢٤٨٩، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، رقم: ٢٠٩١، ٢٢٧٥، ٢٥٩٢، انظر كذلك في جامع الأصول، الباب السادس في الشفعة، رقم: ٤١٩.

سعدائم میرے دونوں کرے جو تمہارے گھر میں ہیں ،خریدلو، سعدر سنی اللہ عنہ نے کہا: خدا کی ہم ایمن تو نہیں خرید تا، مِسؤر نے کہا (جو کہ ساتھ ہی کھڑے ہے): خدا کی ہم ایم کوخرید نا ہوگا، حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے کہا: (پھر ٹھیک ہے گر) میں چار ہزار سے زیادہ نہیں دوں گا اور وہ بھی کئی مسطوں میں یا اسمے (راوی کوشک ہوا ہے) حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھ کوتو ان گھروں کے پانچ سودینار ملتے ہیں (جن کے پانچ ہزار درہم ہے) حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ نے کہا: محکوتو ان گھروں کے پانچ سودینار ملتے ہیں (جن کے پانچ ہزار درہم ہے مینہ سنا ہوتا کہ 'مسایہ پی نزد کی کی وجہ نے درہم ہنتے ہیں) اگر میں نے آئے ضرت ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بینہ سنا ہوتا کہ 'مسایہ پی نزد کی کی وجہ نویادہ تو میں تم کو یہ گھر چار ہزار درہم کے بدلے بھی نددیتا، خصوصاً جب کہ مجھے ان کے پانچ سو دینار مل رہے ہیں، آخر کار حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ نے دو کمرے حضرت سعدرضی اللہ عنہ کود سے۔

# تراجم رجال

مکی بن ابراهیم

يكى بن ابراهيم بن بشير بن فرقد حظلي رحمه الله تعالى بين (1)\_

#### ابن جريج

بیابن جریج عبدالملک بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی بیں۔ان کا تذکرہ کتاب الحیض، باب عسل الحائض رأس زوجہاوتر جیلہا میں گزر چکا۔

#### إبراهيم بن مَيْسَرة

يدابراجيم بن ميسرة الطائمي ثم المكي رحم الله تعالى بين ان كا تذكره، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة مين كرر حكا

#### عَمرو بن الشريد

آپ عمروبن الشريد بن سُوَيد التَّقْلِي ابوالوليد الطائفي رحمه الله تعالى بين \_

#### اساتذه

سعد بن انی وقاص،عبدالله بن عباس،حفرت مِسوَر بن مخر مدرضی الله عنهم ، ابورافع رضی الله عنه (نبی کریم صلی الله نعلم کے غلام) نیز اپنے والدِمحترم جو کہ صحابی ہیں حضرت شَر ید بن سُو یدرضی الله عنه سے بھی روایات نقل کرتے ہیں۔

الأغره

ابراہیم بن میسرۃ طائفی ،بگیر بن عبداللہ، صالح بن دینار،عبداللہ بن عبدالرحلٰ بن یعلیٰ ،عبداللہ بن عتبہ،عمرو بن شعیب ،محمد بن میمون بن مُسیکہ وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ آپ سے روایات نقل کرتے ہیں (۱)۔ احمد بن عبداللہ عجل فرماتے ہیں: حجازی ، تا بعی ، ثقه (۲)۔

ابن حبان رحمه الله تعالى في بهي ابني كتاب الثقات مين ان كاتذكره كياب (٣)-

حافظ ابن حجرر حمد الله تعالى فرماتي بين: "ثقة" (٤).

سعد بن ابي وقاص

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کا تذکره گزر چکا (۵)۔

مسور بن مخرمة

حضرت مِسؤر بن مخرمة رضى الله تعالى عنه كا ذكر كتاب الوضوء، باب استعال فضل وضوء الناس ميس

#### -1527

(١) تهذيب الكمان: ٢٢/٢٢

(٢) الثقات، ص: ٢٤

11.10(4)

(٤) تقريب التهذيب، ص: ٤٢٣، دارالرشيد، سوريا

(٥) كشف الباري: ١٧٣/٢

ابورافع

حضرت ابورًا فع القبطى رضى الله عنه نبى كريم صلى الله تعالی عليه وسلم كے آزاد كردہ غلام ہیں۔

آپ رضى الله نعالی عنه كے نام میں كئی اقوال ہیں: بعض كہتے ہیں: ابراہیم اور بعض: اسلم اور بعض: ثابت وغیرہ (۱) ۔ واقعہ كی رحمہ الله تعالی كا قول ہے كہ آپ رضى الله تعالی عنه كا انتقال حضرت عثانِ غنی رضى الله عنہ كا شہادت كے بچھ ہى عرصے بعد مدینه منورہ میں ہوا (۲) ۔ جب كہ ابن حبان رحمہ الله تعالی نے نقل كميا ہے كہ حضرت علی رضى الله عنہ كے زمانه خلافت میں انتقال ہوا (۳) ۔

منقول بیہ کہ آپ رضی اللہ عنہ ،حضرت عباس رضی اللہ عنہ کفلام مضاور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے غلام مضاور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بی کر بیم صلی اللہ عنہ کے جہدے جس میں اللہ عنہ کے جہدے جس میں اللہ عنہ کے اسلام لانے کی خوشخری دی تو سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کوآزاد کردیا (۲۲)۔

آپ رضی الله عنه، نبی اکرم صلی الله تعالی علیه دسلم سے اور عبدالله بن سودیضی الله عنه سے حدیث نقل کرتے تھے۔

ملاغره

آپ سے آپ کے بیٹے دافع بن ابی دافع ،عبیدالله بن ابی دافع ،معتمر یا مغیرہ بن ابی رافع اور حسن بن ابی رافع اور حسن بن ابی رافع ،صالح بن عبیدالله بن ابی رافع اور پوئے خصل بن عبیدالله بن ابی رافع نیز آپ کی اہلیہ محتر مسلمی اس رافع روایات لقل کرتے ہیں۔ نیز محکنین (داؤد ، ن محکنین کے والد) ، محتین بن ابی

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ١/٣١٣ (١)

<sup>(</sup>٢) فليقات ابن سعد رحمه الله تعالى: ٧٥/٤

<sup>(</sup>٣) ثقات: ١٧/٢

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد رحمه الله تعالىٰ: ٧٢/٤

المغیر ق،سالم بن عبدالله بن عمر رضی الله عنه ،سعید بن ابی سعید ،سلیمان بن بیار ،شر حبیل بن سعد علی بن الحسین بن علی رضی الله عنه ،عَمر و بن شَرِ ید ،محمد بن المنکد راور ابوسعید مقیری وغیر ہم رحم م الله بھی آپ رضی الله عنه سے احادیث فقل کرتے ہیں (۱)۔

# مديث كى ترهمة الباب سعمطابقت

امام بخاری رحمه الله تعالی نے ترجمة الباب قائم کیا تھا، "باب عرض الشفعة علی صاحبها قبل البیسے" اور حدیث فیکور میں حضرت ابورافع رضی الله عند فرمارے ہیں: "اے سعدرضی الله عند اہم میرے دونوں کرے جوتہارے دار میں ہیں، خریدلؤ'۔ تواس میں حق شفعہ کی وجہ سے ایک شریک کا دوسرے شریک کے سامنے بچے کے لئے عرض کرنا ہے (۲)۔

# تفريح

اسی حدیث سے امام ابوحدیقۃ رحمہ اللہ تعالی اور آپ کے اصحاب رحمہم اللہ تعالی پڑوی کے لئے شفعہ کے اثبات پر استدلال کرتے ہیں، فریق مخالف تاویل کرتے ہیں کہ یہاں شریک فی نفس المہیع مراد ہے، اس لئے کہ حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ، حضرت سعدرضی اللہ عنہ کے ساتھ دوگھروں میں شریک تھے، اسی وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے حضرت سعدرضی اللہ عنہ کو گھر بیجنے کی پیش کش کی لیکن فریق مخالف کا بیاستدلال کرنا فاہر حدیث ہی سے رد ہوجا تا ہے، اس لئے کہ حدیث میں صاف ہے کہ حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ، حضرت مستدرضی اللہ عنہ، حضرت الورافع رضی اللہ عنہ، حضرت فی اللہ عنہ، حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ، حضرت فی اللہ عنہ، حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ، حضرت فی اللہ عنہ، حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ، حضرت المحدرضی اللہ عنہ، حدوثوں مشتر کہ صدرت کی اللہ عنہ کے دونوں مشتر کہ طور یہ ما لک ہوں )۔



<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٣٠٢ ٥٠٠ ٢ ٣٠

٢) عمدة القاري: ٢١/١٢

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري: ١٢/١٢، فتح الباري: ١/٢٥٥

#### ٣ - باب : أَيُّ ٱلْجِوَارِ أَقْرَبُ .

#### کونسامسایقریبترین ب(معنی شفعه کازیاده حق دار ب)

٢١٤٠ : حدَّثنا حَجَّاجٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (ح) . وَحَدَّثَنَى عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : عَرْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي جَارَبْنِ ، فَإِلَى أَيْبِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ : (إِلَى أَقْرَيْهِمَا مِنْكِ بابًا) .
 تُلْثُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِي جَارَبْنِ ، فَإِلَى أَيْبِمَا أُهْدِي ؟ قَالَ : (إِلَى أَقْرَيْهِمَا مِنْكِ بابًا) .
 ٢٤٥٥]

ترجمہ:حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا: یارسول اللہ! میرے دو پڑوی ہیں، ان میں سے پہلے میں کس کو حصہ (ہدیہ) جھیجوں؟ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو(ا)۔

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمه الله تعالی کابیر جمه صاف طور پراس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ شفعۃ الجوار کے تاکل ہیں اور امام بخاری رحمہ الله تعالیٰ نے صرف بیر جمہ ہی قائم نہیں کیا، بلکہ آ گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کی روایت بھی نقل کی کہ فرماتی ہیں:

میں نے کہا، یارسول اللہ! میرے دوپڑوی ہیں، میں ہدیہ پیش کرنے میں کس کومقدم رکھوں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ آپ کے دروازے سے زیادہ قریب ہے، اس کاحق مقدم ہے(۲)۔

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري أيضاً في الأدب، باب حق الجوار في قرب الأبواب، وفي الهبة، باب بمن يبدأ بالهدية، وأخرجه أبوداود رحمه الله تعالى في سننه، في الأدب، باب حق الجوار، رقم: ٥١٥٥، وانظر جامع الأصول: ٧- ٦٤، رقم الحديث: ٤٩٢٣.

<sup>(</sup>٢) إرشاد الساري: ١٧/٥؛ مع اضافه يسيرة

راجم رجال

حَجّاج

يهجاج بن المنهال السلمي الأنماطي رحمه الله تعالى بين (١)\_

شعبه

يه شعبه بن حجاج رحمه الله تعالى بين (٢)\_

على

بيطى بن مديني رحمه الله تعالى بين (٣)\_

شبابة

ريشابة بن سوارر حمالله تعالى بين ان كاذكر كتاب الحيض، باب الصلوة على النفساء بين كرراد أبو عمر ان

آپ ابوعمران عبدالملك بن حبيب الازدى ويقال الكندى ، الجونى البصري رحمه الله تعالى بين (سم) ـ اساتذه

اُسَير بن جابر، انس بن ما لک، جندب بن عبدالله البجلی ، ابوفر اس ربیعه بن کعب الاسلمی ، زبیر بن عبدالله بعن ما کک، جندب بن عبدالله بن صامت اورابوبکر بن ابی موی اشعری وغیر جم رضی الله عنهم سے آپ رجمہ الله تعالی روایات نقل کرتے ہیں۔

- (١) كشف الباري: ٧٤٤/٢
- (٢) كشف الباري: ١/٢٧٨
- (٣) كشف الباري: ٢٥٦/٣
- (٤) ان كَنْعَيْلُ احوال كے لئے و يُحْتَى طبقات ابن سعد: ٢٣٨/٧، تاريخ البخارى الكبيرة، ترجمة ١٣٣٠، تاريخ البخاري الصغير: ٣١٨/١، ثقات لابن حبان رحمه الله تعالى: ٥ /١١٠، تهذيب الكمال: ٢٩٧/١٨، مسير أعلام النبلاء: ٥/٥٥/

تلانده

ابان بن زیدی العطار، جعفر بن سلیمان الفُبعی ، ابوقد امد، حجاج بن فر افصد ، حماد بن زید، حماد بن سلیمان النّبی معبد بن حجاج اور صالح بن بشیر الحرِّ ی وغیر ہم رحم م الله تعالی ، آپ رحمه الله تعالی سے روایات نقل کرتے ہیں۔

يجي بن معين فرماتے بين: "ثقة" (١).

ابوحاتم رحمه الله تعالى كمتي بين: "صالح" (٢).

محمرين واسع رحمه الله تعالى فرمات بين: "حسن الحديث" (٣).

وفات

عروبن على رحمه الله تعالى كہتے ہيں كه آپ كا نقال ١٢٨ هـ ميں موا (٣)\_

بعض کہتے ہیں کہ ۲۹ اھیں ہوا (۵)۔

علامها بن حبان رحمه الله تعالى فرماتے بيں كه ١٢٣ه ميں موا (٢)\_

طلحه بن عبدالله

يەطلىمە بن عبدالله بن عثمان بن عبيدالله بن عمرالتيمى رحمهالله تعالى بين ( 4 ) \_

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل: ٥، الترجمة: ١٦٣٦

<sup>(</sup>٢) حوالة سابقه

<sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ: ٢٦٤/٢

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ٢٩٩/١٨

<sup>(</sup>٥) حوالة مذكوره

<sup>(</sup>٦) الثقات: ٥/١١٧

<sup>(</sup>٧) كشف الباري: ٢/٨٤

#### عائشه

### اورام المؤمنين حضرت عائشه رضي الله عنها (١) كاتذكره گزر چكا\_

## تشرت

یعنی ایبا بھی جار ہوسکتا ہے کہ اس کے گھر کی دیوار آپ کے گھر کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہو، لیکن اس کا دروازہ شرق میں اور آپ کا دروازہ مغرب میں ہو،وہ"افسر بھسا بابا" نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ افر بھسا بابا وہ ہوگا جس کا دروازہ آپ کے دروازے سے قریب ہو،اگر چہ اس کی دیوار آپ کی دیوار سے ملی ہوئی نہ ہو۔

### علامهابن بطال رحمه الله تعالى كااشكال

علامه ابن بطال رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ امام بھاری رحمہ الله تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی الله عنها کی روایت اس باب میں نقل کردی، حالانکہ اس کا شفعة الجوار سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تو عائشہ رضی الله عنها بدید کا مسئلہ دریافت فرمارہی ہیں (۲)۔

## دميرشراح بخارى حمهم اللد تعالى كاجواب

علامہ ابن بطال رحمہ اللہ تعالیٰ کا اعتراض سیح نہیں ہے، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیہ روایت یہاں یہ بتا نے کے لئے پیش کی ہے کہ وہ جارجس کی دیوار آپ کی دیوار سے متصل ہے، لیکن اس کا دروازہ دوسری جانب میں ہے اور آپ کا دروازہ کسی اور جانب میں اور آپ کے اور اس کے دروازے کے درمیان مثلاً تقریباً ایک فرلا تگ کا فاصلہ ہے، تو اس کوئی شفعہ میں ترجیح نہیں دی جائے گی، بلکہ جس آ دی کا دروازہ آپ کے دروازے سے پانچ یادس گر کے فاصلے پر ہے، اگر چراس کی دیوار کا اتصال آپ کی دیوار سے نہ ہو، تو وہ آپ کا قریبی کہ ساریقر اردیا جائے گا، اس لئے امام بخاری اس روایت کو یہاں ابواب شفعہ میں لائے نہ ہو، تو وہ آپ کا قریبی کے ساریقر اردیا جائے گا، اسی لئے امام بخاری اس روایت کو یہاں ابواب شفعہ میں لائے

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٩١/١

<sup>(</sup>٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال: ٣٨٢/٦

بیں اور یہ کہنا کہ اس کا تعلق ہدیہ ہے ، اس کی طرف تو سب ہی کا ذہن متبادر ہوتا ہے ، لیکن امام بخاری رحمہ الله تعالیٰ نے جواس کو یہاں ذکر کیا ہے ، وہ تو یہ بتانے کے لئے ہے کہ جس طرح ہدیہ میں "أقد بھا بابا" کو احق قرار دیا جائے گا، جس کا دروازہ زیادہ قریب ہوگا (ا)۔ قریب ہوگا (ا)۔

صديث كاترجمة الباب سيمطابقت

مديث كى ترجمة الباب سے مطابقت "أي الجوار أقرب" سے واضح بـ

**→**≍≍<>>≍≍←

# بني إِلَيْكُولَ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِمُ الْمُحْتِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحِمِيلِ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحْمِلِ الْمِحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُحْمِلِ الْمِحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُعِلَمِ الْمُحْمِلِ الْمِحْمِلِي الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِي الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمِحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِ الْمُحْمِلِي الْمُحْمِلِ الْمُحْ

# ٤٢- كتاب الإجارة

یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اجارے کے احکام بیان فرمارہے ہیں، بعض سخوں میں اجارات جمع کے صیغے کے ساتھ ہے۔

## اجاره كى لغوى واصطلاحى تعريف

اجارة فِعالَة كوزن يرب، لغة اجرة كاسم ب، جوكماجير كرايدكوكمت بين (١)

صاحب بدایدر حمد الله تعالی نے اجارہ کی تعریف کی ہے: "عقد برد علی المنافع بعوض "(١) لین اجارہ وہ عقد ہے جومنافع پر بعوض واقع ہوتا ہے۔

بعض حضرات نے تعریف کی ہے: "تعملیك المنافع بعوض "(٢) يعنی اجاره منافع كابعوض ما لك بنانا ہے۔

بعض حفرات نے کہا ہے: "بیع منفعة معلومة باجر معلوم" لیعن: اجاره منافع معلومہ کی اجرت معلومہ کی اجرت معلومہ پینی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: "و هذا أحسن" (٣).

#### اجاره كاثبوت

اجاره قرآنِ مجيد سے بھي ثابت ہے، ﴿ إِن خير مَن استأجرت القوى الأمين ﴾ (٤). بيشك اچھا ملازم جس كوتور كھنا جاہے وہ ہے جوز ورآ ور مواور امانت دار۔

<sup>(</sup>١) الهداية مع شرحه البناية: ٦٢١/٣، المغرب: ١/٨١

<sup>(</sup>٢) قاله البسطامي في الحدود والأحكام، ص: ٩٦، من هامش طلبة الطلبة للإمام نسفى رجمه الله تعالى ، ص: ٢٦١ (٣) عمدة القارى: ٢٧/١٢

<sup>(</sup>٤) القصص: ٢٦، ديكه شيء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٤١/١٣)، وفيه: "دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة معلومة، وكذلك كانت في كل ملة، وهي من ضرورة الخليقة، ومصلحة الخلطة بين الناس".

اورامت کااس بارے میں اجماع بھی ہے کہ اجارہ جائز ہے(۱)۔

اوراحادیثِ نبویعلی صاحبها الصلو قوالسلام ہے بھی اس کا ثبوت ہے جیسا کر وایات آگے آئیں گی۔
اور اگر چہ قیاساً اجارہ ناجائز معلوم ہوتا ہے، اس لئے کہ اس بیں معقود علیہ منفعت ہے جو کہ عقد کے
وقت موجود نہیں ہوتی، اور کسی آئندہ موجود ہونے والی چیز کی طرف تملیک کی اضافت کرنا درست نہیں ہے،
کیونکہ شی معدوم عقد کا کل نہیں ہوتی ہے (۲)۔

لیکن شریعتِ مطہرہ نے لوگوں کی ضرورت کے پیشِ نظرعقداجارہ کو جائز قرار دیا ہے (۳) کہ بعض اوقات آدمی اپنا کام خوذ نہیں کرسکتا، دوسر سے کی ضرورت پیش آتی ہے اور دوسرامفت کام کھے نے پر تیار نہیں ہوتا، اس واسطے اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ آدمی دوسر سے کو اجرت دے کر کام کرائے۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ فقرا پھتا ہے مال ہوا کرتے ہیں اوراغنیا بھتا ہے اعمال، اب اگر اجارہ جائز نہ ہوتو لوگوں کو ان کے مصالح زندگی میں بخت تھی پیش آئے گی۔ صرف عبد الرحمٰن بن الاصم جنہوں نے ماقبل میں شفعہ کو بھی نا جائز کہا تھا، وہ اس اجار ہے کو بھی نا جائز کہا تھا، وہ اس اجار ہے کو بھی نا جائز کہا تھا، وہ اس اجارے کو بھی نا جائز کہا تھا، وہ اس اجارے کو بھی نا جائز کہا تھا، وہ اس اجارے کو بھی نا جائز کہا تھا، وہ اس اجارے کو بھی نا جائز کہا تھا، وہ اس اجارے کو بھی نا جائز کہا تھا، وہ اس اجارے کو بھی نا جائز کہا تھا، وہ اس اجارے کو بھی نا جائز کہا تھا، وہ اس اجارے کو بھی نا جائز کہا تھا، وہ اس اجارے کو بھی نا جائز کہا تھا، وہ اس اجارے کو بھی نا جائز کہا تھا، وہ اس اجارے کو بھی نا جائز کہا تھا، وہ اس اجارے کو بھی نا جائز کہا تھا، وہ اس اجارے کو بھی نا جائز کہا تھا، وہ اس اجارے کو بھی نا جائز کہا تھا، وہ اس اجارے کو بھی نا جائز کہا تھا، وہ اس اجارے کی اعتبار نہیں ہے رہی ہے ہیں کی خوائیں کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے رہی ہے کہ بھی تا جائز کہا تھا کہ کے بیاں کی ایک کے خوائی کہا تھا کہ کو بھی تا جائز کہا تھا کہ کر بھی تا جائز کہا تھا کہ کو بھی تا جائز کہا تھا کر بھی تا جائز کی ایک کے دھی تا جائز کی ایک کی کے دھی تا جائز کی اعتبار نہیں ہے کہ کو بھی تا جائز کی کی خوائی کے دھی تا جائز کی کہا تھا کہ کی کے دھی تا جائز کی کی کی کو بھی تا جائز کی کی کر بھی تا جائز کی کی کو بھی تا جائز کی کی کو بھی تا جائز کی کو بھی تا جائز کی کر کے دھی تا جائز کی کر بھی تا جائز کی کر بھی تا کہ کر بھی تا کر بھی تا کہ ک

١ - باب : أَسْتِنْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ .

وَقَوْلِ آللهِ نَعَالَى: «إِنَّ خَيْرَ مَنِ آسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ» /القصص:٢٦/. وَالخَازِنِ الْأَمِينِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَهُ .

نیک آدمی کواجرت پررکھنا،اوراللہ تعالیٰ کاارشاد' بے شک اچھاملازم جس کوتورکھنا چاہےوہ ہے جوزور آور ہو(اور)امانت داری اورامانت دارخازن کابیان اوراس شخص کابیان جوخواہش مند (طلب گار) کوعامل نہ بنائے۔ ترجمة الباہے کا مقصد

علامه ابن المنير مالكي رحمه الله تعالى فرمات بيس كهاصل ميس امام بخاري رحمه الله تعالى ايك وہم كا

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد، ص: ٦١٦

<sup>(</sup>٢) ديكهئي، هداية شرح بداية المبتدى: ٢٦٨/٦

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامة: ٢/٤٥/٢

خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ نیک آ دمی تو قابلِ تعظیم و تکریم ہے اور قابلِ تعظیم و تکریم آ دمی کو اجر رکھنا اس کے اکرام کے خلاف ہے، اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیر جمۃ الباب قائم کرکے یہ بتایا کہ اجارے پر کام لینا اہانت نہیں ہے اور نہ ہی اکرام کے خلاف ہے (۱)۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اجر نیک وطاقت ور آ دمی کور کھنا چاہیے، اس لئے کہ اگروہ نیک نہیں ہوگا تو خیانت کرے گا اور مال کوضائع کرے گا اور بسا اوقات وہ جان کے دریے بھی ہوجاتا ہے، اور طاقت ورہوگا تواپنے کام کو پورے طریقے پرانجام دے گا۔

### قوله تعالىٰ: ﴿إِنْ خير من استاجرت ﴾ كَامْخَقْرُيس منظر

حفرت موسیٰ علیہ السّلام بالقاء غیبی مصرے مدین کی طرف روانہ ہوئے اور جب مدین کے قریب پہنچے تو ایک کنوئیں پرجمع اور جوم دیکھااور دوعفت مآب خواتین اپنی بکریاں لئے ایک طرف کھڑی تھیں اور چرواہوں کے اپنے مویشیول کو یانی پلاکر لے جانے کا تظار کررہی تھیں،حضرت موی علیہ السلام کوان پرجم آیا اور یانی تھنچ کران کی بکریوں كويلايااور پيركسى ساييكى جگه بينه كراين الله عدمناجات كرنے كيادران الركيوں كى طرف كوئى التفات ندكيا، دونوں لڑ کیوں نے بیمنظرا بنی آنکھوں سے دیکھا کہ جوان وتوانا تواپیا ہے کہ جس چٹان کودس آ دمی اٹھاتے ہیں ،اس کوتن تنہا ہٹا دیااورامانت و دیانت و پاک دامنی کابیحال ہے کہ ہماری مدونو کردی مگر ہماری طرف نظراتھا کرند و یکھااور عبودیت کابید حال بے كماللندتعالى سے دعاوالتجامين غرق بے، كھرآكيں اينے بوڑ ھے والد حضرت شعيب عليه السلام كوسارا قصد سنايا، حفرت شعيب عليه السلام نے حضرت موی عليه السلام کوبلواليا اور حضرت موی عليه السلام نے ابتداء ولا وت سے اب تك سارا حال ان كوسنايا ،حضرت شعيب عليه السلام نے ان كوسلى دى كه ڈرومت! تم نے ظالموں سے نجات يائى ، بعد ازال حضرت شعیب علیه السلام کی دولر کیول میں سے ایک بولی جن کانام صفوراء تھا کہ اے والد بزرگوار!اس کواپنانو کر ر کھ لیجئے ،تا کہ ہماری بکریاں چرایا کرے جھتیں بہترین اجیراورنو کرو چھن ہے جومضبوط اور تو انا ہواور امانت دار ہو ،قوت وقوانائی کا توبیحال کہ جو پھر کئ آ دمی سے نہیں اٹھ سکتا تھا، اس مخف نے تن تنہااس کونہایت سہولت سے اٹھا کر ر کھ دیااور ا مانت كاليه حال كماس هخف في المجمع ليحيم حلي كوكها كمير بي ليحيم ليحيم الموادرز بان سدراسته بتاتي جلواورجس ميس سير دو خصلتیں ہوں، یعنی قوت اورامانت وہ خوب خدمت انجام دےگا (۲)۔

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ٥/٩/٥

<sup>(</sup>٢) معارف القرآن: ٥٠٨/٥، ٢٠٩، للشيخ العلامة محمد ادريس كاندهلوي رحمه الله تعالىٰ

### ترجمة الباب كجزء ثاني كامقصد

قوله (الخازئ الامينُ ومن لم يستعمل مَنْ اراده)

یے نزیمة الباب كا دوسرا حصدہ اوراس كے دواجزاء ہیں اور پھرامام بخارى رحمہ اللہ تعالى نے ان دونوں اجزاء كے لئے ايك ايك حديث پيش كى ہے۔

اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے بتارہے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی اپنے آپ کواجیر بننے کے لئے پیش کر سے اور دوسر افخص اس کواجیر رکھنے سے انکار کر سے تواس کی اصل بھی سنت کے اندر موجود ہے، لیکن ہے بات بہر حال ذہن میں رہے کہ بیکوئی قاعدہ وکلی نہیں ہے گئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی اپنے آپ کوپیش کرتا ہے، تو ضرورت اس بات کی داعی ہوتی ہے کہ اس کواجیر رکھا جائے ، آپ کوکسی کام کے لئے اچیر کی ضرورت ہے، اب آپ کو نہیں معلوم کہ کون شخص اس کام کے لئے موز وں وفارغ ہے، تو اگر ایسی صورت میں اجراء اپنے آپ کو پیش کریں گے تو آپ کوان کی اہلیت وآ مادگی کا بھی اندازہ ہوسکتا ہے (۱)۔

اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خود درخواست کرکے مالیات کا کام اپنے ذمہ لے لیا،
"اجعلنی علی خزائن الأرض إنی حفیظ علیم" (۲). حضرت مولا ناشیراحموعمّانی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ: (حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر مالیات کے عہدے کواس لئے اختیار کیا) تا کہ اس کے ذریعہ علمہ خلائق کو پورا نفع پہنچا سکیس،خصوصاً آنے والے خوفناک قبط میں نہایت خوش انظامی سے مخلوق کی خبر گیری اور حکومت کی مالی حالت کو مضبوط رکھ سکیس، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء میہم السلام دنیا کی عقل بھی کامل رکھتے ہیں اور میکہ مدردی خلائق کے لئے مالیات کے قصوں میں پڑنا شان نبوت یا بزرگی کے خلاف نہیں سبحتے ، نیز ایک آدمی اگرنیک نیتی سے میسمجھے کے فلاں منصب کا میں اہل ہوں اور دوسروں سے میکام اچھی طرح بن نہ پڑے گا تو مسلمانوں کی خیر طلی اور نفع رسانی کی غرض سے اس کی خواہش یا درخواست کرسکتا ہے اور

<sup>(</sup>١) لامع الدراري: ٦/١٥٨، ١٥٨

<sup>(</sup>٢) يوسف: ٥٥

اگر حب ضرورت اپنے بعض خصالِ حسنہ اور اوصاف جمیدہ کا تذکرہ کرنا پڑے توبینا جائز مدح سرائی میں داخل نہیں (۱)۔ اور بعض احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تائید وارد ہوئی ہے۔

لیکن بعض صورتیں بے شک الی ہوتی ہیں کہ اُن میں اپنے آپ کو پیش کرنے والا شخص اس کام کے لئے مناسب نہیں ہوتا اور اس کی بیطلب اس بات پر دال ہوتی ہے کہ وہ عہدے کا حریص ہے، اور اس کی نیت میں فساد ہے توالیہ شخص کو یقنینا نہیں رکھنا جا ہے۔

٢١٤١ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدِّثْنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قالَ : أَخْبَرَنِي جَدّي أَبُو بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قالَ النَّبِيَّ عَلِيْكِ الَّذِي يُؤَدِّي ما أُمِرَ بِهِ طَيْبَةً نَفْسُهُ ، أَحَدُ الْتَصَدُّقَيْنِيَ . [ر : ١٣٧١]

ترجمہ: آمخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: امانت دارخزانچی (داروغه) جو اپنے مالک کی دلائی ہوئی رقم (پوری پوری) خوشی سے اداکر دے، اس کو بھی صدقہ کا ثواب ملے گا(۲)۔

تراجم رجال

محمد بن يوسف

يهجر بن يوسف بن واقد أبوعبدالله فريا بي رحمه الله تعالى بي (٣)-

<sup>(</sup>١) تفسير شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير احمد صاحب عثماني رحمه الله تعالى ، ص: ٣٢١

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ايضاً في كتاب الزكاة، باب: اجر الخادم اذا تصدق الخ، الحديث: ١٤٣٨، وفي كتاب الزكاة، كتاب الوكالة، باب وكالة الامين في الخزانة ونحوها، الحديث: ٢٣١٩، واخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب اجر الخازن الامين الخ، الحديث: ٢٣٦٠، واخرجه ابوداود في كتاب الزكاة، باب اجر الخازن، الحديث: ١٦٨٤، واخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب اجر الخازن إذا تصدق باذن مولاه، الحديث:

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٢٥٢/٣

سفيان

يسفيان توري رحمه الله تعالى بين (١) \_

أبوبردة

بيابوبردة برُيد بن عبدالله رحمه الله تعالى بين (٢)\_

ابو بردة

آپ حفزت ابو برده عامر رضی الله تعالی عنه میں (۳)\_

ابو موسىٰ اشعرى

آپ مشہور صحابی حضرت ابوموی اشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عند ہیں (۴)۔

حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت

حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت قوله (الحازن الامین) سے ظاہر ہے۔

علامها ساعيلى رحمه الله تعالى وداؤدي رحمه الله تعالى كاحديث باب يراشكال

ان حفرات نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا ہے کہ وہ اس باب اجارہ میں بیر حدیث میں کیوں لائے، جب کہ حدیث میں اجارہ کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے (۵)۔

جواب

علامه ابن التین رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی مرادوہ خازن ہے کہ جمع شدہ مال میں

(١) كشف الباري: ٢٧٨/٢

(۲) کشف الباری : ۲ / ۲۹۰

(٣) كشف الباري: ١/ ٩٩٠

(٤) كشف الباري: ١٩٠/١

(٥) فتح الباري: ١٤/٥٥

اس کی اپنی کوئی شی نہ ہواور ظاہر ہے کہ دہ اجیر ہی ہوا کرتا ہے، یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ خزا نچی دوطرح کے ہوتے بین ایک اعزازی اور دوسراوہ جس کواجرت پر رکھا جاتا ہے اور یہاں خازن کو عام ذکر کیا ہے، لہذااس سے اجرت والا خازن مرادلیا جائے (۱)۔

٢١٤٢ : حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَّيْدُ بْنُ هِلَالٍ : حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : أَقَبُلْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيِّلِكُ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : (لَنْ – أَوْ : لَا – نَسْتَعْمِلُ عَلَى النَّشِيِّ يَوَلِكُ وَلَا – نَسْتَعْمِلُ عَلَى النَّشِيِّ يَوَلِكُ وَلَا أَنْهُمَا يَطُلُبَانِ الْعَمَلَ ، فَقَالَ : (لَنْ – أَوْ : لَا – نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ ) . [٢٥٣٥ ، ٢٧٣٧ ، ٢٧٣٥]

ترجمہ: حضرت الوموی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں (یمن سے)
آئے ضرت ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے ساتھ اشعری قبیلے کے دومرد بھی تھے
(انہوں نے انخضرت ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی خدمت (منصب) کی درخواست کی) میں
نے عرض کیا، یا رسول اللہ! مجھے معلوم نہیں تھا کہ بیخدمت (منصب) چاہتے ہیں آپ ملی اللہ
تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جوکوئی ہم سے خدمت مائے ،ہم اس کو ہرگز خدمت نہیں دیے (۲)۔

تراجم رجال

سگد

#### بيمسدد بن مسر مدرحمه الله تعالى بين (٣)\_

(١) عمدة القاري مع اضافة يسيرة: ٧٨/١٢

(٢) المحديث اخرجه مسلم في كتاب الإهارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرث عليها رقم: ١٨٥٥، المنسائي في كتاب الطهارة، باب يستاك الإمام بحضرة رعيته رقم: ٤، وكتاب آداب القضاة، رقم: ٧٨٧٥، وابوداود في كتاب الخراج والأمارة والفئ، رقم: ٢٥٤١، وكتاب الأقضية، رقم: ٣١٠٨، وكتاب الحدود، رقم: ٣٧٩، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، رقم: ١٨٨٥، ١٨٦٨، انظر كذلك في جامع الأصول، بعث أبى موسى ومعاذ إلى يمن، رقم: ٢١٧٩.

(٣) كشف الباري: ٢/٢

يخيي

يه يحيى بن سعيدالقطان رحمه الله تعالى بين (١)\_

قرة بن خالد

يقرة بن فالدابومحسدوى بعرى رحمالله تعالى بين -ان كاذكر كتاب مواقيت الصلاة، باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء بين كرر چكام-

حميد بن هلال

میمید بن بلال بن بمیرة عدوی بصری رحمه الله تعالی بین ان کا تذکره کتباب الصلاة ، باب برد المصلی من مر بین یدیه میں گزرچکا۔

مديث كى ترجمة الباب سيمناسبت

حدیث کی مناسبت ترجمة الباب کے جزء ثانی، "ومن لم یستعمل من اراده" کے ساتھ ظاہر ہے(۲)۔
۲ - باب: رَغْنِي الْغَنَمِ عَلَى قَرَادِ يط .

قيراط تخواه پربکریاں چرانا

قوله "قراريط" كى تحقيق

قراریط، قیراط کی جمع ہے اور قیراط نصف دانق کو کہتے ہیں، ایک دینار چھ دانق کا ہوتا ہے تو ایک قیراط ایک دینار کا بار ہواں حصہ ہے، بعض حضرات نے کہا ہے کہ ایک دینار کا بیسواں حصہ ہوتا ہے اور بعض نے کہا کہ ایک دینار کا چوبیسواں حصہ ہوتا ہے (۳)۔

<sup>(</sup>١) و كيم كشف الباري: ٢/٢

<sup>(</sup>٢) الأبواب والتراجم، ص: ١٦٦

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر: ٢ /٤٣٨، مجمع بحار الانوار: ١/٤ ٢٥١، عمدة القاري: ٢ / ٧٩

بعض حفزات نے بیمی کہددیا ہے کہ یہاں متعارف قرار بط مرادنہیں ہے، بلکہ بید مکہ مرمہ میں کوئی جگتی ،علامہ مینی رحمہ اللہ تعالی نے اس قول کوتر جیج دی ہے، لیکن اس بات کوشلیم کرنامشکل ہے اس لئے کہ مکہ یااس کے قرب وجوار میں اس نام کی جگہ کا کہیں پیٹہیں چلتا (۱)۔

#### تزهمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے بکریاں چرانے کے عمل کی فضیلت کی طرف اشارہ فرمارہ ہیں (۲) کہ انخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء علیم السلام نے بھی بکریاں چرائی ہیں، جیسا کہ خودرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسانہیں ہوا، جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں (۳)۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک بار اونٹ والے اور بکریوں والے آپس میں فخر کریاں نہ چرائی ہوں (۳)۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک بار اونٹ والے اور بکریوں والے آپس میں فخر کریاں نہ چرائی ہوں اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موکی علیہ السلام نبی بنا کر بھیج گئے اور وہ بھی بکریوں کو چرانے والے تھاور کریوں کے چرانے والے تھاور کریوں کو چرانے والے تھاور میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چرایا کرتا تھا (۲۲)۔ آپ صلی میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چرایا کرتا تھا (۲۲)۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجرت پر مکہ والوں کی بکریاں بھی چرائی ہیں ، جیسا کہ باب کی روایت میں ہے۔

## انبیاء کرام کی ہم السلام کی بکریاں چرانے میں حکمت

شارصین کرام فرماتے ہیں کہ' حصرات انبیاء کیہم الصلوۃ والسلام کا بکریاں چرانا امت کی گلہ بانی کا دیا چہاور پیش خیمہ تھا، اس لئے کہ اونٹ اور گائے کا چرانا اتناد شوار نہیں، جتنا کہ بکریوں کا چرانا دشوار ہے، بکری کمزور جانور ہے اور ضدی بھی ہے اب اس کے کمزور ہونے کی وجہ ہے اس کے اور پختی نہیں کی جاسکتی اور اس

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٤/٧٥، إرشاد الساري: ٢٢٢/٥

<sup>(</sup>٢) الأبواب والتراجم، ص: ١٦٦

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في هذا الباب سيأتي تخريجه

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري: ١٢/١٨

کے ضدی ہونے کی وجہ سے اس کی مسلسل دیھے بھال کرنی پڑتی ہے۔ بکریاں اس لحظہ اگر اس جانب ہیں تو دوسرے لحظہ میں دوسری جانب دوڑتی نظر آتی ہیں، گلہ کی پچھ بکریاں اس طرف دوڑتی ہیں اور پچھ دوسری طرف اور را بی ہے کہ ہرطرف دھیاں رکھتا ہے کہ کوئی بھیڑیا وغیر ہ تو ان کی فکر میں نہیں، چاہتا ہے کہ سب بکریاں مجتمع رہیں کہیں کوئی بکری گلہ سے الگ ندرہ جائے اور بھیڑیا اس کو پکڑ لے جائے ، جسج تا شام را بی اس فکر میں ان کے بیچھے پیچھے پریشان رہتا ہے، یہی حال انبیاء کرام علیہم الف الف صلوات و تسلیمات کا اپنی امتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی صلاح دفلاح کی فکر میں لیل ونہا رسرگرداں رہتے ہیں، امت کے افراد تو بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھا گئے پھرتے ہیں اور انبیاء علیہم الصلو قوالسلام انتہائی شفقت ورافت سے ان کو دین حق کی طرح ادھرادھ بھا گئے پھرتے ہیں اور انبیاء علیہم الصلوق والسلام انتہائی شفقت ورافت سے ان کو دین حق کی طرف بلاتے رہتے ہیں اور امت کی اس بے اعتمائی سے ان حضرات کو جو تکلیف اور مشقت ہوتی ہے اس پر طرف بلاتے رہتے ہیں اور امت کی اس بے اعتمائی سے ان حضرات کو جو تکلیف اور مشقت ہوتی ہوتیں۔ صبر وخل فرماتے ہیں اور ایس ہم پھرکسی وقت دعوت و تبلیخ اور ارشاد و تعلیم سے اکتاتے اور گھبراتے نہیں۔

اور جس طرح بحریاں درندوں کے خونخوار حملوں سے بے خبر ہوتی ہیں اسی طرح امت نفس اور شیطان کے مہلکا نہ حملوں سے بے خبر ہوتی ہے اور حصرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات ہروقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں نفس اور شیطان ان کوا چک کرنہ لے جائیں اور اپنی امت کی زبوں حالت دیکھ کر اندر ہی اندر ہی اندر گھلتے رہتے ہیں۔

﴿لعلك باخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين ﴿ (الشعراء: ٣)

''شایدتو گھونٹ مارےاپی جان اس بات پر کہوہ ایمان نہیں لائے''(1)۔

٢١٤٣ : حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُكِّيُّ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ . عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ قالَ : (ما بَعَثَ ٱللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعْى الْغَنَمَ) . فَقَالَ أَصْحَابُهُ :

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٥٧/٥، عمدة القاري: ١٢/٠٨، إرشاد الساري: ٢٢٢/٥، تحفة الباري: ٩٦/٣، سيرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم للشيخ كاندهلوي: ٩٩/١، ٩٩

<sup>(</sup>٢١٤٣) وأخرجه ابن ماجه في سننه، في كتاب التجارات، رقم: ٢١٤٠ ولم يخرجه أحد من أصحاب الستة سوى البخاري وابن ماجة، أنظر جامع الأصول: ٢٧٧/٤، رقم الحديث: ٢٧٨٣.

إِ وَأَنْتَ ؟ فَقَالَ : (نَعَمُ . كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةً) .

ترجمہ:حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے کوئی ایسا پیغیبر نہیں بھیجا، جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا: کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی چرائیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں! میں چند قیراط تخواہ پر کے والوں کی بکریاں چراتا تھا۔

تراجم رجال

احمد بن محمد مكى

بياحمد بن محمد بن وليد بن عقبة ابن الأزرق بن عمر وغسانى كى رحمه الله تعالى بين جن كا ذكر كتساب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة ميس كزرا

عمرو بن يحيي

يه عمروبن يحيل بن سعيدر حمد الله تعالى بين (1) \_

عن جده

يسعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الاموى رحمه الله تعالى بين ان كاتذكره بهى كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة بيس كررا-

ابوهريرة

آپ صحابی مشهور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں (۲)۔

حديث كالرجمة الباب سيمناسبت

حديث كى ترجمة الباب سيمناسبت بالكل ظاهر ب-"وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم

<sup>110/7(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) ويكفي كشف الباري: ١٩٩١

كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة".

٣ - باب : أَسْتِفْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، أَوْ : إِذَا لَمْ يُوجَدُ أَهْلُ الْإِسْلَامِ . ا الركوني مسلمان مزدورند علية بوقت ضرورت مشرك كومزدوري يراكانا

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عام حالات میں تو نیک اور صالح آ دمی کو اجیر رکھنا جا ہیے، لیکن اگر ضرورت کے وقت کوئی مسلمان ندل رہا ہو، تو غیرمسلم کوبھی اجیر رکھا جا سکتا ہے(1)۔

#### علاء كاختلاف كابيان

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ترجمہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بلاضر ورت مشرکین کواجیر رکھنا جائز نہیں کہ بلاضر ورت مشرکین کواجیر رکھنا جائز نہیں کہ بلاضر ورت بھی مشرکین کواجیر رکھا جاسکتا ہے ،امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیش کر دہ روایت تو اتنی بات بتارہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بضر ورت مشرک کواجیر رکھا، کیکن اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ ضرورت نہ ہوتو اس صورت میں مشرک کواجیر نہیں رکھا جائے گا۔ نیز اس میں ان مشرکین کی اہانت و ذلت بھی ہے کہ وہ اہل اسلام کی خدمت کریں (۲)۔

وَعَامَلَ النَّبِي عَلِينَ مُؤْلِثُهُ يَهُودَ خَيْبَرَ . [ر: ٢١٦٥]

یعن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہود خیبر کوکاشت کرنے کے لئے دی تھی، چونکہ وہ اس کے ماہر تصاور وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا اس لئے ضرورة اُن یہودیوں کو اجرر کھا گیا (۳)۔ جیسا کہ مصنف عبدالرزاق میں اثر منقول ہے:

(٣) حوالة بالا

<sup>(</sup>١) ويكي عمدة القاري: ٨٠/١٢

<sup>(</sup>٢) ويكف ارشاد الساري: ٢٢٢/٥، وشرح صحيح البخاري لابن بطال: ٦٨٧٨، لامع الدراري: ١٦١/٦

"عن ابن شهاب قال: لم يكن للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عمال يعملون بها نخل خيبر وزرعها فدعا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يهود خيبر فدفعها إليهم"(١).

٢١٤٤ : حَدَثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوهُ الْبِي الدِّيلِ ، وَاللَّهُ عَنْهُا : وَاسْتَأْجَرَ النَّي عَلِيلِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ ، فَمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِي . هَادِيًا حِرَّ بِتًا – الْخِرُ بِتُ : اللَّهِرُ بِالْهِدَايَةِ – قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي أَنْ مَنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِي . هَادِيًا خِرَّ بِتًا – الْخِرُ بِتُ : اللَّهِرُ بِالْهِدَايَةِ – قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي أَلُو اللَّهُ اللَّهِ وَاقِلِ ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاهِلَتَيْهِمَا ، وَوَعَدَاهُ عَامُ اللَّهِ لَلْاتُ مِنْ فَلَاثُ مَا إِلَيْهِ رَاهِلَتَهُمَا عَامِ أَنْ فَهُمَا عَامِ أَنْ فَهَيْرَةً . وَالدَّلِيلُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ السَّاحِلِ . [ر : ١٤٤٤] ابْنُ فُهَيْرَةً . وَالدَّلِيلُ الدِّبِلُ ، فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَةً ، وَهُو طَرِيقُ السَّاحِلِ . [ر : ١٤٤٤]

ترجمہ: حضرت عائشہ صنی اللہ تعالی عنہانے (ہجرت کا واقعہ مال کرتے ہوئے)
ہیان فرمایا کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
ہیان فرمایا کہ آن کی کونو کررکھا جو کہ بنی عبد بن عدی کے خاندان میں سے تھا اور داست
ہتانے میں خوب ہوشیار تھا اور اس نے اپنا ہاتھ (کسی چیز میں) ڈبو کرعاص بن واکل کے
ہتانے میں خوب ہوشیار تھا اور اس نے اپنا ہاتھ (کسی چیز میں) ڈبو کرعاص بن واکل کے
خاندان سے عہد کیا تھا کہ وہ کفار قریش کے دین پر ہے، دونوں حضرات (آنخضرت سلی
فائدان سے عہد کیا تھا کہ وہ کفار قریش کے دین پر ہے، دونوں حضرات (آنخضرت سلی
اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ) نے اس پر بھروسہ کیا اور اپنی اونٹنیاں
اس کے حوالے کر دیں اور اس سے میہ طے کیا کہ تین راتوں کے بعد اونٹنیاں لے کر فار آئیا، دونوں روانہ ہوئے اور ان کے
ساتھ عامر بن فہیر ہ بھی تھے (حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام) اور وہ داستہ بتانے
والا بنی دیل کا شخص بھی تھا، چنانچے وہ آئین کہ مکر مہ کے نچلے راستے سے یعنی سمندر کے
والا بنی دیل کا شخص بھی تھا، چنانچے وہ آئین کہ مکر مہ کے نچلے راستے سے یعنی سمندر کے
والا بنی دیل کا شخص بھی تھا، چنانچے وہ آئین کہ مکر مہ کے نچلے راستے سے یعنی سمندر کے

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٨/٤ه

<sup>(</sup>٢١٤٤) وأخرجه البخاري، ايضاً في كتاب الأدب، باب هل يزور صاحبه كل يوم او بكرة وعشيا، الحديث: ٢٠٨٩، ولم يخرجه أحد من أصحاب الأصول المحديث: ٢٠٨٩، ولم يخرجه أحد من أصحاب الأصول الستة سوى البخاري، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣/١٢، الحديث: ١٦٦٥٣.

کنارے کنارے سے لے گیا۔

تراجم رجال

ابراهيم بن موسى

بيابراجيم بن موى بن يزيدالتي ابوائحق الفراء الرازى الصغير رحمه الله تعالى بين -ان كاتذكره كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله مين گزر چكا ب-

هشام

يهمشام بن يوسف الانبارى الصععاني رحمه الله تعالى بين ان كاتذكره بهى كتاب ندكوره ميس كزر چكاب\_

مَعْم

يه عمر بن راشداز دي رحمه الله تعالى مين (١)\_

الزهرى

يرجمه بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى بين (٢)\_

غروة

يه عروه بن زبير بن العوام رضى الله تعالى عنه بين (٣) \_

عائشة

اورام المؤمينن حضرت عا ئشەرىنى اللەتغالى عنە كا تذكره بھى گزرچكا (٣) \_

(١) ويكفي كشف الباري: ١/٥٤١

(٢) وكيمية، كشف الباري: ٣٢٦/١.

(٣) و يكيئ كشف الباري: ٢٢٥/١

(٤) ويكھتے، كشف الباري: ٢٩١/١

### قوله: "رجلًا مِن الدِّيل"

ابن آخل فرماتے ہیں، اس آ دمی کا نام عبداللہ بن ارقم تھا، ابن ہشام رحمہ اللہ تعالی نے کہا کہ اس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا اور مالک رحمہ اللہ تعالی کے قول کے مطابق اس کا نام رقیط تھا (۱)۔

## قُوله "هَادِياً خِرِّيتاً"

"هادى" هدى الطريق سے بيعنى راسته بتائے والا، "خِريت" علامه ابن الا ثيررحمه الله تعالى فرماتے بين:

السماهر، الذى يهتدى، لأخرات المفازة، وهي طُرُقها الخفيّة، ومَضايقُها وقيل: إنه يهتدى، لمشل خَرتِ الإبرة، من السطريق"(٢)، لينى: "راسته بتائي مِن الهراورد شوارگر اروپر فيج راستون سي بھى واقف، يكھى كها گيا ہے كہ جيسے سوئى كانا كه باريك ، وتا ہے ايسے بى خِسرَيت كو بھى باريك راستوں ير برواعبور بوتا ہے۔

### قوله "قد غَمَسَ يمينَ حِلْفٍ"

یاس کئے کہا کہ عرب کا دستورتھا کہ جب وہ کسی سے معاہدہ کرتے تھے تو فریقین اپنے ہاتھوں کو غلوق (ایک معروف خوشبو ہے جو کہ زعفر ان یا دیگر خوشبوؤں سے ملاکر بنائی جاتی ہے اور اس پرسرخ یا زرد رنگ غالب ہوتا ہے اور یہ عورتوں کی خوشبوؤں سے شار ہوتی ہے) (۳) ، یا خون یا پانی کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں منشأ یہ ہوتا ہے کہ ایک رنگ میں رنگ جائیں اور معاہدے میں مزید پختگی آجائے (۴)۔

<sup>(</sup>۱) و مکھے،عمدہ القاری: ۱۱/۱۲

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثرا: ١/٤٧٨

<sup>(</sup>٣) النهاية لابن الأثير: ١/٢٦٥

<sup>(</sup>٤) ويكفيء إرشاد الساري: ٢٢٣/٥

#### قوله "وهو على دين كفارٍ قزيشٍ"

اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ وہ آ دمی کا فرتھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کومعتبر سمجھا، چنانچیاس کواجیر مقرر کرلیا، تو معلوم ہو گیا کہ کافر کواجیر بنانا جائز ہے۔

## مديث كاترجمة الباب سعمطابقت

حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت بالکل واضح ہے۔

إذَا ٱسْتَأْجَرَ أَجِبِرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ ، أَوْ بَعْدَ سَنَةِ جَازَ ،
 وَهُما عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي ٱشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ .

جب کوئی شخص کسی سے تین دن یا ایک ماہ یا چھ مہینے یا ایک سال کے بعد مزدوری لینے کا معاہدہ کرے اور وقتِ مقررہ آنے تک دونوں اپنے عہد پر قائم رہیں تو جائز ہے۔

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کامقصودیہ بتاناہے کہ عقدِ اجارہ اور عمل میں اتصال ضروری نہیں ہے، آپ نے ایک آدمی سے آج عقد اجارہ کرلیا اور اس سے کہا کہ تین دن کے بعد آپ اپنا کام شروع کردیجئے، تو یہ جائز ہے۔ حدیث میں تو تین دن کا ذکر ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کواور آگے بوھا دیا کہ جب تین دن مؤخر کرسکتے ہیں تو مہینے اور سال کے لئے بھی مؤخر کیا جا سکتا ہے۔

## فقهاءكرام كاختلاف كأبيان

امام اعظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ تعالی کا تو یہی مسلک ہے جوامام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے نہاں کیا اور ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو دیل کے ایک شخص کو اپناراہ برودلیل مقرر کیا تھا اور اس سے کہا کہتم تین دن کے بعد اونٹیاں لے کرآجانا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے زدیک اگر اجرت ابھی نہیں دی گئی تو

مطلقاً جائز ہے اور اگر اجرت نقد دے دی گئ تو پھر اگر عمل کی مدت قریب ہے تو یہ فعل جائز ہے ور نہ جائز نہیں، اس لئے کہ اگر اجرت لے کرعمل کوطویل مدت پر رکھا گیا تو کوئی پہتنہیں کہ آ دمی زندہ بھی رہے یا نہ رہے، البت اگر مدت قلیلہ پڑعمل کورکھا گیا تو جائز ہے، کہ اس میں غالب گمان سلامتی کا ہے (۱)۔

شوافع فرماتے ہیں کہ اجارے کی دوسمیں ہیں: ا-اجارہ عین،۲-اجارہ ذمه۔

اگراجارہ ذمہ ہے تواس وقت فصل جائزہ، مثلاً ایک آدی کے ذہے آپ نے ایک کام لگایا کہ ایک ماہ کے بعد پہنچادے تو کوئی حرج نہیں، دوسرااجارہ ماہ کے بعد پہنچادے تو کوئی حرج نہیں، دوسرااجارہ عین ہے، مثلاً یوں کیے کہ میراییسا مان اس گھوڑے پر لاد کر آپ کو حیدر آباد پہنچانا ہے، پہلے گھوڑے کی قید نہیں مقی تو اب اس اجارے میں فصل کرنا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جائز نہیں اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ معین گھوڑ امر جائے (۲)۔

٢١٤٥ : حدَّثنا يَحْيَىٰ بْن بُكَيْرِ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلِ ، قالَ ابْنُ شِهَابِ : فَاخَبَرُنِيَٰ عُرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، زَوْجَ النَّبِي عَلِيْكُ ، قالَتْ : وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ ، هَادِيًا خِرُيتًا ، وَهُو عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ ، فَلَـفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرِ بَعْدَ ثَلَاثِ لِبَالٍ ، فأناهما بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ . [ر : ٤٦٤] (٣)

ترجمہ: ''حضرت عائشہ صنی اللہ تعالیٰ عنہ نے (ہجرت کا واقعہ اللہ تعالیٰ عنہ نے (ہجرت کا واقعہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوئے)
فر مایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت البو بکر صعریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی
ویل کے ایک آ دمی کونو کر رکھا، جوراستہ بتانے میں خوب ہوشیار تھا اور وہ کفار قریش کے دین
پتھا، پس دونوں حضرات نے اپنی اونٹنیاں اس کے حوالے کر دیں اور اس سے یہ طے کیا کہ
تین راتوں کے بعدوہ ان حضرات کی سواریوں کو لے کرشیج سویرے غایر قور پر آ جائے''۔

<sup>(</sup>١) ويكي عمدة القاري: ١١٨/١٢

<sup>(</sup>٢) ديكه شيء لامع الدراري: ١٦٢/٦،١٦٢/١ اور ديكه فتح الباري: ١٠٥٥، واعلاء السنن: ٢٠٩/١٦ وركب ٢٠٩/١٦

<sup>(</sup>٣) مرّ تخريجه في الباب السابق

### تراجم رجال

يحييٰ بن بكير

يه يحيٰ بن بكيرعبدالله بن ابوز كريار حمدالله تعالى بين (١)\_

ليث

بيليث بن سعدر حمه الله تعالى بين (٢)\_

عقيل

يقل بن خالد بن عقبل رحمه الله تعالى بين (٣)\_

ابن شهاب

يهجد بن مسلم بن شهاب زهري رحمه الله تعالى بين (۴)\_

عروة بن زبير

يه عردة بن زبير عوام رحمه الله تعالى بين (۵)\_

عائشة

اور حضرت عا نشده ضي الله تعالى عنه كا تذكره بهي گزر چكا (٢) \_

(١) ديكهي، كشف البارى: ٢٢٣/١

(٢) ديكهئي، كشف البارى: ٢ ٣٢٤/١

(٣) ديكهي، كشف الباري: ٢/٥/١

(٤) ديكهي، كشف الباري: ٣٢٦/١

(٥) ديكهني، كشف الباري: ٢٩١/١

(٦) ديكهئي، كشف الباري: ١/١١

### حديث كى ترجمة الباب سيمناسبت

صدیق می ترجمة الباب سے مناسبت اس طور پر ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنودیل کے ایک شخص سے اس شرط پر عقدِ اجارہ کیا کہ وہ تین دنوں تک ان دونوں حضرات کی اونٹیوں کی گلہداشت کر کے تیسرے دن غارِ تور پر بہتی جائے اور پھران حضرات کی راستوں میں رہبری کرے، جو کہ اس عقد سے مقصود بالذات ہے، اگر چہ حدیث میں ابتداع کمل تین دن کے بعد ہے، میں رہبری کرے، جو کہ اس عقد سے مقصود بالذات ہے، اگر چہ حدیث میں ابتداع کمل تین دن کے بعد ہے، ایکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اجلِ بعید کو اجلِ قریب پر قیاس کرتے ہوئے فرما دیا کہ اگر ابتداع کمل مہینے اور سال کے بعد ہو، پھر بھی عقدِ اجارہ جائز ہے (۱)۔

## امام اساعيلى رحمه الله تعالى كالشكال اوراس كاجواب

اس تقریر سے وہ اشکال بھی حل ہو گیا جو کہ امام اساعیلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پر
کیا ہے کہ اس روایت سے ترجمۃ الباب ثابت نہیں ہوا، اس لئے کہ بنی دیل کے اس آدمی نے جس دن
آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا، اسی دن سے کام بھی
شروع کر دیا تھا اور وہ ان حضرات کی سواریوں کو بلے کر چلا گیا تھا، پھر فصل کو اس روایت سے کیے ثابت کیا جا
سکتا ہے (۲) ۔ تو اس کا جواب ہوگیا کہ اصل معاملہ جس کے لئے اس کو اجیر رکھا گیا تھا، وہ راستے میں را ہنمائی
کا تھا، جو کہ تین دن بعد شروع ہوئی۔

ه - باب : الْأَجِيرِ في الْغَزْوِ .

غزوے میں مزدورر کھنا

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمه الله تعالی حالت غزوه میں عقد اجارہ کے حکم کو بیان فرمارہ ہیں اور اور ایک شبهہ کا

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى: ۸٣/۱۲

<sup>(</sup>٢) ديكهئے، فتح الباري: ٤٦٠/٤

ازالہ فرمارہے ہیں کہ غزوہ چونکہ اعمالِ صالحہ میں سے ہاور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کامقصدِ اصلی ہے تو شاید غزوہ ہے اندر دوسرے سے کام لینا جائز نہ ہوا وراجیرر کھنے کی اجازت نہ ہو، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیر جمۃ قائم کر کے بتلا دیا کہ غزوہ بے شک عبادات میں سے ہاور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے ہے، لیکن اگر دورانِ غزوہ کی آدمی کو اپنی ذاتی خدمت کے لئے اجرر کھ لیا جائے ، تو جائز ہے (۱)۔

٢١٤٦ : حدّثنا يَعْقُوب بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّيِّ عَلَا أَخْبَرَ فِي عَظَاءٌ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّيِّ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّيِّ عَلَيْهِ جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، فَكَانَ مِنْ أُوْنُقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، فَكَانَ لِي أُجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أُحَدُهُ أُحَدُهُ أَحَدُهُ أَحْدُهُ أَعْدَرَ ثَنِيَّةً فَسَقَطَتْ ، فَآنْطَلَقَ إِلَى النَّبِي عَلَيْكُم فَأَهْدَرَ ثَنِيَّةً وَاللهَ عَلَيْهِ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّةً فَسَقَطَتْ ، فَآنْطَلَقَ إِلَى النَّبِي عَلَيْكُم فَأَهْدَرَ ثَنِيَّةً وَسَقَطَتْ ، فَآنْطَلَقَ إِلَى النَّبِي عَلِيلِهِ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّةً وَاللهَ عَلْمُ اللهَ عَلْمَالًا فَعَلَمُ الْفَحُلُ ) .

ترجمہ: حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جیش عرۃ (غزوہ تبوک) میں شریک تھا اور یہ میر نزدیک میرا سب سے زیادہ قابلِ اعتاد عمل تھا، میرا ایک مزدور بھی تھا، اس نے ایک شخص سے جھڑا کیا اور ان میں سے ایک نے مدمقابل کی انگلی چبالی دوسرے نے جواپی انگلی اس سے چھڑا اکی تو اور ان میں سے ایک نے مدمقابل کی انگلی چبالی دوسرے نے جواپی انگلی اس سے چھڑا اکی تو اور ان میں سے ایک نے دانت بھی ساتھ چلے آئے اور اگر گئے، اس پروہ شخص اپنا مقدمہ لے کرنبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، لیکن آئے ضربت ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے دانت تو شخ کا کوئی تا وال نہیں دلوایا، بلکہ فرمایا: کیا وہ اپنی انگلی تمہارے منہ میں اس کے دانت تو شخ کا کوئی تا وال نہیں دلوایا، بلکہ فرمایا: کیا وہ اپنی انگلی تمہارے منہ میں

<sup>(</sup>١) ديكهئے، فتح الباري: ١٠/٥ اور عمدة القاري: ١٨/١٢

<sup>(</sup>٢١٤٦) وأحرجه البخاري ، أيضاً في كتاب الجهاد، باب الأجير، الحديث: ٢٩٧٣، واخرجه ايضاً في كتاب المعازي، باب غزوه تبوك، الحديث: ٢١٤٥، واخرجه ايضا في كتاب الديات، باب إذا عَصَّ رجلاً فوقعت ثناياه، الحديث: ٤٥٨٤، واخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب ذكر الاختلاف على عطاء، الحديث: ٤٥٨٤، واخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب ذكر الاختلاف على عطاء، الحديث: ٤٧٨٤، ٤٧٨٤، واخرجه ابوداود في كتاب الديات، باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه، الحديث: ٤٥٨٤

چبانے کے لئے چھوڑ دیتا، راوی فرماتے ہیں کہ میراخیال ہے کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کہ اونٹ چبالیا کرتاہے۔

تراجم رجال

يعقوب بن ابراهيم

يه يعقوب بن ابراميم بن كثير الدور قي رحمه الله تعالى بين (١)\_

اسماعيل بن عليه

بياساعيل بن ابراهيم بن مقسم رحمه الله تعالى بي (٢) \_

ابن جريج

بيعبدالملك بنعبدالعزيز بن جرت رحماللدتعالى بيران كاتذكره كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله مي كزرجكام

عطاه

بيعطاء بن ابي رباح رحمه الله تعالى بين (٣)\_

صفوان بن يعلى

بيصفوان بن يعلى بن اميهاميم رحمه الله تعالى بيران كاتذكره كتساب الحيج، باب غسل الخلوق، ثلث مرات ميں گزرچكا ہے۔

یعلی بن امیه

بي يعلىٰ بن اميه ابوصفوان رضى الله تعالى عنه بين ان كاتذكره بهي فدكوره كتاب ميس كزر چكا ہے۔

(۲) دیکھئے، کشف الباری: ۱۲/۲

(٣) ديكهني، كشف البارى: ٣٩/٤

(۱) دیکھئے، کشف الباری: ۱۱/۲

قوله "جيش العسرة".

مرادغزوہ تبوک ہے اوراس کوجیش العسرۃ کانام اس لئے دیا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا تو تنگی کی حالت تھی اور گرمی انتہائی شدید تھی اور کھجوروں کے پینے کا زمانہ تھا، ایسی حالت میں غزوے کے لئے ٹکلنا انتہائی شاق تھا، پیغزوہ 8 ھیں پیش آیا (۱)۔

مديث كى ترجمة الباب سيمناسبت

قوله "فكان لى اجير" مع حديث كى ترجمة الباب معطابقت واضح بـ

#### فقهاء كااختلاف

اس صدیم مبارکہ سے بیمستفادہ واکرائی کی شخص کوکائے اور وہ خخص اپنے دفاع کے لئے خود

کواس سے چھڑا نے اور اس سے کا شخ والے کے دانت ٹوٹ جا ئیں، تواس پر بالا تفاق کوئی قصاص نہیں، ہال
صفان میں اختلاف ہے۔ احناف، حنابلہ، بعض شوافع اور اصح تول کے مطابق مالکیہ صفان کو بھی ساقط کرتے
ہیں، ان حضرات جہور کی دلیل قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہولا تلقوا باید یکم إلی التھلکة که (بقرہ:
م ۱۹۹) ہے، یعنی: ''اور نہ ڈالوا پی جان کو ہلاکت میں' اور اپنی جان کو تملاآ ور کے حوالے کردینا، اپنے نفس کو
ہلاکت میں ڈال دینے کے متر ادف ہے جو کہ منوع ہے اور اپنی خان کو طرف سے دفاع واجب ہے اور ان
حضرات جہور کی دلیل صدیث باب بھی ہے، نیزیہ قو دفع صائل (حملہ آور) کے حکم میں ہے اس لئے کہ مصول
علیہ پرجس طرح اپنی جان لینا یعنی خود کئی کرنا حرام ہے اسی طرح کسی دوسرے کے لئے اپنی جان کو یا کسی عضو
کے کاشنے کو مباح کردینا بھی حرام ہے اور اس مصول علیہ پر اپنا دفاع کرنا واجب ہے اور جب اس نے وجو با
اپنا دفاع کیا اور صائل کا کوئی نقصان ہوگیا تو اس پر کسی طرح کا صفان خابت نہیں ہوگا۔ اور بعض شوافع اور بعض
مالکیہ ستوط عنمان کے قائل نہیں ہیں (۲)، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر صائل (حملہ آور) مسلمان معصوم الدم

B

<sup>(</sup>١) ديكهي، عمدة القاري: ١٢/١٢ اور إرشاد الساري: ٢٢٦/٥

<sup>(</sup>٢) ديكهي، عمدة القاري: ١٤/١٢، عون المعبود: ٢١٤/١٢، الموسوعة الفقهية الكويتية

ہے تواس سے دفاع کرنا واجب ولازم نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کواس کے حوالے کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ ارشادِرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے "کے ن کابن آدم" یعنی آپ، آدم علیہ السلام کے بیٹے" ہائیل" کی طرح ہوجا کیں (جنہوں نے قابیل سے اپنا بچاؤ نہیں کیا تھا) اوراسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے دشمنان سے قال کورک کردیا تھا اور پہرے داروں کو بھی منع کردیا تھا حالانکہ انہیں یہ بات معلوم معلی کہ یہ دیمنان کوتل کرنا چاہتے ہیں۔

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ جَدُّهِ ، بِمِثْلِ هٰذِهِ الصَّفَةِ : أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتُهُ . فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . [٢٨١٤ ، ٢٨٥٥ ، ٢٩٩٨]

ترجمہ: عبداللہ بن الی ملیکہ اپنے دادات بعینہ اس طرح کا داقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک فخص نے اینا ہاتھ کھینچاتو) اس کا دانت ٹوٹ گیا اور حضرت الو بکررضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کوئی تا دان نہیں لیا۔

تفصيل تعليق

ابن جرت جرحمالله تعالى كى استعلق كوامام حاكم في "الكنى" ميس موصولاً ذكركيا ب(1)\_

تراجم رجال

ابن جريج

يعبدالملك بن عبدالعزيز جرت رحمه الله تعالى بين ان كاذ كر يحصل باب ميس گزر چكا

عبدالله بن ابي مليكة

يعبدالله بن عبيدالله ابن الي مُليكه رحمه الله تعالى بي (٢)\_

<sup>(</sup>۱) أخرج هذا التعليق الحاكم ابو أحمد في الكنى عن ابى بكر بن أبي داود حدثنا عمرو بن على حدثنا ابوعاصم عن ابن جريج عن ابن أبى مليكه عن أبيه عن جده عن أبي بكر رضى الله تعالىٰ عنه . عمدة القاري: ٨٥/١٢ (٢) ديكهشي، كشف الباري: ٢/٨٤٥

قوله "عن جده"

ابومليكه كانام زمير بن عبدالله بن جدعان باورآب صحابي رضى الله تعالى عنه مين -

علامة تسطلانی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ عبدالله بن الی ملیکه سے مراد عبدالله بن عبیدالله بن زہیر البوملیکہ بھی ہوسکتے ہیں جبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن دہیر بھی ہوسکتے ہیں جبیا کہ صاحب اصابہ نے اختیار کیا ہے تو قول اول کے مطابق ' جدہ' کی ضمیر کا مرجع ابوملیکہ زہیر بن عبداللہ ہیں اورقول ثانی کے مطابق عبدالله بن زہیر ہیں (۱)۔

٦ - باب : مَنِ ٱسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الْأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ .

لِقَوْلِهِ : ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَيَّ هَاتَيْنِ – إِلَى قَوْلِهِ – عَلَى ما نَقُولُ وَكِيلٌ، /القصص:٢٧-٢٨/.

يَأْجُرُ فَلَانًا : يُعْطِيهِ أَجْرًا ، وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ : أَجَرَكَ ٱللَّهُ .

کسی شخص نے کوئی مزدور کیا اور مدت بھی طے کر لی لیکن کام کی کوئی تعیین نہیں کی، اس مسئلہ کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے ہوتی ہے: ''(حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا) میں چاہتا ہوں کہ بیاہ دوں بچھ کوا کیک بیٹی اپنی ان دونوں میں سے، اس شرط پر کہ تو میری نو کری کرے آٹھ برس، پھرا گر تو پورے کردے کردے دس تو وہ تیری طرف سے ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تچھ پر تکلیف ڈالوں، تو پائے گا مجھ کوا گر اللہ نے چاہا نیک بختوں سے ۔ بولا بید عدہ ہو چکا میرے اور تیرے بچے، جونی مدت ان دونوں میں پوری کردوں، سوزیادتی نہ ہو بختوں سے ۔ بولا بید عدہ ہو چکا میرے اور تیرے بچے، جونی مدت ان دونوں میں پوری کردوں، سوزیادتی نہ ہو بختوں سے ۔ بولا بید عدہ ہو چکا میرے اور تیرے بچے، جونی مدت ان دونوں میں پوری کردوں، سوزیادتی نہ ہو بختوں سے۔ بولا بید عدہ ہو چکا میرے اور تیرے بی ، (فقص: ۲۸،۲۷)

يأجر فلان

یعنی فلان اسے مزدوری دیتا ہے اور اس سے ہے جوتعزیت کے موقع پر کہتے ہیں، آجرک اللہ (اللہ تعالی مہیں بدلددے)۔

<sup>(</sup>١) ديكهش، إرشاد الساري: ٢٢٦/٥

#### ترجمة الباب كامقصد

اجارہ میں بیضروری ہے کہ اجارہ معلوم ہواور معلوم ہونے کی پہلی صورت بیہ ہے کہ اجل معلوم ہو،

چاہے کہ معلوم ہونہ ہوجیے آپ نے کسی آ دمی کوایک ہفتے کے لئے اجرر کھا، اب وہ ایک ہفتے آپ کا پابند

رہے گا، جو کام آپ کرائیں گے کرے گا اور اس کی اجرت جو آپ نے مقرر کی ہے، وہ آپ کو دینی پڑے گی

چاہے وہ کام کم کرے زیادہ کرے یا آپ اس سے کوئی کام نہ لیں۔ اور اجارہ معلوم ہونے کی دومری صورت بیہ

ہے کی کمل معلوم ہو، چاہے اجل معلوم ہونہ ہو، جیسا کہ آپ نے کسی کو کپڑ اقبیص سینے کے لئے دے دیا، اب وہ شخص قبیص سینے کا پابند ہیں، ہفتے کا پابند ہیں اگر وہ ایک دن میں آپ کو تیص دے دیتا ہے تو وہ سختی اجرت ہے، بید دونوں صورتیں درست ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صورت اول کے اثبات کے لئے بیتر جمہ قائم کیا ہے اور صورت فائی کیا ہے اور ا

## ايك اشكال اورعلامه كرماني رحمه الله تعالى كاجواب

اگر کوئی کے کہ امام بخاری نے یہ باب کیوں قائم کیا، جب کہ انہوں نے اس باب میں کوئی حدیث بھی ذکر نہیں کی۔

#### جواب

علامہ کرمانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جیسا کہ معروف ہے، تراہم ابواب سے زیادہ ترام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصد مسائلِ فقہیہ کو بیان کرتا ہوتا ہے تو یہاں بھی وہ آیتِ ندکورہ سے استدلال کرتے ہوئے اس اجارہ کے جواز کو بیان کررہے ہیں (۲)۔

## علامه مهلب رحمه الله تعالى كالشكال

علامه مہلب فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ الله تعالی کاعقد اجارہ میں جہالت عمل پراس آیت کے

<sup>(</sup>١) ديكهي، عمدة القاري: ٨٥/١٢

<sup>(</sup>۲) شرح الکرمانی: ۱۰۰/۱۰

ذریع استدلال کرنا درست نہیں ہے،اس لئے کیمل تو ان دونوں حضرات کے درمیان معلوم تھا، یعنی بکریاں چرانا بھیتی کرنا وغیرہ اور اسی وجہ سے اس کوآیت فہ کورہ سے حذف بھی کیا گیا۔

## علامهابن المنير رحمه الله تعالى كاجواب

ابن منیررحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری دحمہ اللہ تعالی کامقصود جہالتِ عمل کے جواز کو بتلا نا نہیں ہے، بلکہ ان کامقصود یہ ہے کہ عقدِ اجارہ کے جواز کے لئے صراحۃ عمل کو بتلا نا ضروری نہیں ہے اور یہ بھی کہ قاصد ہوا کرتے ہیں نہ کہ الفاظ (۱)۔

تنبير

اس مہر ذکور کے عوض نکاح بید حضرت موسی علیہ السلام کی خصوصیت تھی ، اکثر علاء کا یہی مسلک ہے،
اس لئے کہ عام آ دمیوں کے حق میں اتن طویل مدت میں غرراور دھوکے کا قوی اندیشہ ہے، نیزیہاں حضرتِ
شعیب علیہ السلام نے کسی بیٹی کی تعیین بھی نہیں کی تھی ، "احدی ابسنتی ہاتین" اوراییا نکاح بھی عندالجہور
جائز نہیں (۲)۔

#### قوله "يأجر فلانا الخ"

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کامقصود اللہ تعالی کے فرمان ﴿علی ان ساجر نبی ثمانی حجم کی تفییر ہے اور یہاں حب عادت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے مشہور لغوی ابوعبیدہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب 'مجاز القرآن' سے استفادہ کیا ہے (۳)۔

\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ٥/٢٢٧

<sup>(</sup>٢) ديكهي، عمدة القارى: ١٢/٨٥

<sup>(</sup>٣) حوالة بالا

اگرکوئی شخص کی کواس کام کے لئے مزدور رکھے کہ گرتی ہوئی دیوارکووہ ٹھیک کردے توجائز ہے۔
 ترجمة الباب کا مقصد

اس ترجمة الباب كامقعد باب سابق ميں بيان ہو چكا ،قوله: (يريد ان ينقض جاز) كاذكرامام بخارى رحمه الله تعالى في صرف روايت كى رعايت كرتے ہوئ فر مايا ہے ، ورنه مقعدان كابيہ كيمل معلوم كے لئے اجرمقر ركر تاجائز ہے ، اب خواہ ديواركوسيدها كرنا ہو يا تنوريا فرش وغيرہ بنانا ہو، يہ بھى ذبئ شين رہ كہ اگر آپ نے كى سے كہا كدديوارسيدهى كردو، دس رو پدي كے، اب وہ اپنى كرامت ك ذريع سے ذرا ساباتھ لگا كراس كوسيدها كرد بوت آپكواس كودس رو پدينے ہوں گے، آپ يہيں كه سكتے كرآپ نے تو ساباتھ لگا كراس كوسيدها كرد بوت آپكواس كودس رو پدينے ہوں گے، آپ يہيں كه سكتے كرآپ نے تو كہا كہ يہيں كيا۔

٢١٤٧ : حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفْ : أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قالَ : أَخْبَرَ فِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، يَزِيدُ أَحَدُهُما عَلَى صَاحِبِهِ ، وَغَيْرُهُما قالَ : قَلْ بَيْ بَنِي جُبَيْرٍ ، يَزِيدُ أَحَدُهُما عَلَى صَاحِبِهِ ، وَغَيْرُهُما قالَ : قَلْ بِنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا : حَدَّتُنِي وَغَيْرُهُما قالَ : قَلْ يَسْفِقُ عَنْ سَعِيدٍ قالَ : قالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا : حَدَّتُنِي أَنِي بُنُ كَعْبِ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : (فَانْطَلْقا ، فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ – قالَ سَعِيدٌ بِيدِهِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ – فَاسْتَقَامَ) . قالَ يَعْلَى : حَسِبْتُ أَنْ سَعِيدًا قالَ : (فَمَسَحَهُ بِيدِهِ فَاسَتَقَامَ ، قالَ : (فَمَسَحَهُ بِيدِهِ فَالَ : (فَمَسَحَهُ بِيدِهِ فَالَ : لَوْ شِئْتَ لَا تَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا) . قالَ سَعِيدٌ : (أَجْرًا نَأْكُلُهُ . [ر : ٧٤]

(١٤٧) واخرجه البخاري ايضاً في كتاب العلم، باب ماذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، رقم: ٧٧، وباب الخروج في طلب العلم، رقم: ٧٨، وباب مايستحب للعالم اذا سئل الخ، رقم: ١٢٢، وفي كتاب الشروط، باب الشروط مع الناس بالقول، رقم: ٢٧٢٨، وفي كتاب بدء الخلق، باب صفة ابليس وجنوده، رقم: ٣٢٧٨، وفي كتاب بدء الخلق، باب صفة ابليس وجنوده، رقم: ٣٢٧٨، وفي كتاب احديث الخضر مع موسى عليهما السلام، رقم: ٢٤٠٠، ٢٤٠، وفي كتاب تفسير القرآن سوره كهف، باب واذقال موسى، لِفَته الأية، رقم: ٤٧٢٥ - ٤٧٤، وفي كتاب التوحيد، باب في كتاب الايمان والنذور، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان الخ، رقم: ٢٦٧٢، وفي كتاب التوحيد، باب في السيئة والإرادة، رقم: ٧٤٧٨، ومسلم في صحيحه: ٧٣٠/، وأخرجه أحمد في مسنده: ١١٨/٥، وأبوداود =

ترجمہ: رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (حضرت موی علیہ السلام کے داقعہ میں) کہ پھر دونوں حضرات (حضرت موی اور حضرت خضر علیہ االسلام) چلے تو انہیں ایک دیوار ملی، جواب گرنے ہی والی تھی، سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے (دیوار درست کرنے کی کیفیت بتانے کے لئے) پس حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کھڑی کردی، یعلی بن مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ سعید بن جبیر نے فرمایا: خضر علیہ السلام نے دیوار کو ہاتھ سے چھوا وہ سیدھی ہوگئی اس پر حضرت موی علیہ السلام بولے کہ اگر آپ چا ہے تو اس کی مردوری لے سکتے تھے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ (حضرت موی علیہ السلام کی مردوری کے سکتے تھے، سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ (حضرت موی علیہ السلام کی مراد بیتھی کہ) کوئی ایس مردوری (آپ کولے لینی چا ہے تھی جسے) ہم کھا سکتے (کیونکہ ستی مراد بیتھی کہ) کوئی ایس مردوری (آپ کولے لینی چا ہے تھی جسے) ہم کھا سکتے (کیونکہ ستی والوں نے انہیں اپنا مہمان نہیں بنایا تھا)۔

## تراجم رجال

ابراهيم بن موسىٰ

بيابراميم بن موسىٰ بن يزيدالغراء ابواسطق الصغيرر حمه الله تعالي بين (١)\_

هشام بن يوسف

ميهشام بن يوسف ابوعبدالرحن قاضي اليمن رحمه الله تعالى بين (٢)\_

ابن جُريج

يعبدالملك بن عبدالعزيز بن جرتج رحمه الله تعالى بي (٣)\_

<sup>=</sup> رحمه الله تعالىٰ في سننه: كلرو٤٧، والترمذي في جامعه: ٣١٤٩.

<sup>(</sup>١) كشف الباري، كتاب الجيطن، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

<sup>(</sup>٢) حوالة مذكوره

<sup>(</sup>٣) حوالة بالإ

يعلى بن مسلم بن هرمز المكي

آب سلیم بن سلم بن ہرمزاورعبداللہ بن مسلم بن ہرمزکے بھائی ہیں۔

اساتذة كرام

آپ رحمه الله تعالى ابوالشعثاء جابرين زيد، سعيدين جبير، طلق بن حبيب رحم الله تعالى، عكرمه مولى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما اورمجابدين جركى رحمه الله تعالى سے روایات نقل كرتے ہين

تلاغده كرام

سفیان بن حسین، شعبۃ بن الحجاج، عبدالرحمٰن بن حرملہ اسلمی، عبدالملک بن عبدالعزیز ابن جریج اور محمد بن المئلد ررحمہم اللہ تعالیٰ آپ سے روایات نقل کرتے ہیں (۱)۔

يجي بن معين رحمه الله تعالى اور ابوزرمة رحمه الله تعالى فرمات بين: "نقة" (٢).

يقوب بن سفيان رحمه الله تعالى فرمات بين :مستقيم الحديث (٣).

علامه ابن حبان نے كتاب الثقات ميں ان كاتذكره كيا ہے (۴)\_

محدثین کی بری جماعت نے آپ کی روایات نقل کی ہیں ،سوائے ابن ماجدر حمد اللہ تعالیٰ کے (۵)۔

عن ابى داود: يعلى بن مسلم بصرى، كان بمكة وهو غير يعلى بن مسلم المكى ذاك أخر حسن بن مسلم (٦).

<sup>(</sup>١) ديكهيء تهذيب الكمال: ٢٠٠/٣٢

<sup>(</sup>٢) ديكهي، الجرح والتعديل: ٩/، الترجمة: ١٢٩٩

<sup>(</sup>٣) ديكهي، المعرفة والتاريخ: ٣/ ٢٤، بحوالة تهذيب الكمال: ٣٢/ ٤٠

<sup>(</sup>٤) ديكهئے، الثقات: ٢٥٣/٧

<sup>(</sup>٥) ديكهي، تهذيب الكمال: ٣٢/٠٠٤

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب: ١/٤ ٥٤

ابوداؤر فرماتے ہیں: یعلی بن مسلم بھری ہیں، جو مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے اور وہ یعلی بن مسلم کی کےعلاوہ ہیں جو کہ حسن بن مسلم کے بھائی ہیں۔

عمرو بن دينار

ييعمروبن دينارقريشي اثرم رحمه الله تعالى بين (1)\_

سعيد بن جُبير

يەسىيدىن جېيراسدى كوفى رحمەاللەتغالى بېي (٢)\_

ابن عباس

آپ حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بين (٣)\_

ابی بن کعب

آپ حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه بین (۴)\_

مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

صديث كى ترجمة الباب سيمنا سبت قوله: (فوجدا جداراً يريد ان ينقص فقامه) سيماخوذ (٥) \_ مديث كى ترجمة الباب بيمنا سيماخوذ (٥) \_ ٨ - باب : الإجارة إلى نِصْف النَّهَارِ .

آ دھےدن تک کے لئے مزدورر کھنا

ترجمة الباب كامقصد

امام بخارى رحمه الله تعالى في يهال تين تراجم منعقد كئ بين، باب الاجاره إلى نصف النهار،

(١) ديكهي، كشف الباري: ٣٠٩/٤

(٢) ديكهئي، كشف الباري: ١ / ٤٣٥

(٣) ديكهئي، كشف الباري: ١/٣٥١

(٤) ديكهئي، كشف الباري: ٣٣٧/٣

(٥) ديكهئے، عمدة القارى: ٨٧/١٢

باب الإجارة إلى صلاة العصر اورباب الإجارة من العصر إلى الليل.

ان تينون تراجم مين دواحمال بين:

ا-امام بخاری رحمه الله تعالی به بتلانا چاہتے ہیں کہ اجارہ باجرمعلوم الی اُجل معلوم جائز ہے، چاہے اجل قلیل ہو یاکثیر۔

۲-اور باامام بخاری رحماللدتعالی بین است کرناچاہتے ہیں کہ بعض نہار کا اجارہ جائز ہے، لیعنی دن یارات کے بعض جھے کے لئے ہی کیوں نہ ہو(۱)۔

٢١٤٨ : حدثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي آللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قالَ : (مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ ، كَمَثَلِ رَجُلِ آسْتَأْجَرَ أَجْرَاءَ ، فَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدُوةَ إِلَى نِصْفِ النَّهارِ عَلَى قِيرَاطٍ ؟ فَعَمِلْتِ الْيَهُودُ ، ثُمَّ قالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاقِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى ، ثُمَّ قالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاقِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ ؟ فَعَمِلْتِ النَّصَارَى ، ثُمَّ قالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ ، فَعَضِبَتِ الْبَهُودُ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيرَاطَيْنِ ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ ، فَعَضِبَتِ الْبَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَقَالُوا : مَا لَنَا ، أَكْثَرَ عَمَلًا وَأَقَلَّ عَطَاءً ؟ قالَ : هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ ؟ قالُوا : وَالنَّصَارَى ، فَقَالُوا : مَا لَنَا ، أَكْثَرَ عَمَلًا وَأَقَلَّ عَطَاءً ؟ قالَ : هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ ؟ قالُوا : لا ، قَذْلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءً ) . [ر : ٣٣٥]

ترجمہ: نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری اور دوسرے اہل کتاب
کی مثال الی ہے کہ سی مخص نے کئی مزدور کام پرلگائے ہوں اور کہا ہو کہ میرا کام ایک قیراط
پرضیج سے نصف النہار کون کرے گا؟ اس پر یہودیوں نے (صبح سے نصف النہار تک) کام
کیا، پھراس نے کہا کہ آ و ھے دن سے عصر تک ایک قیراط پرمیرا کام کون کرے گا؟ چٹانچ یہ
کام نصار کی نے کیا اور پھراس نے کہا کہ عصر کے وقت سے سورج کے ڈو بنے تک میرا کام
دوقیراط میں کون کرے گا؟ اور تم (اے امت محمدیہ) ہی وہ لوگ ہو، اس پر یہود ونصار کی
نے برامانا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم کام تو زیادہ کریں اور مزدوری ہمیں کم طے! تو پھراس مخص

<sup>(</sup>١) ديكهئه، فتح الباري: ٢٣/٤

<sup>(</sup>٢١٤٨) سيأتي تخريجه في باب الإجارة إلى صلاة العصر

نے (جس مے نے مزدورر کھے تھے) کہا کہ: اچھا یہ بناؤ کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی کی کی؟ سب نے کہا کہ نہیں (بلکہ ہمیں اپناحق تو پورامل گیاہے)، اس شخص نے کہا کہ پھر یہ میرافضل (ومہر بانی) ہے میں جسے جا ہوں دوں۔

تراحيمرجال

سليمان بن حرب

يه ليمان بن حرب بن بحيل أز دى واضحى ابوايوب بصرى رحمه الله تعالى بين (١) \_

حنماد

يه حاد بن زيد بن در ہم رحمه الله تعالیٰ بیں (۲)\_

ايوب

يابوب بن ابي تيمه كيسان تختياني رحمه الله تعالى بين (٣) \_

نافع

نافع مولى بن عمرضى الله تعالى عنهما بين (٣) \_

ابن عمر

آپ مشهور صحابی رسول صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما بین (۵)\_

<sup>(</sup>١) ديكهي، كشف الباري: ٢٠٥/٢، تهذيب الكمال: ٢٨٤/١١، رقم: ٢٥٠٢.

<sup>(</sup>٢) ديكهئي، كشف الباري: ٢١٩/٢

<sup>(</sup>٣) ديكهئي، كشف الباري: ٢٢٦/٢

<sup>(</sup>٤) ديكهئي، كشف الباري: ١/١٥

<sup>: (</sup>٥) ديكهشي، كشف البارى: ١ ٦٣٧/١

# مديث كى ترجمة الباب سي مناسبت

صدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت قوله "من یعمل لی من غدوة إلی نصف النهار علی قیراط بر میرے لئے ایک قیراط پر مسے نصف النہار تک کون کام کرے گا) سے صاف ظاہر ہے(۱)۔

اس حدیث رتفصیلی کلام کے لئے کتاب مواقیت الصلاة، باب من ادر ك ركعة من العصر ملاحظ فرمائيں۔ اگر چمتن میں ذراسا تفاوت ہے، مگراصل اور مقصود ایک ہی ہے۔

٩ - بادب : الْإِجَارَةِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ .

#### عصرى نمازتك مزدوراكانا

#### ترجمة الباب كامقصد

باب ِسابق میں گزرا۔

٢١٤٩ : حدّ ثنا إسماعيلُ بنُ أَبِي أُويْسٍ قالَ : حَدَّنَيْ مالِكُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ دِينَارٍ ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى قَالَ : رَانَّمَا مَثْلُكُمْ وَالْبَهُودِ وَالنَّصَارَى ، كَرَجُلِ اَسْتَعْمَلَ عُمَّالًا ، فَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، ثُمَّ عَمِلَتِ النَّهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَنْ قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ عَلَى قِيرَاطٍ عَلَى قِيرَاطُ فِيرَاطٍ عَلَى قِيرَاطُ مِنْ عَمْلُ وَالْقَلْ عَلَاءً ؟ قالَ : هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ فَعْضِبَتِ الْبَهُودُ وَالنَّصَارَى ، وَقَالُوا : نَحْنُ أَكُثُرُ عَمَلاً وَأَقَلُّ عَطَاءً ؟ قالَ : هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ فَعْضِبَتِ الْبَهُودُ وَالنَّصَارَى ، وَقَالُوا : نَحْنُ أَكُثُرُ عَمَلاً وَأَقَلُّ عَطَاءً ؟ قالَ : هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ فَعْضِبَتِ الْبَهُودُ وَالنَّصَارَى ، وَقَالُوا : نَحْنُ أَكُثُرُ عَمَلاً وَأَقَلُّ عَطَاءً ؟ قالَ : هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ فَعْضِبَتِ الْبَهُودُ وَالنَّصَارَى ، وَقَالُوا : نَحْنُ أَكُثُمُ عَمَلاً وَلَيْهِ مَنْ أَشَاءُ) . [ر : ٣٣٥]
حَقَكُمْ شَيْئًا ؟ قالُوا : لَا ، فَقَالَ : فَذْلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ) . [ر : ٣٣٥]

<sup>(</sup>١) ديكهي، عمدة القاري: ١٢ /٨٨

<sup>(</sup>٢١٤٩) أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الجمعة، باب الطّيب للجمعة، رمن: ٢٢٧٩، وأخرجه الإمام الترمذي في سننه، كتاب الأمثال عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، رقم: ٢٨٧١، وابن حبان في صحيحه في كتاب التاريخ، رقم: ٦٦٣٩، والإمام أحمد، في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة رضى الله تعالى عنه ، باب مسند عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه بن الخطاب، رقم: ٢٧٩١، ٥٣٥٦، ٥٧٥٦.

مثال الی ہے کہ ایک شخص نے چند مزدور کام پرلگائے اور کہا کہ ایک ایک قیراط پر آ دھے دن تک میری مزدوری کون کرے گا؟ تو یہود یوں نے ایک قیراط پر بیہ مزدوری کی، پھر نصار کی نے ایک قیراط پر کام کیا اور پھر تم لوگوں نے عصر سے مغرب تک دودو قیراط پر کام کیا، اس پر یہود ونصار کی غصہ ہوگئے کہ ہم نے کام تو زیادہ کیا اور مزدوری ہمیں کم ملی، اس پر اس شخص نے کہا کہ کیا تہا راحق ذرہ برابر بھی ماراگیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر اس شخص نے کہا کہ نہیں، پھر اس شخص نے کہا کہ نہیں، پھر اس

# تراجمرجال

اسماعيل بن ابي اويس

ان کا نام عبدالله بن عبدالله بن اولیس بن افی عامر اصحی رحمه الله تعالی ہے۔ امام مالک رحمه الله تعالی کے بھانچ ہیں (۱)۔

مالك

بيامام ما لك بن انس رحمه الله تعالى بين (٢)\_

عبدالله بن دينار

آپ عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما بیں (۳) \_ نیز عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما کا ذکر بھی حدیثِ سابق میں گزرا۔

مديث كى ترجمة الباب سے مطابقت

مدیث کی ترجمہ الباب سے مطابقت ظاہر ہے۔

<sup>(</sup>١) ديكهيء كشف البارى: ١١٣/٢

<sup>(</sup>٢) ديكهي، كشف الباري: ١/٩٩١: ٨٠/٢

<sup>(</sup>٣) ديكهيء كشف الباري: ١٢٥/٣: ٣/١٢٥/

## ايك اشكال اوراس كاجواب

بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس حدیث سے ترجمۃ الباب ثابت نہیں ہوتا ہے، اس لئے کہ اس میں تو صرف بیدوارد ہوا ہے کہ کی آدمی نے پچھلوگوں کونصف النہار تک، ایک قیراط پر اجیر رکھنا چا ہا، تو یہود یوں نے کہا کہ ہم بیکام کریں گے اور اس کے بعد نصاری کی باری آئی اور ان کو بھی ایک ایک قیراط پر رکھ دیا گیا، اس میں پنہیں ہے کہ نصاری کب تک کے لئے اجیر رکھے گئے، تو پھر مصنف رحمہ اللہ تعالی نے الا جارۃ الی صلاۃ العصر کس طرح ثابت کیا۔

#### جواب

اس اشكال كاجواب يه به كماس روايت ميس ب: "انتم الدين تعملون من صلوة العصر إلى مغارب الشمس" يهال جوصلاة عصر مغرب تك كاوتت اس امت كه لئة ذكركيا كيا بها بهاس عديم معلوم بوگيا كه نصار كي في جوكام كيا تها، وه صلوة عصر تك كه لئة تها (۱) -

١٠ - باب : إِنْمِ مَنْ مَنْعَ أَجْرَ الْأَجِيرِ .

مزدوركواس كى مزدورى نددين والے كا كناه

#### ترجمة الباب كامقصد

ترتیب کے لخاظ سے یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کوالا جارہ من العصر إلى الليل قائم کرنا تھا، کین انہوں نے تیسرے ترجے کومؤخر کیا اور دوسرے ترجے کے بعد بظاہر بیدا یک بے جوڑ ترجمہ قائم کردیا، علامہ ابن بطال رحمہ اللہ تعالی نے اس عدم مناسبت کی وجہ سے اس کوالا جارہ من العصر إلی اللیل کے بعد ذکر کیا ہے (۲)۔

# علامه عینی رحمه الله تعالی نے بھی ان کی تحسین فرمائی ہے۔

<sup>(</sup>١) ديكهي، فتح الباري: ١٤/٤ ٥

<sup>(</sup>٢) ديكهي، شرح صحيح البخاري لابن بطال: ٣٩٨/٦

وقال العينى رحمه الله تعالى: قد أخر ابن بطال رحمه الله تعالى الله عالى عن الباب الذى بعده وهو الأوجه فان فيه رعاية المناسبة (١).

# حضرت فينخ الحديث رحمه اللد تعالى كى توجيه

لیکن حفرت شخ الحدیث رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس ترجے کو بچ میں لاکرایک نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب کسی اجرکوکام کے لئے مقرر کیا جائے تو بیضر وری نہیں کہ انتہائے مدت ہی کے بعد اس کو مطالبہ اجرت کا حق حاصل ہوگا، بلکہ مدت کی پیمیل سے پہلے ہی اجیر اپنی اجرت لینا چاہے، تو مطالبہ کرسکتا ہے اور جب وہ مطالبہ کر بے تو اسے اجرت دینی چاہیے اور اگر کوئی نہیں دے گا تو وہ گناہ گار ہوگا (۲)۔

نیزامام ابن ماجدر حمد الله تعالی کی روایت سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ "أعسطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرفه"(٣) مزدور کواس کی مزدوری پسینه خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو۔

• ٢١٥ : حدّثنا يُوسُفُ بْنُ مُحمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يَخْيِى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ إِسَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيُّ عَلَالِيَّةِ قَالَ : (قَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تین طرح کے لوگوں کا میں قیامت کے دن فریق بنوں گا، وہ مخض جس نے میرے نام پر

<sup>(</sup>١) ديكهي، عمدة القاري: ٨٩/١٢

<sup>(</sup>٢) ديكهئ، الأبواب والتراجم، ص: ١٦٧

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهن، باب أجر الأجراء، رقم: ٢٤٤٣، والطحاوى في مشكل الآثار، رقم: ٢٥٥٤، والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومه الخ، رقم: ١١٤٣٤ (٢١٥٠) أخرجه الإمام بخارى رحمه الله تعالى، وايضاً في كتاب البيوع، باب اثم من باع حراً، ٢٢٢٧، وابن ماجه في كتاب الأحكام: ٢٤٣٣، واحمد في مسنده: ٨٣٣٨، انظر جامع الأصول، الفصل الثاني في احاديث مشتركة بين آفات النفس، نوع أول، رقم: ٩٣٦٤، وتحفة الأشراف، رقم: ٢٢٩٥١.

# وعدہ کیا پھروعدہ خلافی کی اوروہ مخص جس نے کسی آزادآ دی کو چے کراس کی قیمت کھائی ہواوروہ مخص جس نے مزدور کیا ہو، پھر کام تواس سے پوری طرح لیا ہولیکن اس کی مزدور کی ندی ہو۔

. تراجم رجال

يوسف بن محمد

یوسف بن محمد العُصفر ی الخراسانی ، نزیل البصرة ، آپ کی کنیت ابویعقوب ب(۱)۔

اساتذة كرام

سفیان توری، مردان بن معاویہ الفر اری اور یجی بن سلیم الطائقی وغیرہ رحم الله تعالی سے آپ روایات نقل کرتے ہیں ا)۔

تلامده

امام بخاری، حرب بن اساعیل کرمانی اور سعید بن عبدالله وغیره رحمهم الله تعالی آپ رحمه الله تعالی سے روایات نقل کرتے ہیں (۳)۔

ابوعبيد آجرى كميت بين: سالت ابا داود رحمه الله تعالى عن يوسف العصفرى، فقال: ثقه، اى طرح حافظ و بي رحمه الله تعالى اورحافظ ابن جررحمه الله تعالى في بي الكرح حافظ و بي رحمه الله تعالى المرح حافظ و بي رحمه الله تعالى المرح حافظ و بي رحمه الله تعالى المرح حافظ و بي الله تعالى المرح حافظ و بي الله تعالى المرح حافظ و الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى المرح حافظ و الله تعالى المرح حافظ و الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى المرح حافظ و الله تعالى الله تعالى

يحييٰ بن سُليم

يه يجي بن سليم الطائقي ابوجم كى رحمه الله تعالى بير -ان كا تذكره ابواب الوسر، باب ماجاء في

<sup>(</sup>١) ديكهيء تهذيب الكمال: ٤٥٧/٣٢

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) ان كي مزيد احوال كي لئي ديكه ئي، تهذيب الكمال: ٤٥٨/٣٢، وسؤالات الآجرى: ٢٣٨/٣٠، و والكاشف: ٣، الترجمة: ٢٥٦، وتهذيب التهذيب: ٤٢٣/١١، والتقريب، الترجمة: ٧٨٨٢

3

الوتر، كتاب البيوع، باب اثم من باع حراً ميل كرر يكار

اسماعيل بن اميه

بياساعيل بن اميه بن عمرو بن سعيد بن العاص الاموى رحمه الله تعالى بير) ـ ان كا تذكره كتاب الزكاة ، باب لاتؤ خذ كرائم اموال الناس في صدقة ميں گزرا۔

سعید بن ابی سعید

يسعيد بن ألى سعيد المقمر ى رحمه الله تعالى بين (١)\_

ابوهريرة

اور حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ (۲) کا تذکرہ بھی گزر چکا۔

ترجمة الباب سيمطابقت

مديث كى ترجمة الباب سے مطابقت اسين آخرى جز سے ظاہر ب نیزید مدیث مرارکه کتاب البوع، باب اثم من باع حرامی گزر چکی ہے۔ ١١ – باب : الْإجارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ . وقت عمرے رات تک کے لئے مز دورر کھنا

ترجمة الباب كامقصد

باب الا جارة إلى نصف النهار كے تحت مرريك

٢١٥١ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَاءَ ۖ ، عَنْ بُرَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، غُ

<sup>(</sup>۱) دیکھئے، کشف الباری: ۲۳٦/۲

<sup>(</sup>٢) ديكهيء كشف البارى: ١ /١٥٩

<sup>(</sup>١٥١) إنفرد به الإمام البخاري رحمه الله تعالى

أَبِي مُوسَى رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قالَ : (مَثَلُ المسْلِمِينَ وَالْبَهُودِ وَالنَّصَارَى ، كَمُنَّا رَجُلِ آسْتَأْجَرَ قَوْمًا ، يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاً يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ ، عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ ، فَعَيلُوا لَهُ إِلَى يَعْمَلُوا اللَّهُ إِلَى يَعْمَلُوا اللَّهُ إِلَى اللَّيْلِ ، عَلَى أَجْرٍ مَعْلُوا ، وَمَا عَيلُنَا بَاطِلٌ ، فَقَالَ لَهُمْ : لَا تَفْعَلُوا ، أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ ، وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلاً ، فَأَبُوا وَتَرَكُوا ، وَآسَتَأْجَرَ أَجِيرَ يُنِ بَعْدَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمَا : أَكْمِلا بَقِيَّةً يَوْمِكُمَا هٰذَا ، وَلَكُمَا اللّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ ، فَعَمِلُوا ، وَآسَتَأْجَرَ أَجِيرَ يُنِ خَيلُوا ، وَآسَتَأْجَرَ أَجِيرَ يُنِ خَعْلُوا ، وَآسَتَأْجَرَ أَوْمِهُمْ ، فَعَالَ لَهُمَا : أَكْمِلا بَقِيَّةً عَمَلِكُمْ ، ما بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ ، فَأَبَيَا ، وَآسَتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ فِيهِ . وَقَلْلَ لَهُمَا : أَكْمِلا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا ، ما بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ ، فَأَبَيَا ، وَآسَتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ فِيهِ عَلَيْكُمْ اللّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ . يَعْمَلُوا اللّذِي مَثْلُوا اللّهُ مِنَالُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَ وَمَنْلُ ما قَبِلُوا مِنْ هٰذَا النُّورِ ) . [ر : ٣٣٥] (١)

ترجمہ: نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اور یہود ونصاریٰ کی مثال الی ہے کہ ایک محف نے چندآ دمیوں کومزدور کیا ہوکہ سب اس کا کام میج سے رات تک متعین اجرت پر کریں گے، چنانچہ کچھلوگوں نے بیکام آ دھے دن تک کیا، پھرکہا کہ ہمیں تہاری اس مزدوری کی ضرورت نہیں ہے جوتم نے ہم سے طے کی ہے، بلکہ جو کام ہم نے كرديا ہے وہ بھى غلط تھا،اس يراس شخص نے كہاكدايساندكرو،اپنابقيدكام پوراكرلواورائي پورى مزدوری لے جاؤ، کیکن انہوں نے انکار کیا اور چھوڑ کر چلے آئے، اس کے بعد دومز دوراور ر کھے اور ان سے کہا کہ بیدن پورا کرلوتو میں تہیں وہی اجرت دوں گاجو پہلے مزدوروں سے طے کی تھی، چنانچے انہوں نے کام شروع کیا،لیکن عصر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے جوتمہارا کام کرلیاوہ بالکل بیکارتھااور مزدوری بھی تم اینے یاس ہی رکھو، جوتم نے ہم سے طے کھی،اس مخص نے ان سے کہا کہ اپنابقیہ کام پورا کرلو، دن بھی ابتھوڑ اساباقی رہ گیا ہے، لیکن وہ ندمانے ، پھراس مخص نے ایک دوسری قوم کومز دور رکھا کہ بیدن کا جوحصہ باقی رہ گیا ہے اس میں ریکام کردیں، چنانچان لوگوں نے سورج غروب ہونے تک، دن کے بقید حصے میں کام کیا اور دونوں فریقوں کی پوری مزدوری حاصل کرلی۔ پس یہی ان اہلِ کتاب

<sup>(</sup>١) مر تخريجه في باب الإجارة إلى صلاة العصر

کی اوران (مسلمانوں کی) مثال ہے جنہوں نے اس نور ہدایت کو قبول کرلیا۔

تراجم رجال

محمد بن العلاء

يەمجرىن العلاء بن كريب بهدانى كوفى رحمه الله تعالى بين (1)\_

ابواسامة

بيابواسامه حماد بن اسامه رحمه الله تعالى بين (٢)\_

بريد

يەبرىدىن عبداللەبن ابى بردة رحمەاللەتعالى بين (٣)\_

ابو بُردة

آبِ ابوبردة عامريا حارث بن اني مويٰ اشعري رضي الله تعالى عنه بين (٣)\_

ابو موسیٰ اشعری

آپ معروف صحافی رسول صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت عبدالله بن قیس ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه میں (۵)۔

حديث كى ترجمة الباب سيمناسبت

مديث كى ترجمة الراب سيمطابقت "قوله: استاجر قوماً أن يعملوا ..... حتى غابت

<sup>(</sup>١) ديكهي، كشف الباري: ٤١٣/٣

<sup>(</sup>٢) ديكهي، كشف الباري: ٢١٤/٣

<sup>(</sup>٣) ديكهي، كشف الباري: ١/٠١٠: ٢١٧/٣

<sup>(</sup>٤) ديكهي، كشف البارى: ١٩٠/١

<sup>(</sup>٥) ويكي كشف الباري: ١٩٠/١

الشمس" سے واضح ہے۔

#### شرح حديث

یہ حدیث مبار کہ اسی سنداور پچھ تفاوت متن کے ساتھ کتاب مواقیت الصلو ق ، باب من ادرک رکعۃ من العصر قبل الغروب میں گزر پچک ہے۔

حضرت ابن عمرض الله تعالی عنهماوالی روایت میں ہے: "قوله (نحن کنا أكثر عملاً)" قاضی ابوزید رحمہ الله تعالی نے "د كتاب الاسرار" میں اس سے استدلال كيا ہے كه عصر كا وقت مثلین كے بعد شروع ہوتا ہے، اس لئے كه يهود ونصار كی ہے كہ درہے ہیں كه ہم نے كام تو زیادہ كيا اور مزدورى ہمیں كوكم ملی، تو ان كا عمل اسى وقت زیادہ ہوگا جب كه ان كی مدت زیادہ ہواوران كی مدت تب زیادہ ہوگا جب كه ان كی مدت زیادہ ہوگا جب كه ان كی مدت زیادہ ہوگا جب كه ان كی مدت تر اردیا جائے۔

لیکن بیاستدلال چندوجوہ کی بناء پرضعیف ہے۔

ا- بیجدیث آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے بیانِ مواقبت کے لئے ارشاد بی نہیں فرمائی ، للبذا مواقبت کے سلسلے میں اس سے استدلال بے موقع ہے۔

۲۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ عصر کا ونت اگر مثلِ اول سے بھی ہو، تب بھی وہ ونت جوز وال آ قاب سے مثلِ اول تک ہے، زائد ہے اس ونت سے جواس کے بعد غروب آ فاب تک کا ونت ہے۔

٣- يې بوسكتا ك د "نحن كنا اكثر عملاً" يېودكامقوله بو، نصاري كانه بو-

۳- یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں کا مقولہ ہواور دونوں کا وقت ملا کر پھرعصر سے غروب تک کے وقت سے زائد بتایا جار ہاہو، بہر حال بیر دایت مثلین کے بعدعصر کا وقت شروع ہونے پر دلالت نہیں کرتی (۱)۔

# ايك افكال اوراس كاجواب

كتاب مواقيت الصلوة ميس يبى روايت عبدالله بن عمرضى الله تعالى عنهما ي ممروى بادراس كى

<sup>(</sup>١) ديكهيء، عمدة القاري: ٧٦/٥، فتح الباري: ٣٠/٥

ابتداء میں ہے"انسا بقاؤ کم فیما سلف قبلکم من الأمم" تواس میں ظاہر حدیث سے سیجھ میں آتا ہے کہ اس امت کی بقاء امم سابقہ کے زمانے میں ہوئی ہے، اس لئے کہ فی ظرفیت کے لئے استعال ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں علامہ کرمانی رحمہ اللہ تعالی ، علامہ مینی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:

"ظاهره ليس بمراد ..... وإنما معناه: أن نسبتكم إليهم كنسبة وقت العصر إلى تمام النهار".

حاصلِ جواب بيہ ہوا كداس كا ظاہرى معنى قطعاً مرادنہيں ہے بلكه فى جمعنى إلى ہے اور مضاف يعنى "نسبة" محذوف ہے تواب عبارت يوں ہوگى كد:

"إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف الخ".

لینی اے امت محمریہ! تمہاری مدت بقاء کی نسبت امم ماضیہ کے اعتبار سے وہی ہے جونسبت عصر تا مغرب کے وقت کو پورے دن سے ہے(۱)۔

#### ایک اورشبه اوراس کا از اله

ان احادیثِ مبارکہ سے بظاہر مسلمانوں کی بقاء یہودونصاریٰ سے کم معلوم ہوتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کی مدت زیادہ سے نیادہ دو ہزار سال ہے، اس پرتو پھر بھی اشکال نہیں، کین نصاریٰ کی مدت تو زیادہ سے نیادہ چھسوسال ہے اور بیامت محمد بیلی صاحبہا الصلوۃ والسلام اب تک چودہ صدیاں گزار چکی ہے اور نامعلوم قیامت تک ابھی اور کتناز مانہ باقی رہ گیا ہے اور پھر یہودونصاریٰ کی طرف سے بیاعتراض بھی کیا گیا"ندسن کنا اکثر عملاً واقل عطاءً ا" کہ ہم نے زیادہ کام کیا اور عطاء بھی ہمیں کو کم ملی توامتِ مسلمے کیا سے سامتے ہیں کہ بیاں امتوں کا تقابل نہیں ہے بلکہ افرادو آجادِ اس کے جواب میں حضرات ِشراح فرماتے ہیں کہ یہاں امتوں کا تقابل نہیں ہے بلکہ افراد وآجادِ اس کے جواب میں حضرات ِشراح فرماتے ہیں کہ یہاں امتوں کا تقابل نہیں ہے بلکہ افراد وآجادِ

امت کا نقابل دوسری امتول کے افرادسے ہے۔

<sup>(</sup>١) ديكهي، عمدة القاري: ٥/٥٧، فتح الباري: ٤٩/٣

اس لئے کداس امت کی اوسط عر ۱۰ سے ۵ سال کے درمیان ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں

:4

"عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "عمر أمتى من سِتين سنة إلى سبعين" (١).

آتخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر مایا که میری امت کی (اوسط)عمر ساٹھ سے ستر سال تک ہے۔

اور پچھلی امتوں کے افراد کی عمریں نہایت طویل ہوا کرتی تھیں۔

نیزایک اور حدیث میں بھی افراد امت کا تقابل افراد امت سے بتلایا گیا ہے۔

"ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقى من النهار فيما مضى منه"(٢).

یعنی آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کنہیں ہیں تمہاری عمریں گزری ہوئی امتوں کی عمروں کے مقابلے میں گرجیسا کہ گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں دن کابقیہ حصیہ۔

١٢ - باب : مَنِ ٱسْنَا جَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ ، فَعَمِلَ فِيهِ الْمَسْتَأْجِرُ فَزَادَ ،
 أَوْ مَنْ عَمِلَ في مالم غَيْرِهِ فَٱسْتَفْضَلَ.

کی نے کوئی مزدور کیا اور وہ مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا پھر (مزدور کی اس چھوڑی ہوئی مزدوری میں) مزدوری لینے والے نے تضرف کیا اور اس میں اضافہ ہو گیا۔اور و ہخض جس نے کسی دوسرے کے مال میں تضرف کیا اور اس میں اس کونفع ہوا۔

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي: ٢/٥٥

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: ١١٦/٢

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمداللہ تعالی اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے ایک اختلافی مسئلہ بیان کررہے ہیں کہ اگرکوئی آ دمی کسی دوسرے آ دمی کے مال میں تصرف کرے اور اس سے نفع حاصل ہوتو آیا وہ نفع رب المال کا ہوگا یا عامل کا۔ بیمسئلہ اجارے کے ساتھ خاص نہیں ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے استخبار کا ذکر اس لئے فرمایا کہ روایت میں اس کی تصریح ہے (ا)۔

## فقهاءكرام كااختلاف

مسكد ذكوره مين فقنهاء كرام في كلام كياب، امام مالك رحمد الله تعالى ، امام الويوسف ، سفيان تورى ، لیٹ ،اوزاعی، ربیداورعطاء رحمهم اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ نفع عامل کا ہوگا اور رأس المال وہ مالک کے حوالے کردے ، کیکن اس عامل کے لئے مستحب ہے کہ وہ نفع صدقہ کردے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالی ، امام محمد رحمه الله تعالى ، زفر رحمه الله تعالى كالمسلك بيه كانفع عامل كے لئے حلال نہيں ہے، لہذا وہ رأس المال ما لك كولوثائ اورنفع كاوجوبا تفدق كرے، امام احمد رحمه الله تعالى واسحاق رحمه الله تعالى كى رائے بيہ كه نفع رب المال كا ہوگا اور عامل نے جودوسرے كے مال ميں تصرف كيا ہے وہ اس كا ضامن ہے گا، امام شافعی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ تصرف کی ووصورتیں ہیں، ایک توبہ ہے کہ اسی مال معین سے جو مال دوسرے کا ہے، وہ سامان خرید تاہے،اس صورت میں مال اور نفع دونوں رب المال کا ہوگا اور تصرف کی دوسری شکل ہیہے کہ یونہی مطلقاً ایک معاملہ ہوا اور اس کے بعد جب دام دینے کا وقت آیا تو اٹھا کر دوسرے کے پیسے دیدیئے ، اس صورت میں تفع عامل کا ہوگا اور رب المال کے مال میں تقرف کرنے کی وجہ سے عامل ضامن ہوگا (۲)، امام بخاری رحمداللدتعالی بظاہررواست باب سےامام احد کےمسلک کی تائیدفرمارہے ہیں،اس پرذراسا اشكال بيهوتا ہے كہامام احمد رحمه الله تعالى نے عامل كوضامن بھى قرار ديا تھا اور روايت ميں اس كاكوئى تذكره نہیں ہے،اور یا تو بیکہاجائے گا کہ حضرت امام بخاری رحمداللہ تعالی نے امام شافعی رحمداللہ تعالی کے مسلک

<sup>(</sup>١) الأبواب والتراجم، ص: ١٦٧

<sup>(</sup>٢) ديكهي، شرح صحيح البخاري لابن بطال رحمه الله تعالى: ٢٩٦/٦، عمدة القاري: ١٣٠/١٢

کی پہلی صورت کی تائید فرمائی ہے۔

٢١٥٧ : حدّثنا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : حَدَّثَنِي سَائِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : أَنْ عَبْدَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ : (أَنْطَلَقَ ثَلَاتَةُ رَهْطِ وَبَيْنَ نَشْبِهَا . فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرُتْ عَلَيْهَا قالَتْ : لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفْضَ الخَاتَمَ إِلَا بِحَقُّو ، وَبَيْنَ نَشْبِهَا . فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرُتْ عَلَيْهَا . فَأَنْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِي أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى وَتَرَكْتُ اللَّمَبَ اللّذِي فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوَقُوعِ عَلَيْهَا . فَأَنْصَرَفْتُ عَنْهَا وَجْهِكَ فَأَفُرَجْ عَنَا ما نَحْنُ فِيهِ ، فَآنَفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ أَعْطَيْتُهَا . اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ انْيَعَاءَ وَجْهِكَ فَأَفُرُجْ عَنَا ما نَحْنُ فِيهِ ، فَآنَفْرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ رَجُلِ وَاحِدٍ تَرَكَ اللّذِي لَهُ وَقَالَ النَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنِي اسْتَأْجَرُتُ مِنْهُ الْمُوالُ . فَجَاعَتُهُ مَا مُومَ عَنْهُ ، فَقُلْتُ لَهُ اللّهُمْ عَيْرَ رَجُلِ وَاحِدٍ تَرَكَ اللّذِي لَهُ وَذَهَبَ ، فَقَلْتُ أَجْرَهُ حَتَى كُثُرَتْ مِنْهُ أَجْرَاهُ مَا تَوى مِنْ الْالْمُولُ . فَجَاعَتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلِ وَاحِدٍ تَرَكَ اللّذِي لَهُ وَذَهَبَ ، فَقَلْتُ أَوْمُ عَنْ مَا تَرَى مِنْ أَجْرَالُ مُولِلُ اللّهُمُ فَإِنْ كُنْتُ أَخْرَهُ فَي مُنْ أَنْهُ وَلَا لَوْنَ عَلَى اللّهُمُ فَالُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ قَالُ اللّهُمُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ قَالُ : يَا عَبْدَ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچھیلی امت کے بین آ دی کہیں جارہے تھے، رات گزار نے کے لئے انہوں نے سی غار میں پناہ لی اوراس کے اندر داخل ہو گئے، استے میں پہاڑ سے ایک چٹان لڑھی اوراس سے غار کا منہ بند ہوگیا، کے اندر داخل ہو گئے، استے میں پہاڑ سے ایک چٹان لڑھی اوراس سے غار کا منہ بند ہوگیا، سب نے کہا کہ اب اس چٹان سے چھٹکا رائمکن نہیں مگریہ کہ سب اپنے سب سے ایجھے مل کا واسطہ دے کر اللہ تعالی سے دعا کریں بتو ان میں سے ایک خض نے اپنی دعا شروع کی ، اے اللہ! میرے والدین بہت بوڑ سے تھے اور میں اُن سے پہلے کی کو دود ھر نہیں پلاتا تھا، نہ اللہ! میرے والدین بہت بوڑ سے تھے اور میں اُن سے پہلے کی کو دود ھر نہیں پلاتا تھا، نہ اینے بال بچوں کو اور نہ اپنے مملوک (غلام وغیرہ) کو، ایک دن جھے ایک چیز کی تلاش میں دیر

(٢١٥٢) وأخرجه البخاري ايضاً في كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضى، رقم: ٢٢١٥، واخرجه مسلم واخرجه ايضاً في كتاب المزارعة والحرث، باب إذا ذرع بمال قوم بغير إذنهم، رقم: ٢٣٣٣، وأخرجه مسلم في كتاب التوبة، باب قصة اصحاب الغار الثلاثة الغ، رقم: ٦٨٨٦، ٦٨٨٥، ٦٨٨٦، وأبو داود في البيوع، باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه رقم: ٣٣٨٧، وانظر جامع الأصول: ١٥/١٠، (قم: ٧٨٢٢

ہوگی اور جب میں گھر وپس ہوا تو وہ سو چکے تھے، مجھے یہ بات ہرگز اچھی معلوم نہیں ہوئی کہ میں اُن سے پہلے اپنے بال بچوں یا کسی مملوک کو دو دھ بلاؤں، اس لئے میں وہیں کھڑار ہا، دو دھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں ان کے بیدار ہونے کا انتظار کر رہا تھا، یہاں تک کہ صبح ہوئی، اب میرے والدین بیدار ہوئے، پھر انہوں نے اس وقت اپنا شام کا دو دھ پیا، اے اللہ!اگر میں نے یہ کام تیری رضا مندی کو حاصل کرنے کے لئے کیا ہے تو اس چٹان کی مصیبت کو ہم سے ہٹا، (اس دعا کے نتیجہ میں) وہ چٹان اپنی جگہ سے پھھ ہٹی، مگر اتنا راستہ نہ مصیبت کو ہم سے ہٹا، (اس دعا کے نتیجہ میں) وہ چٹان اپنی جگہ سے پھھ ہٹی، مگر اتنا راستہ نہ بین سکا کہ لکھانامکن ہوتا۔

نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر دوسرے نے دعا کی ،اہے الله! ميرے چياكى ايك لڑى تقى، مجھ سب سے زيادہ محبوب تقى، ميں نے اسے اسے نفس کے لئے تیار کرنا چاہا، مگروہ مجھے انکار ہی کرتی رہی ،اسی زمانہ میں پھراسے کوئی سخت ضرورت ہوئی اور وہ میرے پاس آئی، میں نے اسے ایک سوہیں دیناراس شرط پر دیئے کہ وہ خلوت میں مجھ سے ملے، چنانچہ اس نے ایباہی کیا،اب جب میں اس پر قابو یا چکا تھا،اس نے کہا تمہارے لئے بیطل نہیں کہتم اس مہر کو بغیر حق کے توڑو (بیس کر) میں اپنے بُرے ارادے سے بازآ گیااوروہاں سے چلا گیا حالانکہوہ مجھےسب سے بڑھ کرمجبوب تھی اور میں نے اپنادیا ہواسونا بھی واپس نہیں لیا، اے اللہ! اگریکام میں نے صرف تیری رضا کو حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور کردے، چنانچہ چٹان ذراس اور کھنگی ، کیکن وہ اب بھی اس سے باہز نہیں آ سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا پھر تیسر مے خص نے دعا کی ،اے اللہ! میں نے چند مزدور کئے تھے، پھرسب کوان کی مزدوری دی، مگرایک مزدوراییا تھا کہ اپنی مزدوری چھوڑ گیا، میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا اور بہت کچھمنا فع اس میں ہوگیا، پھر کچھدت بعدوہی مزدور میرے یاس آیا، کہنے لگا، اے اللہ کے بندے! مجھے میری مزدوری دے، میں نے کہایہ جو پھیتم و کھورہ ہو، اونث، گائے، بکری اور غلام سب تمہاری مزدوری ہی ہے، وہ کہنے لگا اللہ کے بندے! مجھ سے

نداق ندکرو، میں نے کہا، میں نداق نہیں کرتا، چنانچہاں محض نے سب کچھ لے لیا اور اپنے ساتھ لے گیا، ایک چیز بھی اس میں سے باتی نہیں چھوڑی، اے اللہ! اگر میں نے بیسب کچھ تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت گودور کردے، چنانچہ وہ چنان ہے گئی اور وہ سب باہر نکل آئے۔

تراجم رجال

ابو اليمان

يه ابواليمان علم بن نافع رحمه الله تعالى بين (١) \_

شعيب

بيشعيب بن البي حزه رحمه الله تعالى بين (٢)\_

زهرى

يرمحر بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى بين (٣)\_

سالم بن عبدالله

يه حفرت سالم بن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهم بين (۴)\_

عبدالله بن عمر

اور حضرت عبدالله بن عمر صنى الله تعالى عنهما كا تذكره بهي گزرچكا (۵)\_

(١) ديكهي، كشف الباري: ٢٧٩/١

(٢) ديكهي، كشف البارى: ٢/٠٨١

(٣) ديكهي، كشف الباري: ٣٢٦/١

(٤) ديكهي، كشف الباري: ١٢٨/٢

(٥) ديكهي، كشف الباري: ٦٣٧/١

#### مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

مدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مطابقت تیسر مے خص کے دعائیدالفاظ کے ذریعے واضح ہے۔ قولہ: "إنبی استاجرت فأعطیتهم أجرهم الخ"(۱).

# تشرت

میر مدیث کتباب البیوع، باب إذا اشتری شیئاً لغیره بغیر إذنه فَرضِی میں گزر چی ہاور آگے کتاب احادیث الا نبیاء، باب حدیث الغارمین بھی انشاء اللّٰد آئے گی۔

# امام مهلب رحمه الله تعالى كاامام بخارى رحمه الله تعالى براشكال

امام مہلب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جس مقصد کے لئے ترجمة الباب قائم کیا ہے، حدیثِ فدکوراس کے لئے متدل نہیں بن سکتی، اس لئے کہ اس میں بیہ ہے کہ ایک شخص نے الباب قائم کیا ہے، حدیثِ فدکوراس کے لئے متدل نہیں بن سکتی، اس لئے کہ اس میں بیہ کورتبرع اپنے مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی مزدور کی دیا، جب کہ اس پرلازم تو صرف اس کی مزدور کی دین بی تھی (۲)۔

## فوائد حديث

علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث فدکور سے کئی فوائد حاصل ہوئے۔ ۱-اس میں بچھلی امت کے لوگوں کے اعمال کا تذکرہ ہے، تا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو بھی اس سے ترغیب ہوجائے۔

۲ - فضولی کی بیچ کے جواز کا ثبات ہے۔

٣- اوركرامات اولياء كااثبات ب-

<sup>(</sup>١) ديكهي، عمدة القاري: ١٢٩/١٢

<sup>(</sup>٢) ديكهي، إرشاد الساري: ٣٦/٥

٣- اور والدين كى فضيلت اوران كيساته تعظيم وشفقت كرنے كابيان ب-

۵-ہر ہرحال میں اللہ تعالی سے دعا کرنے کے استجاب کا بیان ہے۔

۲ - نیزید بھی کہ اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توسل کیا جاسکتا ہے۔

اس میں محر مات پرقدرت رکھنے کے باوجوداس سے بچنے اور پاکیزگی پرقائم رہنے کی فضیلت کا

بیان ہے۔

٨-امانت كى ادائيگى كى فضيلت ہے۔

9 - قبولیتِ توبه کا ذکرہے۔

۱۰- اور اس مخص کے عنداللہ مقبول ہونے کا ذکر ہے جو برائی کا ارادہ کرکے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے ترک کرے۔

اا-اورالله تعالى سے وعدے كو پوراكر في بكسوال كابيان ب،اس كئ كمالله تعالى فرمايا ب: ﴿ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ﴾ (الطلاق: ٤) (١).

(١) ديكهئي، عمدة القاري: ٣٧/٣٦، ٣٧

(اضافدازمرتب)

حدیثِ ندکور کے ممن میں بعض حضرات نے دواوراہم مسائل پر بھی بحث فر مائی ہے۔ ۱-میراث کا مسئلہ ۲- براویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ

ميراث كامتله

کی شخص کا انتقال ہوا، جائیدادودوکان وغیرہ ترکہ میں چھوڑا، کوئی ایک دارث بعد میں ان میں تصرف کرتار ہاادر نفع کما تار ہا،اب اس نفع کا کیا تھم ہے،صرف اس تصرف کرنے دالے دارث کا ہے یا تمام در ثیثر یک ہوں گے۔

عامة الفظهاء جن میں احتاف بھی شامل ہیں، تو یہی فرماتے ہیں کداس دارث نے متر و کہ جائیداد میں بیر تصرف دیگر ور شدکی اجازت کے بغیر کیا ہے، لہذا ریکسب خبیث ہے اور واجب التصدق ہے۔

بعض فقتهاء كا قول بيب كدجوبهي نفع بواء و واصل ما لك كاب البذا وارث عامل نے جتنا بھي نفع كمايا،سب ورشاس=

= شن شریک ہوں گے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کار جھان بھی ای طرف معلوم ہوتا ہے اور وہ اس طرح کہ جب مزدورا پی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا اور دوسرے نے اس میں تصرف کر کے نفع کمایا تو اس کو ہڑھانے کے بعد اپنے پاس پھی نہیں رکھا، بلکہ سب کچھاسی اجیر کو جواصل مالک تھا، دے دیا۔

جمہور کا قول میہ ہے کہ اس نے جو کچھ کیا، وہ بطور احسان و تیم ع کے کیا، اس لئے اس کو اخلاص ہے بھرے۔ ۔۔ یُزیک کام بیں شار کیا گیا، اگر من حیث الفریفنہ وہ سب کچھاس اجیر کو واپس کر تا تو نیک کے مل والی شان اس کی نہ ہوتی، لیکن جب خودوہ اس کو اپنی زندگی کا سب سے نیک عمل شار کر کے اس کے ذریعے اللہ تعالی سے توسل اختیار کر رہا ہے تو معلوم ہوگیا کہ اس نے جو کچھ بھی دیا، وہ بطور احسان و تیم عے دیا، نہ کہ من حیث الوجوب اوا کیا۔

#### متاخرين احتاف كاتول

علامدرافع حفی رحماللہ تعالی فرماتے ہیں چونکہ خب صاحب مال کے قلی وجہ ہے آیا ہے، البذااگر وہ صدقہ کرنے کے بجائے صاحب مال کود سے دے بہی صحیح ہوجائے گا، چنا نچہ دراشت والے مسئلے میں اگر کسی ایک وارث نے مال متروکہ میں تصرف کیا، جب کہ حق سارے ورشکا تھا، تو اس میں اصل حکم تو یہی ہے کہ جو پھی فقع ہوا، اس کا تصدق کرے، کیکن اگر تصدق نہ کرے بلکہ ورشکو وے دیتو بھی اس کا ذمہ ساقط ہوجائے گا، بلکہ بیزیادہ مناسب ہے تا کہ اس سے تمام ورشر فائدہ اٹھالیں۔ (دیکھے، انعام الباری: ۲۸۸/۲)۔

#### يراويذنث فنذكا مسئله

اس صدیب مبارکہ سے استینا س کرتے ہوئے بعض حضرات نے پراویڈنٹ فنڈ کے مسئلے کو بھی ذکر کیا ہے، پراویڈنٹ فنڈ یہ ہوتا ہے کہ مرکاری اداروں اور بعض پرائویٹ اداروں میں بھی بیردواج ہے کہ ملاز مین کی شخواہ میں سے پچھ حصد ہر ماہ کاٹ لیا جا تا ہے ادروہ رقم ایک فنڈ میں بچت کی جات ہے، جس کو پراویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں، اس پھراس بچت شدہ رقم میں محکمہ بھی اپنے پچھ پیے لگا کراضا فہ کرتا ہے، پھراس رقم کو کسی فغ بخش کام میں لگاتے ہیں اور عام طور سود کے کام میں لگاتے ہیں، پھراس فغ کو بھی اس فنڈ میں بچت کرتے رہتے ہیں اور جب ملازم کی ملازمت فتم ہوجاتی ہے تو اس فنڈ میں جت کرتے رہتے ہیں اور جب ملازم کی ملازمت فتم ہوجاتی ہے تو اس فنڈ میں جت کرتے رہتے ہیں اور جب ملازم کی ملازم کی اتعلق ہو وہ قو ملازم کا حق ہواں سے لینے میں بالا نفاق ملازم کو یاس کے در شہوری کام بی الا نفاق کو کئی مضا نقہ نہیں، لیکن اس رقم پر حکومت نے جوا ضافہ کیا تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ محکمہ نے جورقم کا ٹی، دہ اس پردین ہرزیادتی سود ہو، نیز اس کو جب کی سود کام میں لگاتے ہیں = اگر محکمہ اپنی طرف سے پچھوری کام میں لگاتے ہیں = اگر محکمہ اپنی طرف سے پچھوری کام میں لگاتے ہیں = اگر محکمہ اپنی طرف سے پچھوری کام میں لگاتے ہیں = اگر محکمہ اپنی طرف سے پچھوری کام میں لگاتے ہیں = اگر محکمہ نے بیز اس کو جب کی سودی کام میں لگاتے ہیں = اگر محکمہ نے بیز اس کو جب کی سودی کام میں لگاتے ہیں =

=ادراس پراضافہ ہوتا ہے دہ بھی سود ہے،تو بعض حضرات فقہاء کی رائے یہی ہے کہ جنتی رقم تنخواہ سے کاٹی گئی،اتن ہی لینا جائز ہے اوراس سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے۔

بیشتر نقہاء کرام کی رائے یہ ہے کہ ملازم اپنی اصل رقم بھی لے سکتا ہے اور محکہ نے اپنی طرف سے جواضافہ کیا وہ بھی لے سکتا ہے، کیونکہ محکہ جواضافہ وقتمرع کر رہا ہے وہ اگر چہاس اصل رقم کے اوپر کر رہا ہے، جو کہ اس نے ملازم کی تخواہ ہے وضع کی مختی الکین سے زیادتی واضافہ کی جانب ہے بھی مشروط فی العقد نہیں کیا گیا، جب کہ ربی تو ای صورت میں بنرتا ہے کہ جب عقبر دین میں جانبین سے زیادتی واضافہ کی جانب ہے بھی مشروط کیا جائے اور مسئلہ نہ کورہ میں زیادتی فی الدین مشروط نہیں بلکہ محکمہ کی جانب سے بھر طرف تے ہوں جو اپنی کو تین سے کچھ زیادہ دے دے، جیسا کہ آنخضر سے ملی اندتو قالی علیہ وسلم سے حسن قضاء خابت ہے، پھر اس رقم کے ساتھ سود کا جو معاملہ کیا گیا، اس سلسلے میں سے حسار است فقہاء فرمات ہیں کہ وہ محکمہ نے اپنی طرف سے کیا ہے تو وہ ای کے اور اللہ تعالی کے درمیان میں ہے، ملازم کی تخواہ میں سے جو ماہا نہ کوتی ہوتی رہی وہ ابھی اس کی مکمیت میں ہی درمیان میں جو پچھ بھی تصرف کر رہا ہے، اگر چہ سودی کا روہا دیس گیا تا ہے، وہ محکمہ کی اور سے کیا تو ہم منہا شدہ تخواہ محکمہ کی ملکیت میں ہے، محکمہ اس میں جو پچھ بھی تصرف کر رہا ہے، اگر چہ سودی کا روہا دیس لگا تا ہے، وہ محکمہ بے بھی بیر قم ملازم کودے گا، تو گو میا ہے خزانے سے دے محکمہ سے جو میا ملازم کودے گا، تو گو میا ہے خزانے سے دے میں تو سے بہ جو کہ جانبین سے مشروط بھی ٹیس تھی، تو محکمہ جب بھی بیر قم ملازم کودے گا، تو گو میا سے خزانے سے دے میں تو سے بہ جو کہ جانبین سے مشروط بھی ٹیس تھی، تو کھی بیر قم ملازم کودے گا، تو گو میا سے خزانے سے میں تو سے جو میں تو سے بی جو کہ جانبین سے میں تو سے جو کہ جانبین سے میں تو سے بی جو کہ جانبین سے مشروط بھی ٹیس تھی بھی تھی بیر قم ملازم کودے گا، تو گو گو بیا سے خزانے سے وہ سے کہ سے میں تو سے بی جو کہ جانبین سے میں تو سے بی جو کہ جانبی ہیں جو کہ جب بھی ہیں تو سے بی تو کہ جب بھی ہیں تو بی جو کہ جب بھی ہیں تو سے بی تو کہ جب بھی ہیں تو سے بی تو کہ جب بھی ہیں تو سے بی تو کہ جب بھی سے دی تو سے بھی تو کہ بی تو سے بی تو کہ بی تو کہ بی تو سے بی تو کہ ب

#### حفرت مفتى كفايت الله صاحب رحمه الله تعالى كى رائ

" پراویڈنٹ فنڈ میں نصف رقم عطیہ ہوتی ہے اور نصف ملازم کی تخواہ میں ہے وضع کی ہوئی ہوتی ہے، چونکہ وہ بھی ملازم کے قبضے میں آنے سے پہلے وضع کر لی جاتی ہے، اس لئے اس کا سوداور نصف رقم عطیہ کا سوددونوں ال کرعطیہ کا تھم لے لیتی ہے اور نصف رقم وضع شدہ سے زائد جورقم ملتی ہے وہ سب عطیہ بی قرار پاتی ہے، بینک کا سوداس سے مختلف ہے، دونوں میں وجہ فرق یہ ہے کہ بینک میں اپنے قبضے سے تکال کروقم جمع کی جاتی ہے، اس لئے اس کا سودھ بھتۂ سودہوتا ہے"۔

ایک اوراستفتاء کے جواب میں فرماتے ہیں:

" روایدن فند اوراس پرسود لینااوراپ مرف میں لاناجائزے، کیونکدوہ طبیقة سود کے تکم میں نہیں ہے"۔ (دیکھئے، کفایت المفتی: ۹۹،۹۹۸)= ۱۳ - باب: مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ ، ثَمَّ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَأَجْرَةِ الْحَمَّالِ ، جس نَا بِي بِيشِ رِبُوجِهِ اللَّانَ فَي مردوري كي اور پر است صدقه كرديا اور باربردار كي اجرت ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحماللہ تعالی فرمارہے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی صدقہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس پینے ہیں ہیں،

=حفرت مفتى اعظم ياكستان مفتى محرشفيع صاحب رحم الله تعالى كى رائ

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتوی بھی پراویڈنٹ فنٹر کے جواز پر ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنے رسالہ ''پراویڈنٹ فنڈ پرزکوۃ اورسودکا مسئلہ' بیں بالفصیل تحریفر مایا ہے۔

حفرت تحيم الامت مولانا اشرف على تعانوى صاحب رحمه الله تعالى كار جحان بهي اسي طرف ہے۔

( و یکھئے امدادالفتاویٰ:۳/ ۱۳۹،۱۴۸)۔

#### حضرت مفتى محودس كنكوى صاحب رحمه الله تعالى كى رائ

" بیرجز و تخواہ ملازم نے خود جمع نہیں کیا، بلکہ بیسلملہ حکومت نے اپ قانون کے پیش نظر جاری کیا ہے، جس سے ملازم کی خیرخواہی مقصود ہے، جب تک اس پر ملازم کا قبضہ نہ ہو، بیملازم کی ملکیت نہیں، لہٰذا اس پر جو کچھا ضافہ ملتا ہے بیہ بھی سود نہ ہوگا، بلکہ بیا ایسا ہی ہے جیسا کہ بعض محکموں میں ملازمت ختم ہونے پرحسن کارکردگی کے صلہ میں پینیشن ملتی ہے، اس کو بھی سودنہیں کہا جاسکتا"۔

اورایک استفتاء (جو پروایدنٹ فنڈ ہی کے متعلق تھا) کے جواب میں فرمایا کہ'' بیسود میں داخل نہیں''۔ (دیکھئے، فادی محمود یہ:۳۹۳/۱۹)

لیکن صاحب تکملہ فتے الملہم مفتی محمر تقی عثانی زید مجد ہم کی رائے اب الگ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ ' حضرت مولانا مفتی محمد شفتی محمد ہو کچھ کرتا تھا، اس میں ملازم کا کوئی دخل نہیں تھا اور اب طریقہ یہ ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ کو چلا نے کے لئے خود محکمہ کی طرف سے ایک میٹی بنادی جاتی ہے کہ اس فنڈ کو چلا کیں، تو جو کھیٹی ہے وہ ملاز مین کی نمائندہ اور وکیل ہوگئ، اس کا قبضہ مؤکل کا قبضہ ہونے کے بعدوہ اس کی ملکبت میں آگئ، اب اگریداس کو کسی سودی معاملات میں چلا کیں تو میڈود ملازم چلارہا ہے، البنداس کے لئے لیما جائز نہیں ہونا چاہیے۔ انتی رو یکھتے، انعام الباری: ۲ / ۲۵۱)۔

وہ جا کر مزدوری کرتا ہے اور بوجھ اپنی کمر پر لا دکر کچھ پیسے کما کرصدقہ کرتا ہے تو اس کے لئے ایسا کرنا درست ہے اور غالبًا اس پر تنبیہ کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اس میں بظاہرا ذلا لِ نفسِ مسلم کی صورت پائی جاتی ہے اور آ دمی کا اپنے آپ کوذلیل کرنا جا ترنبیں ہے، تو گویا ام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے (۱)۔

یکی کہاجاسکتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ "خیر الصدقة ماکان عن ظهر غنی" (۲) لینی آدمی کاوہ صدقہ زیادہ بہتر ہے جوغناء فس کے ساتھ ہو، لینی صدقہ کرنے کے بعدوہ پریشان نہ ہو، تو صورت فہ کورہ میں کہ ایک شخص بازار میں جا کرمزدوری کرے، پھرصدقہ کرے آیا ہے صدقہ تو "عن ظهر غنی" نہیں ہوگا، تو گویااما م بخاری رحمہ اللہ تعالی اس کے جواب میں بتارہ ہیں کہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ "ای الصدقة افضل ؟ تو آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ "جھد المقل" لینی فقیر آدمی اگر مشقت اٹھا کر تقدق کی فضیلت حاصل کرتا ہے تو یہ بہت بردی بات ہے (۲)، رہا ہے کہ "خیسر الصدقة ماکان عن ظهر غنی" اس کا مطلب ہے کہ آدمی کا دل غنی ہونا چا ہے، اگر کوئی غریب آدمی صدقہ کر رہا ہے اور پینے اس کے پاس زیادہ نہیں ہیں، کیکن اس کا دل مطمئن ہوتا جو اس میں کوئی مضا کھنے ہیں۔

اورترجمة الباب مين امام بخارى رحمه الله تعالى في "أجرة الحمال" كالفظ بر هاوياء السمين غالبًا الثاره السطرف م كرمتال كالبيشه جائز م اوراس مين اجرت لينا بهى جائز ہے۔

٢١٥٣ : حدّثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ ، ٱنْطَلَقَ

<sup>(</sup>١) ديكهي، لامع الدراري: ١٧٢/٦

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى: ٣٠٢/٤، حديث رقم: ٧٧٦٩

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، حديث رقم: ٧٧٧٢

<sup>(</sup>٤) الأبواب والتراجم، ص: ١٦٧

<sup>(</sup>٢١٥٣) اخرجه البخاري أيضاً في كتاب الزكاة، باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة: ١٤١٥، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب: الحمل أجرة يتصدق بها الخ: ٢٣٥٢، والنسائي في كتاب الزكاة، باب: جهد المقل، رقم: ٢٥٢٨. وانظر في جامع الأصول، سورة براهة، رقم: ٢٥٧

3

أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيْحَامِلُ فَيْصِيبُ الْمَدَّ ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لِمَائَةَ أَلْفٍ . قالَ : ما تَرَاهُ يعني إلَّا نَفْسَهُ . [ر : ١٣٥٠]

ترجمہ: حضرت ابومسعود انصاری رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم جب جمیس صدقہ کرتے تو بعض لوگ بازار جا کر بار برداری کرتے ،ایک مُد مزدوری ملتی (اور اس میں سے صدقہ کرتے ) اور بلا شک آج اُن ہی کے پاس لا کھ لا کھ (در ہم ودینار) ہیں ، ابو واکل رحمہ الله تعالی نے کہا ہمارا خیال ہے کہ ان کی مرادا پی ذات ہی تھی۔

تراجم رجال

سعيد بن يحيي

يه سعيد بن يحي بن سعيد بن ابان بن سعيد بن العاص اموى رحمه الله تعالى بين (١) \_

يحيىٰ بن سعيد

یه یخی بن سعیداموی رحمه الله تعالی بین (۲)\_

أعمش

بيسليمان بن مهران أعمش رحمه الله تعالى بيب (٣)\_

شقيق

بيابودائل شقيق بن سلمدر حمه الله تعالى بين (۴)\_

<sup>(</sup>١) ديكهئي، كشف الباري: ١/٩٨١

<sup>(</sup>٢) ديكهئے، كشف الباري: ٢٨٩/١

<sup>(</sup>٣) ديكهئي، كشف الباري: ٢٥١/٢

<sup>(</sup>٤) ديكهئے، كشف الباري: ٢/٥٥٩

ابو مسعود انصارى

اور حضرت ابومسعود عقبة بن عمروانصاری رضی الله تعالی عند (۱) کا تذکره بھی گزر چکاہے۔

# مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت اس کے معنی سے ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صدقہ کرنے کا حکم فرمایا تو فقرائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ م نے بھی سنا اور صدقہ کا عظیم الثان اجرد کیھ کران کی بھی تمنا ہوئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو وہ بازار جاکر لوگوں کے سامان کی بار برداری کرکے اجرت کماتے اور اس کوصدقہ کرتے اور بہی ترجمۃ الباب کا مطلب ہے (۲)۔

ميرصديث "كتاب الزكوة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة النه" مين بهي كرر چكى ب\_

١٤ - باب : أَجْرِ السَّمْسَرَةِ .

وَمَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِ بِنَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالحَسَنُ بِأَجْرِ السَّمْسَارِ بَأْسًا .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَن يَقُولَ : بِعْ هُذَا النَّوْبَ ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ : بِعْهُ بِكَذَا ، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْعٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ .

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلُهُ : (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) .

#### دلالی کی اجرت

ابن سیرین،عطاء،ابراہیم اورحسن رحمہم الله تعالی دلالی پراجرت لینے میں کوئی حرج نہیں خیال کرتے سے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہمانے فرمایا اگر کسی سے کہا جائے کہ بید کپڑ ااتنی قیمت میں چے دو، جتنا زیادہ ہوگا وہ تہمارا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ابن سیرین رحمہ الله تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کہا

<sup>(</sup>١) ديكهئي، كشف الباري: ٧٤٨/٢

<sup>(</sup>٢) ديكهي، عمدة القاري: ١٣١/١٢

کہ اتنے میں اسے ﷺ لاؤ، جتنا نفع ہوگا وہ تمہارا ہے، یا (بیکہا) کہ میرے اور تمہارے درمیان تقسیم ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنی شرائط پر قائم رہیں۔

#### لغات

السَمْسَرَة

تع وشراء کو کہتے ہیں، سِمْسَار اس شخص کو کہتے ہیں جونفاذی کے لئے بائع ومشتری میں واسطہ بے، ایعنی والل، سِمْسَار کی جمع سَماسِرة آتی ہے(ا)۔

## ترجمة الباب كامقصداور فقهاء كااختلاف

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بتارہ ہیں کہ دلالی پراجرت جائز ہے، ہاں! حدیثِ باب کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اشارہ کردیا کہ ان کے ہاں سمسر ہ کے جواز کے لئے ایک خاص شرط ہے کہ حاضر، بادی کے لئے اجرت لے کرئے نہ کر ہے، بقیہ تمام صورتوں میں اگر وہ دلالی پراجرت لے رہا ہے، تو جائز ہے (۲)۔

سمسره کی متداول صورت یہ ہے کہ آپ کی کوکہیں کہ اگر آپ میری چیز کا گا ہک لے کر آئیں تو میں آپ کومثلاً ۱۳۰۰ دول گا، اب اگر دہ الگلے ہی دن بھی مشتری لے کر آگیا تو اس کو ۱۳۰۰ دول گا، اب اگر دہ اللہ معلوم اگر نہ لا سکا تو چاہے کئی مہینے گزرجائیں، وہ ایک روپے کا بھی حق دار نہیں ہوگا، اس میں مدت عام طور پر معلوم نہیں ہوتی۔

شوافع، مالکید، حنابلہ اس کے جواز کے قائل ہیں، بشرطیکہ اجرت معلوم ہواور امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے عدم جواز منقول ہے (س)۔

<sup>(</sup>١) وكيك النهاية في غريب الحديث والأثر: ٨٠٥/١

<sup>(</sup>٢) و كيك عمدة القاري: ١٣٢/١٢، ١٣٣٠، والأبواب والتراجم، ص: ١٦٧، فتح الباري: ١٠٧٥،

<sup>(</sup>٣) ويكي ،إعلاء السنن: ١٣٢/١٦، عمدة القاري: ١٣٢/١٢

ابن التين رحمه الله تعالى فرماتے بين كەسمىر ه كى دوشمىس بين:

ا ا جاره، ۲ - بعالة

اجادے کی صورت ہے ہے کہ اس میں مدت مقرر ہو مثلاً میرے مکان کے لئے ایک مہینے میں کوئی مشتری تلاش کرو، ایک مہینے تک تم میرے اجرر ہو گا اور میں تہمیں اس کی اجرت مثلاً تین ہزار رو پے دوں گا،
اب اگروہ پندرہ دن میں مشتری لے آیا تو وہ اس صاب سے اجرت کاحق دار ہوگا یعنی اس کواب ۱۹۰۰ دو پہر اجرت مطے گی، تو یا در ہے کہ سمسرہ کی بیصورت در حقیقت اجارہ ہی ہے اور بی عندالاحناف بھی جائز ہے، گویا اس صورت کے جواز پر سب فقہاء کا اتفاق ہے، جہاں تک جوالہ کا تعلق ہے تو اس میں مدت مقرر نہیں ہوتی، ملکہ تکمیلِ عمل سے بحث ہوتی ہے اور یہی صورت سمسرہ کی ہمارے دیار میں متعارف ہے، جیسا کہ گر را (۱)۔ اور احناف کے نزدیک اس صورت کے عدم جواز کی وجہ بھی بظاہر یہی ہے کہ اس کوا جارہ قر ارنہیں دیا جاسکا کہ اجارہ میں محقود علیہ یا تو عمل ہوتا ہے یا مدت، تحمیل عمل سے بحث نہیں ہوتی ہے، مثلاً مسئلہ مذکورہ میں جوالہ کی صورت میں اگر آپ بائع کے لئے گا بک لے آئیں تو تین ہزار رو پے ملیس گا ور آپ مینیوں تلاش کر کر کے صورت میں آگر آپ بائع کے لئے گا بک لے آئیس تو تین ہزار رو پے ملیس گا ور آپ مہینوں تلاش کر کر کے مصورت میں آگر آپ بائع کے لئے گا بک لے آئیس تو تین ہزار رو پے ملیس گا ور آپ میں جوالی گا۔

متاخيرين فقهاءاحناف نے اس کوبھی جائز قرار دیاہے(۲)۔

(١) ويكيمة، إعلاء السنن: ١٣٢/١٦، عمدة القاري: ١٣٢/١٢

(٢) إعلاء السنن: ١٣/٠٤، المغنى لإبن قدامة: ١٩٠٠/٣

(اضافدازمرتب)

#### بعض فقهائے عصری رائے

حضرت مفتی تقی عثانی صاحب مدظله فرماتے ہیں کہ'' مجھے بعاله (بیعی سمسرۃ کی رائج صورت) کے عدم جواز پرامام اعظم البوضيفه رحمه الله تعالیٰ کا کوئی صریح قول نہیں ملاء البتہ کیونکہ جواز بعاله پرامام صاحب رحمہ الله تعالیٰ کا کوئی روایت موجود نہیں ہے اس لئے عام طور پرفقہاء نے سیمجھا کہ بیامام صاحب رحمہ الله تعالیٰ کے نزد میک جائز نہیں ہے، ورند دلائل کی روشیٰ میں قرآن کر یم کی اس آ یہ کریمہ ﴿ وَلَمْنَ جَاء بِحَمْلَ جَمِي ﴾ سے بعالہ کا جواز واضح ہے، اسی واسطے متا خرین حنفیہ نے سمسرہ کی اجرت کو جائز قرار دیا ہے، اگر چے علامہ عینی رحمہ الله تعالیٰ نے بیل ما ہے کہ دسمسرہ' جائز نہیں ہے، کین علامہ شامی رحمہ الله تعالیٰ وغیرہ نے =

= تقريح كى ب كتمره جائز ب وركي ،انعام البارى:٢/٥٥٨)

كميثن ايجنث كامسكله

آج کل عام طور پر فیصد کے اعتبار سے اجرت طے کی جاتی ہے، مثلاً بائع یادہ ایجنٹ خود کہتا ہے کہ فلاں چیز کو بھے دیے پر اس کے خمن میں سے پانچ فیصد، میں لوں گا، آج کل کی اصطلاح میں اس کو کمیشن ایجنٹ (Commission Agent) کہتے ہیں۔

بعض حضرات جوسمسر قاکو جائز سجھتے ہیں،اس کونا جائز کہتے ہیں اس لئے کہ سمسر قادر حقیقت ایک عمل کی اجرت ہے اور سمسار کاعمل ثمن کی کی بیش ہے، اب اگر شمن میں ہے، اب اگر شمن میں ہے، اب اگر شمن می کی بیش ہوتا، وہ تو مشتری کی تلاش میں ہے، اب اگر شمن میں میں اس کوشن کی مقدار کے ساتھ مربوط کر کے اس کا فیصد مقرر کرنا جائز نہیں، لیکن مفتی بہتول کے مطابق اس طرح فیصد پرعقدا جارہ کرنا جائز ہے۔

ای طرح صاحب تکملة فتے المهم زید مجدہم کی رائے بھی یہ ہے کہ مفتی برقول کے مطابق ایسا کرنا جائز ہے اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے بعض متا خرین سے نقل کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بمیشہ اجرت کا عمل کی مقدار کے مطابق ہونا ضروری نہیں، بلکہ عمل کی قدرو قیمت اور عمل کی حیثیت کے لحاظ سے بھی اجرت میں فرق ہوجا تا ہے، اس کی مثال علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نہیں، بلکہ عمل کی قدرو قیمت اور ان کرتا ہے اور ایک شخص موتی میں سوراخ کرتا ہے، اب چرئے میں سوراخ کرنے نے یہ دی ہے کہ ایک موتی میں سوراخ کرنے والے اور موتی میں سوراخ کرنے والے کے عمل میں محنت کے اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن موتی کے اندر سوراخ کرنے والے کے عمل کی قدرو قیمت کا بھی لحاظ ہوتا کرنے والے کے ہو عمل کی قدرو قیمت کا بھی لحاظ ہوتا کے دیکھیے حاشیہ ابن عابدین: ۲۳/۶، و فتاوی السعدی: ۲/۵۲)

ای طرح مثلاً بعض لوگ جوگاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، ان کے دلال، بروکر ہوتے ہیں، بالفرض مہران گاڑی بچی جومثلاً ڈھائی الکھروپے کی ہے، اس پر ایجنٹ نے ایک فیصد کمیشن لیا جو کہ ڈھائی ہزار روپے ہیں، اس طرح اگر اس ایجنٹ نے شیور لیٹ گاڑی بچی جومثلاً بچاس لا کھی ہے، تو اس کا ایک فیصد کمیشن بھی یقیناً بہت زیادہ ہے، تو چونکہ اس مل کی قدرو قیمت زیادہ ہے اس لئے زیادہ لینے میں کوئی مضا کفتہ نہیں ہے، یعنی فیصد کے حماب سے بھی سمر ق کی اجرت لینا جائز ہے (دیکھتے، انعام الباری: ۲ / ۵۵۷)

## تعليقات كي تفصيل

ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے اثر کوامام ابن ابی شیبہ نے حفص عن افعدہ عن محمہ بن سیرین کے طریق سے موصولاً نقل کیا ہے(۱)۔

عطاء رحمہ الله تعالى كے الركوبھى امام ابن الى شيبه رحمہ الله تعالى نے وكيع ثاليث ابوعبد العزيز كے طريق سے موصولاً ذكركيا ہے (٢)

ابراہیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے اثر کو بھی امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے عن الحکم وحماد عن ابراہیم کے طریق سے موصولاً نقل کیا ہے (۳)۔

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کی تعلیق کوامام ابن ابی شیبہ نے ہشیم عن عمر و بن دینارعن عطاء کے طریق سے موصولاً ذکر کیا ہے (۴)۔

ابن سیرین رحمه الله تعالی کے دوسرے قول کو بھی امام ابن ابی شیبہ نے ہشیم عن یونس عن محمد بن سیرین رحمہم الله تعالیٰ کے طریق سے موصولاً نقل کیا ہے (۵)۔

اور بیتمام تعلیقات ندکورہ بھی امام بخاری رحمہ الله تعالی نے ولالی کی اجرت کے جواز میں پیش

#### =حضرت مفتى رشيداحرصاحب رحمداللدتعالى كرائ

حفرت مفتى صاحب ايك استفتاء كے جواب ميس فرماتے ہيں:

''……البته اگر دلالی کی رقم متعین ہو یا بھینس کی قیمت سے فیصد کے حساب سے دلالی متعین ہو، مثلاً بھینس جتنے میں فروخت ہو، اس میں سے یا نچے فیصد دلال لے گاتو جائز ہے' ( دیکھیے،احسن الفتادیٰ: ۱/۲۵/۷)

- (١) تغليق التعليق: ٣٨٠/٣ عمدة القاري: ١٥/١٠
- (٢) تغليق التعليق: ٣/٠/٣، عمدة القارى: ١٥/١٠
- (٣) تغليق التعليق: ٣/٠/٣ عمدة القاري: ١٠/١٥
- (٤) ويكي عمدة القاري: ١٠/٥٨، فتح الباري: ١/٤٥٤
- (٥) ويكي عمدة القاري: ١٨٦/١، تعليق التعليق: ٢٨١/٣

فرمائی ہیں۔

## قوله "المسلمون عند شروطهم"

اس حدیثِ مبارکہ کوامام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعلیقاً ذکر فرمایا ہے، امام ابوداؤ درحمہ اللہ تعالیٰ نے ولید بن رباح کے طریق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موصولاً ذکر کیا ہے (۱۲) اور امام ترفدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جامع میں (۲) اور امام تلخق نے بھی اپنی مند میں کثیر بن عبد اللہ بن عمرو بن عوف عن اُبیعن جدہ کے طریق سے موصولاً ذکر کیا ہے:

"المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالًا أو أحل حراماً" (٣).

اس حدیث مذکور کی سند میں ایک روای کثیر بن عبدالله ہیں، جن پرمحدثین نے کلام کیا ہے۔

# · · كثير بن عبدالله بن عمر و بن عوف مُرّ ني رحمه الله تعالىٰ ، كا تعارف

آپرحمه الله تعالی بکربن عبدالرحمٰن المرنی البصری، رَبَیع بن عبدالرحمٰن بن ابی سعید حذری رضی الله تعالی عند، نافع مولی ابن عمراور اپنے والد عبدالله بن عمرو بن عوف مزنی رحمهم الله تعالی سے روایات بیان کرتے ہیں۔

اورآپ سے ابراہیم بن علی رافعی ، ابوا کو قرر اری ، آمخی بن ابراہیم کتینی ، اسخی بن جعفر علوی ، خالد بن مخلد قطوانی ، عبدالله بن عبدالله بن وہب مصری ، ابوالجدَد عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالله بن وہب مصری ، ابوالجدَد عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالعزیز بن محمد دَر اور دی ، محمد بن عمر الواقدی ، محمد بن فیکے ، ابوغِر یہ محمد بن موکی انصاری قاضی المدین ، محمد بن عیسی قرّ اراور یکی بن سعیدانصاری وغیر ہم رحم م الله تعالی روایات نقل کرتے ہیں (۲۰)۔

<sup>(</sup>١) وكيم المن أبي داود، باب في الصلح، رقم الحديث: ٣٥٩٤

<sup>(</sup>٢) ويكيمتني، الجامع الترمذي، ١٣٥٢

<sup>(</sup>٣) و كيمي ،عمدة القاري: ١٣٣/١٢

<sup>(</sup>٤) ويكفيء تهذيب الكمال: ١٣٦/٢٤

آپ برمحد ثین نے سخت تقیدی کلام کیاہے۔

امام احمد بن طنبل رحمه الله تعالى سے آپ كى بار كى ميں بوچھا گيا تو فرمايا: "منكر الحديث، ليس بشع "(١). ابو فَيحُمه رحمه الله تعالى كہتے ہيں كہ جھے امام احمد بن طنبل رحمه الله تعالى نے كہا كه: "لا تحدث عنه شيئا "(٢) يجى بن معين رحمه الله تعالى فرماتے ہيں: "كثير ضعيف الحديث "(٣). ايك اور جگه فرمايا: "ليس بشئ "(٤).

امام ابوداودر حمد الله تعالى سے بوچھا گياتو فرمايا: "كان أحد الكذّابين" اورامام ثافعى رحمدالله تعالى فرماتے بين: "داك أحد الكذابين" ابوزر عرص الله تعالى فرماتے بين: "واهى الحديث" (٥).

لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ، امام تر فدی رحمہ اللہ تعالی اور ابن محو یمہ وغیرہ رحمہم اللہ تعالی ان کی روایت کو بہت زیادہ گرا ہوائہیں سجھتے اور نہ ہی وہ ان حضرات کی نظر میں کذاب ہے، جبیبا کہ تہذیب الکمال میں ہے کہ امام تر فدی رحمہ اللہ تعالی سے کثیر بن عبد اللہ عن ابیعن میں ہے کہ امام تر فدی رحمہ اللہ تعالی سے کثیر بن عبد اللہ عن ابیعن جدہ کی اس روایت کے بارے میں وار وہوئی ہے تو امام محمد حمد کی اس روایت کے بارے میں وار وہوئی ہے تو امام محمد حمد اللہ تعالی نے فرمایا کہ:

"حديث حسن إلا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالىٰ كان يحمل على كثير، يضعفه، وقد روى يحيى بن سعيد انصارى رحمه الله تعالىٰ يعنى على امامته عن كثير بن عبدالله"(٦).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل: ٧/، الترجمة: ٨٥٨

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن عدى: ٩/٣

<sup>(</sup>٣) تاريخ لعباد الدوري رحمه الله تعالىٰ: ٢/٤ ٤٩، بحواله تهذيب الكمال

<sup>(</sup>٤) تاريخ لعباد الدوري رحمه الله تعالى : ٢ /٤٩٤، بحواله تهذيب الكمال

<sup>(</sup>٥) و يكفي ، تهذيب الكمال: ١٣٨/٢٤

<sup>(</sup>٦) ويَعِينَ ، تهذيب الكمال: ١٣٩/٢٤

لین: ''ان کی حدیث حسن درجے کی ہے، گرید کہ امام احمد بن منبل رحمہ اللہ تعالی ان کو انتہا کی ضعیف قرار دیتے ہیں اور حال یہ ہے کہ یجی بن سعید انصاری رحمہ اللہ تعالی اپنی جلالتِ قدر کے باوجود کثیر بن عبداللہ سے روایت نقل کرتے ہیں''۔

البیته غلطیاں ان کی روایتوں میں ہوئی ہیں اور آپ کثر ت خطاء کے ساتھ موصوف ہیں تو بی حضرات ان کی روایت کو استشہاد میں پیش کرتے ہیں۔

# تعليق فدكوره كامقصد

"المسلمون عند شروطهم" سے بیتانامقصود ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اگراس طرح کاطریق رائج ہے اوروہ الی شرائط کے ساتھ دلالی کیا کرتے ہیں جوشر عاً جائز ہیں اور اجرت کا تقرر کر کے اس پراجرت لیتے ہیں تو بیجائز ہے اور اس میں کوئی مضا کقہیں (1)۔

٢١٥٤ : حدّثنا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهَ عَنْهُمَا : نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكُبَانُ ، وَلَا بَبِيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ . قَلْ : لَا يَكُونُ لَهُ مِمْسَارًا . [ر : ٢٠٥٠] قُلْتُ : يَا آبْنَ عَبَّاسٍ ، ما قَوْلُهُ : (لَا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ) . قالَ : لَا يَكُونُ لَهُ مِمْسَارًا . [ر : ٢٠٥٠]

ترجمہ: رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بورہ کرقافلے والوں سے ملنے سے منع فرمایا ہے اور یہ کہ شہری دیہاتی کا مال نہ بیچ، میں نے پوچھا اے ابن عباس!

"شہری دیہاتی کا مال نہ بیچ" کا کیا مطلب ہے، انہوں نے فرمایا کہ مرادیہ ہے کہ ان کے لئے ولال نہیں۔

<sup>(</sup>١) ويكفي إرشاد الساري: ٥/٢٣٧

<sup>(</sup>٢١٥٤) وأخرجه مسلم في كتاب البيوع: ٢٧٩٨، والترمذي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: ٢٢٩٨، والترمذي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: ٢٩٨٧، وابن ماجة في كتاب التجارات: ٢١٦٨، وانظر في جامع الأصول، الفصل الخامس في النهى عن بيع الحاضر للبادي، وتلقى الركبان، رقم: ٣٥٣.

تزاجم رجال

سگد

بيمسدد بن مُسر مدرحمه الله تعالى بين (١)\_

عبد الواحد

يعبدالواحد بن زياد بقرى رحمه الله تعالى بين (٢)\_

مُعْمَر

يەمىمرىن راشداز دى بھرى رحمەاللەتغالى بين (سا)\_

ابن طاؤس

بيعبدالله بن طاوس رحمالله تعالى بين،ان كاذكر كتاب المعيض، باب المرأة تحيض بعد

عن أبيه

اوران كوالدطاؤس بن كيمان يمانى رحمه الله تعالى كا تذكره كته الوضوء ، باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين النخ ميس كررچكا-

عبدالله بن عباس

اور حفرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما (١٧) كا تذكره بهي كزر چكا\_

(١) ويكيم كشف ألباري: ٢/٢، ٨٨/٤

(٢) وكيت كشف الباري: ٣٠١/٢

(٣) ويكي كشف الباري: ١/٥٠١، ٣٢١/٥

(٤) ويكفي كشف الباري: ١/٥٥١

## مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت "قوله: لا يكون له سمساراً" سے واضح ب(١) \_

#### اشكال .

اس پراشکال ہوسکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے توسمساری اجرت کے جواز پر ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اور حدیث میں تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سمساری اجرت کے عدم جواز کو بتارہے ہیں تو حدیث اور ترجمۃ الباب میں مطابقت نہ ہوئی۔

#### جواب

علامة سطلانی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کا انکاریہ ایک خاص صورت میں ہے بعنی جب کوئی شہری کسی شہری کا یادیہاتی ہے بعنی جب کوئی شہری کسی شہری کا یادیہاتی کسی دیہاتی کا دلال بنے اور اس کامفہوم مخالف بیہ ہے کہ اگر کوئی شہری کسی شہری کا یادیہاتی کسی دیہاتی کا دلال بنے تو جائز ہیں (۲)۔ کسی دیہاتی کا دلال بنے وجائز ہیں (۲)۔ حدیث ندکور کتاب البیع ، باب النہی عن تلقی الرکبان میں بھی گزر چکی ہے۔

\*\*

١٥ - باب : هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكِ فِي أَرْضِ الحَرْبِ.

کیا کوئی مسلمان دارالحرب میں کسی مشرک کی مزدوری کرسکتا ہے؟

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتارہ ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی مشرک کے یہاں ملازمت کرے اور اجارہ پراپنے آپ کوئیش کرے تو کیا یہ جائز ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے استفہام کے ساتھ ترجمہ قائم کیا

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري: ٥/٢٣٧

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

ہاورروایت بونقل کی ہے، اس ہمعلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے، اس لئے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاص بن واکل کی تلوار بنائی تھی اور کتاب النفیر کی روایت میں تصری ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو پھے تھے۔لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں استفہام کا لفظ کیوں نقل کیا، اس کے متعلق ایک بات تو یہ کہی جاسی ہے کہ ممکن ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ضرورت و مجودی کی وجہ سے یہ کام کیا تھا، نیز اس وقت تو مکہ مرمہ دارالاسلام تھا بی نہیں بلکہ دارالحرب تھا، اس لئے وہ مشرک کی وجہ سے یہ کام کیا تھا، نیز اس وقت تو مکہ مرمہ دارالاسلام تھا بی نہیں بلکہ دارالحرب تھا، اس لئے وہ مشرک کے یہاں کام کرنے پر مجبور تھے، اب اگر الی مجبوری نہ ہوتو پھر بھی اس تیم کے اجارہ کو جائز کہا جائے گا یا نہیں تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے "ھل" کا لفظ کار اس مسلم میں فقہاء کی مشرک کے یہاں اجارے پر کام ملک یہی ہے کہ مشرک کے یہاں مزدوری کی جاسی میں اذلال نفسِ مسلم لازم آتا ہے، بہر حال جمہور فقہاء کی مشرک کے یہاں مردوری کی جاسی ہے اس کے کہاں میں اذلال نفسِ مسلم لازم آتا ہے، بہر حال جمہور فقہاء کا مسلک یہی ہے کہ مشرک کے یہاں مزدوری کی جاسی ہے اس کے کہاں میں اذلال نفسِ مسلم لازم آتا ہے، بہر حال جمہور فقہاء کا مسلک یہی ہے کہ مشرک کے یہاں مزدوری کی جاسکتی ہے (۱)۔

## فقهاء كااختلاف

علامہ مہلب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کسی مسلم کامشرک کے لئے اپنے نفس کو اجارہ پر پیش کرنا مروہ ہے، گرضرورت شدیدہ میں دوشرا لط کے ساتھ جائز ہے:

ا-وهمل شريعتِ مطهره ميں جائز ہو۔

۲-اس میں مسلمانوں کاخر رنہ ہو۔

علامہ ابن المنیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرکوں کی دوکا نوں وغیرہ میں کام کرنا توسب ہی فقہاء کے ہاں جائز ہے، ان کے گھروں میں ان کی خدمت کرنے کوفقہاء نے اذلالِ نفسِ مسلم کی وجہ سے مکروہ کہا ہے(۲)۔

<sup>(</sup>١) ويكيميني، فتح الباري: ١/١٧٥، وعمدة القاري: ١٣٤/١٢، وإرشاد الساري: ٢٣٨/٥

<sup>(</sup>٢) و كيكي، شرح صحيح البخاري لابن بطال: ٣٠/٦، وعمدة القاري: ١٣٤/١٢

#### حديث باب

٢١٥٥ : حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْسٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقِ : حَدَّثَنَا خَبَّابُ قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا ، فَعَمِلْتُ لِلْعاصِ بْنِ وَائِلٍ ، فَآجَتَمَعَ لِي عِنْدَهُ ، فَأَتَّبَتُهُ أَتَّهَاهُ ، فَقَالَ : لَا وَاللهِ كَا أَفْضِيكَ حَتَّى تَكُفُرَ بِمُحَمَّدٍ . فَقُلْتُ : أَمَا وَاللهِ حَتَّى تَمُوتَ فَأَنَّتُهُ أَتَقَاضًاهُ ، فَقَالَ : لَا وَاللهِ كَلَّ أَعْضِيكَ حَتَّى تَكُفُر بِمُحَمَّدٍ . فَقُلْتُ : فَقُلْ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مَالً ثُمَّ بَعُوتُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قالَ : فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مَالً وَوَلَدًا ، وَإِنِّي لَمَيْتُ ثُمَّ مَبْعُوثُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قالَ : فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مالً وَوَلَدًا ، وَوَلَدُ اللهُ وَوَلَدًا » . وَوَلَدُ اللهُ تَعَالَى : وَأَفَرَأُ إِنْ اللَّهِ عَلَى : وَأَفَرَأُ إِنْ اللَّهُ وَقَلَدًا » .

[(: ١٩٨٥]

ترجمہ: حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اوہارتھا، میں نے عاص بن واکل کا کام کیا، جب میری بہت می مزدوری اس کے ذمہ ہوگئ تو میں اس کے پاس تقاضا کرنے آیا، اس نے کہا کہ خدا کی شم! تمہاری مزدوری اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اٹکار نہ کرو، میں نے کہا خدا کی شم! یہ تو اس وقت بھی نہیں ہوگا جب تم مرکر دوبارہ زندہ ہوں گے، اس نے کہا کیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ میں نے کہا ہاں! اس پروہ بولا کہ پھروہیں میرے پاس مال واولا دہوں گی تو میں وہیں تمہاری مزدوری دے دوں گا، اس پرقر آن مجید کی ہے آیت نازل ہوئی، ''کیا آپ نے اس خص کود یکھا جس نے ہماری نشانیوں کا اٹکار کیا اور کہا کہ جمھے مال واولا ددی جائے گئا۔

# تراجم رجال

عمر بن حفص

ييمربن حفص بن غياث رحم الله تعالى بيل -ان كاتذكره كتساب النعسل، بساب المضمضة والاستنشاق في الجنابة بيل كزرا-

(٢١٥٥) أحرجه مسلم في صحيحه، كتاب القيامة والجنة والنار، حديث رقم: ٣٠،٥، والترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، حديث رقم: ٣٠٨٦، وأحمد في مسنده، أول مسند البصريين، حديث رقم: ٧١٩

أعمش

بيسليمان بن مهران اعمش رحمه الله تعالى بين (١) \_

مسلم

ميمسلم بن سُيِّح بهدانى الواضحى عطاركوفى بين، ان كاتذكره "كتاب الصلوة، باب الصلوة في الجبة الشامية" ميس كزرا-

مسروق

يەسروق بن اجدع رحمەاللەتعالى بيب(٢)\_

خُبّاب

اور حفرت خباب بن الارت رضى الله تعالى عنه كاذكر "كتساب الاذان، بساب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة" ميس كرر چكار

# مديث كى ترجمة الباب سيمناسبت

حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت "قولہ: فعملت للعاص بن وائل" سے واضح ہے (٣)۔ حدیثِ ندکور کتاب البیع ، باب ذکر القین والحداد میں گزر چکی اور ان شاء اللہ تقیر سورہ مریم میں بھی آئے گی۔

١٦ - باب : ما يُعْطَى في الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
 وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ . عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِكِمْ : (أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ ٱللهِ) . [ر : ٥٤٠٥]

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٥١/٢

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٢٨١/٢

<sup>. (</sup>٣) ويكفيء إرشاد الساري: ٢٣٨/٥

وَقَالَ الشَّغْبِيُّ : لَا يَشْتَرِطُ الْعَلِّمُ ، إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْنًا فَلْيَقْبُلُهُ . وَقَالَ الحَكُمُ : لَمْ أَشَمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ المَعَلِّمِ . وَأَعْطَى الحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً . وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْفَسَامِ بَأْسًا . وَقَالَ : كَانَ يُقَالُ : السَّحْتُ : الرَّشُوَةُ فِي الحُكْمِ ، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الخَرْصِ .

" قبائل عرب میں سورہ فاتحہ کے ذریعے جھاڑ پھونک پرجودیا جاتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا کہ کتاب اللہ سب سے زیادہ اس کی مستحق ہے کہ اس پر اجرت کی جائے ، امام ضعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ معلم کو پہلے سے طے نہ کرنا چاہیے (کہ پڑھانے پر جھے اتن تخواہ طے ) البتہ جو پچھاسے دیا جائے ، لے لینا چاہیے، حکم رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے کی شخص سے نہیں سنا کہ معلم کی اجرت کواس نے ناپیند کیا ہو، حسن رحمہ اللہ تعالی اللہ قالی کا مرب معلم کو) دیں درہم دیا کرتے تھے، ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی قستا م (بیت المال کا ملازم جو تقیم پر معمور ہو ) کی اجرت میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ افراد گر آن کی آبیت میں ) 'دسی 'فیصلہ میں رشوت لینے کے معالم میں ہے اور لوگ (اندازہ لگانے والوں کو ) اندازہ لگانے کی اجرت دیتے تھے۔

## حلِّ لغات

"الرُّفْيَة: بابضرب سے مصدر ہے، رَفاہ الراقى رُفيةً ورَفْياً أي عوذہ ونفث، ليعن جھاڑ پھونک کرنا، تعوید گنڈ اکرنا، آسیب زدہ کا اثر زائل کرنا (۱)۔

أحياه: حي كى جمع ہے، يعنى زنده، باقى، فعال، جماعت، صله، طاكفه اور يهال يبي آخرى معنى مراد ہے (٢)\_

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمداللد تعالی به بتانا چاہتے ہیں کر قبة پراجرت لینا جائز ہے یانہیں؟ بدمسکد گویا کہ مفق

<sup>(</sup>١) و مَكِينَ المغرب: ٣٤٣/١

<sup>(</sup>٢) و يكي ، فشح الباري: ٧٢/٤

علیہا ہے اور ائکہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے یہاں بالا تفاق رقیہ پر اجرت لینا جائز ہے اور احناف کے یہاں بھی اس پر کوئی اشکال نہیں ہے، اس لئے کہ یہن باب المداواة والعلاج ہے(۱)۔

# "الإجارة في القُرَب" ليعنى طاعات براجرت لين مين ففهاء كاختلاف كابيان

امام اعظم ابوصنیفدر حمد الله تعالی اوران کے اصحاب کے نزدیک طاعت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے،
لیمی ہروہ عبادت جومسلمان کے ساتھ مخصوص ہے، اس پر اجارہ ہمار نے نزدیک جائز نہیں ہے اور یہی ند ہب ظاہر روایت کے مطابق امام احمدر حمد الله تعالی ، عطاءر حمد الله تعالی ، ضعاک بن قیس رحمد الله تعالی ، زہری رحمہ الله تعالی ، اسحاق رحمہ الله تعالی ، ابوقل برحمہ الله تعالی ، ابوقل برحمہ الله تعالی ، ابوقل برحمہ الله تعالی ، ابن المنذ ررحمہ الله تعالی اس کے جواز کے قائل ہیں (۲)۔

طا کفہ ثانیہ یعنی حضرات مجتز زین کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت مذکورہ ہے جو کہ امام بخاریؓ نے بطور تعلیق کے ذکر فرمائی ہے:

"أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله" (٣) بي يعنى: "سب سازياده تم جس پراجرت لينے كون دار مو،وه كتاب الله بي"۔

اور حفزت ابن عباس رضی الله تعالی عنها کی اس تعلیق کوامام بخاری رحمه الله تعالی نے کتاب الطب میں موصولاً ذکر کیا ہے۔

اوران حفزات کی ایک اوردلیل حفزت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه کی روایت باب ہے (۴)۔
اس کا جواب اجناف اور دیگر حضرات کی طرف سے بیہے کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کے بیہ ارشادات رُقیہے بارے میں ہیں اور اس میں اجرت لینا تو ہمارے یہاں بھی جائزہے، اس لئے کہ بیاز قبیلِ

<sup>(</sup>١) و كيم أفيض الباري: ٢٧٦/٣

<sup>(</sup>٢) المغنى: ١/٩٥/١، معارف السنن: ٢٤٠/٢

<sup>(</sup>٣) و يكفي الباري: ٥٧٢/٤

<sup>(</sup>٤) سيأتي تخريجه

تعلیم وعبادت نہیں ہے بلکداز قبیلِ مُداوات وعلاج ہےاوراس پراجرت لینا بھی کے بیہاں جائزہے(۱)۔

# احناف وديكر حضرات كمزيد دلائل

ا-حفرت عبادة بن صامت رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں: میں نے اہل صفہ میں سے بعض کو قرآن مجیداور کتابت سکھلائی ، مجھے ان میں سے کسی نے ایک کمان پیش کی ، میں نے سوچا کہ میں سے بعض کو قرآن مجیداور کتابت سکھلائی ، مجھے ان میں سے کسی نے ایک کمان پیش کی ، میں نے سوچا کہ میں معمولی میں چیز ہے اور پھر میں جہاد میں اس سے کام لول گا ، اس خیال سے میں نے اس کو لیا ، حضور اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں عرض کیا ، آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"إِنْ كنت تحب أن تطوق طوقاً من نارٍ فاقبلها" يعنى: ''اگرتم بيچا ہے ہوکہ جہنم كى آگ كا ايك طوق تمہيں پہنا يا جائے تو لے لؤ' (٢)۔ اس سے بھی معلوم ہوا كہ اجرت على الطاعات جائز نہيں۔

۲- حضرت عثمان بن ابی العاص رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ وہ آخری بات جس کا نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے عہد لیا، میتھی کہ میں اذان کے لئے بھی بھی ایسامؤذن مقرر نہ کروں جو کہ اذان پر اجرت لیتا ہو (۳)۔

۳- حضرت عبدالرحمن بن شبل انصاری رضی الله تعالی عنه کی روایت میں ہے که آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاوفر مایا: "إقروا القرآن" اوراس میں آخر میں ہے: "ولا تأکلوا به"(٤).

(١) ويكفي المغنى: ١٢٩٥/١

- (٢) أخرجه ابوداود في سننه في كتاب الإجارة، باب في كسب المعلم، رقم الحديث: ١٦ ٣٤١، وابن ماجه في سننه في كتاب التجارات، باب الأجر على تعليم القرآن، رقم الحديث: ٢١٥٧
- (٣) أخرجه ابوداود في كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين: ٥٣١، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ماجاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً: ٢٠٩
- (٤) أخرجه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: (٣٩/٣٣، رقم الحديث: ١٥٩٢٨)، و (٣٣/٥٤، و (٣٥/٥٣)، و (٣٩/٥٤، وقم الحديث: ١٥٩٢، في من اسمه المقدام، رقم الحديث: ١٥٩٨، والبيهقي في شعب الإيمان: ١٤٩/٦، رقم الحديث: ٢٥١٦، والإمام الطحاوى رحمه الله تعالى في =

خلاصة كلام بيهوا كه حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهماا ورحضرت ابوسعيد خدرى رضى الله تعالى عنه كى روايات باب الرقية والدواءوالعلاج سے متعلق بين اور بيه فدكوره روايات تعليم وعبادت سے متعلق بين اور ان ميں آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے اجرت لينے سے منع فرمايا ہے۔

## متأخرين احناف كافتوى

لیکن پھرانقلاباتِ زمانہ اور تغیراحوال کی وجہ ہے، بامر مجبوری حضراتِ احناف نے استحساناً جواز کا فتوی دیا، اس لئے کہ اس زمانے میں دین امور کے سلسلے میں سستی، لا پرواہی اور غفلت کا دَور دَورہ ہے اگر اذان، امامت، تعلیم قرآن وغیرہ امور میں عقدِ اجارہ کوممنوع قرار دیا جائے توحفظِ قرآن اور دین تعلیم کے سلسلے ختم ہوجانے کاشدید اندیشہ ہے اور اب اس جواز کے قول پرمشارکخ کافتو کی ہے (۱)۔

= شرح معانى الآثار، كتاب النكاح، باب التزويج على سورة من القرآن، رقم الحديث: ٣٩٧٦ ( اضافه از مرتب)

### اجرة على الطاعات كے جواز كے سلسلے ميں متا خرين احتاف كے اقوال

#### صاحب البحرالرائق كاقول

"وهو أي عدم أخذ الأجر على الأذان قول المتقدمين، أما على المختار للفتوى في زماننا فيجوز أخذ الأجرة للإمام والمؤذن والمعلم والمفتى كما صرحوا به في كتاب الإجارات الخ". (وكيحك، البحرالرائق: ٢٥٤/١)

لینی: ''اور بیاذان پراجرت کے عدم جواز کا قول متقدمین کا ہے، بہرحال ہمارے زمانے میں مفتی بہ قول جواز کا ہے، لہٰذا امام، مؤذن اور مفتی کی اجرت لینا جائز ہے، جبیما کہ کتاب الا جارات میں فقہاء (متاخرین) نے تصریح فرمائی ہے'۔

#### صاحب بدايكا قول

"وبعض مشايخنا استحسنوا الإستئجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه ظهر التوانى في الأمور الدينية، ففي الإمتناع تضييع حفظ القرآن، وعليه الفتوى". (وكيك، الهداية شرح بداية المبتدى: ٢٩٧/٦)

لعنی: ''بمار بعض مشائخ نے اس زمانہ میں تعلیم قر آن پراجارہ کوستحن رکھا ہے، کیونکہ=

= وین امور میں ستی ظاہر ہو پھی، پس (اب اس جواز کے قول سے) باز رہنے سے هفظ قرآن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اور اس قول پرفتو کا ہے''۔

#### صاحب كفاية كى دائ

"فإن المتقدمين من أصحابنا بنوا هذا الجواب على ما شاهدوا في عصرهم من رغبة النساس في التعليم بطريق الحسنة ومروءة المتعلمين في مجازاة الإحسان من غير شرط، وأما في زماننا، فقد انعدم المعنيان جميعاً الخ". (وكيم الكفاية: ١/٨٤)

لینی: ''یقیناً ہمارے متقدمین فقہاء نے اس (عدم جواز کے ) قول کواس لئے اختیار کیا تھا کہ ان حضرات نے محض اللہ کی خوشنودی کے لئے تعلیم دینے میں لوگوں کی رغبت کا مشاہدہ کیا تھا، اس طرح بغیر کسی شرط کے بہترین بدلہ دینے کے اعتبار سے تعلمین کی مروت وغیرت کو بھی و کچھ لیا تھا اور بہرحال ہمارے زمانے میں بیدونوں معانی معدوم ہو تھے ہیں الخ''۔

#### ملحوظة

خلاصۂ کلام بیہوا کہاصلِ مذہب کے مطابق مطلقاً عبادت پراجرت لینا جائز نہیں ہے،خواہ کوئی عبادت ہو،لیکن حضرات متاخرین نے ضرورت کی وجہ سے اس قاعدہ کلیہ سے چند چیزیں متثنی کی ہیں اور پھر بیقصر کے فرمادی ہے کہا ستثناء انہی چیزوں میں ہے، باقی عبادات وطاعات اپنے اصلی تھم پر ہیں کہان پراجرت لینا جائز نہیں ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ رمضان شریف میں تراوت کمیں قر آن سنا کراس پر پیسے لینا بھی جائز نہیں اس لئے کہ فقہاء میں ہے کی نے بھی ختم قر آن اور تراوت کو کو سنتھیات میں شامل نہیں کیا ہے۔

اس سلسلے میں اہل فناویٰ کی آراء

حفرت مفتى كفايت الله والوى رحمه الله تعالى كافتوى

"متاخرین فقہاء حنفیہ نے امامت کی اجرت لینے دینے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، پس اگر امام فدکور سے معاملہ امامت نماز کے متعلق ہوا تھا، تو درست تھالیکن قرآن مجید تراوت میں سانے کی اجرت لیمادینا جائز نہیں ہے، اگر معاملہ قرآن مجید کے لئے ہوا تھا تو ناجائز تھا"۔

حضرت مفتی صاحب نے ایک اور استفتاء کے جواب میں فرمایا:

'' بلاتعین دے دیا جائے اور نہ دینے پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہوتو بیصورت اجرت سے خارج =

# تعليقات كي تفصيل

قوله "وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم "الخ السحديث وكراب الطب على الم بخارى رحم الله تعالى في موصولاً ذكر كيا ب(1) -

قوله: "وقال الشعبي لا يشرط المعلم إلا أن يعطى شيئاً فليقبله"

مصنف ابن الى شيبه من يعلق موصولاً ذكركي من محدث من مروان بن معاوية عن عثمان ابن الحارث عن الشعبي قال الخ"(٢).

قوله: "وقال الحكم لم اسمع احداً كره أجر المعلم"

بیر منظم بن عتیبہ میں اور ان کی تعلیق کوعلامہ بغوی رحمہ الله تعالی نے ''جعدیات' میں موصولاً نقل کیا = اور حد جواز میں داخل ہو کتی ہے، شبینہ کی دونوں صور تیں بوجہ ان عوارض کے جو پیش آتے ہیں اور

تقرياً لازم بين ، مكروه بين الخن . (ويكيه ، كفايت المفتى: ٣٩٥/٣ ، ٤١٠)

صاحب فآوى محودية حفرت مفتى محودس كتكوي رحما الدتعالى كاراك

سوال: رمضان میں ختم کے سلسلہ میں جولوگ چندہ دیتے ہیں، حافظ کو دینے کے لئے، شیر پنی دچراغاں کرنے کے لئے، آیا وہ لوگ ثواب کے مستحق ہیں یانہیں؟ یا اپنے گناہوں میں چندہ دے کراضافہ گناہوں کا کرنے ہیں، جیسا کہ حافظ کواجرت دیناحرام ہے، روشنی زیادہ بدعت ہے؟

جواب: بدعت اورناجا زكام كے لئے چندہ ويناناجا تزہے، لقول تعالىٰ: ﴿ولا تعاونوا

على الإثم والعدوان (مائدة: ٣) "(١٦)- (و يكي ، فتاوى محموديه: ٧/٧ ٣٤)

حفرت مفتی عبدالتارماحب نوراللدم قده کی رائے

رمضان میں حفاظ کوئتم تراوح پر پیدویے کے متعلق حضرت فرماتے ہیں:

"بے پیے کیڑے مشابدا جرت کے ہیں، البذا حفرات فقہاء نے اس سے منع کیا ہے، کی دوسرے موقع پر خدمت کرلی جائے تو مخبائش ہے، مسافر حافظ کے لئے کھانے پینے کا انظام کرنا چاہئے'۔ (دیکھتے، خیر الفناوی: ۲/۲۳۰)

(١) أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب، حديث رقم: ٧٣٧ه

(٢) ويكفئ عمدة القاري: ٨٩/١٠

م، حدثنا على بن جعد قال حدثنا شعبه قال ..... وسألت الحكم الخ(١).

لین عگم رحمه الله تعالی کا بیکهنا که میں نے کی سے نہیں سنا کہ وہ معلم کی اجرت کو مکروہ سجھتا ہو، بیان کے علم کے اعتبار سے ہے، ورنہ عبد الله بن شقیق سے منقول ہے کہ "یہ کسرہ اُر ش السمعلم، فإن اصحاب رسول الله صلبی الله تعالیٰ علیه وسلم کانوا یکر هونه ویرونه شدیداً"(۲) لیمن عبدالله بن شقیق رحمہ الله تعالیٰ اس کو مکروہ سجھتے تھے اس لئے کہ رسول الله تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ رضی الله تعالیٰ عنهم بھی اس کو مکروہ سجھتے اور اس میں تحق کیا کرتے تھے اور منقد مین احناف، زہری، آخل وغیرہ رحمهم الله تعالیٰ تو اس کو الم الله تعالیٰ تو اس کو تعالیٰ تو اس کو الله تعالیٰ تو اس کو الله تعالیٰ تو اس کو تعالیٰ تو تعالیٰ تعال

## قوله (وأعطى الحسن دراهم عشرة)

ابن سعدر حمد الله تعالى في " طبقات " مين حفرت حن رحمد الله تعالى كاس الركوموصولاً وكركيا ب- اخبرنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا يحيى بن سعيد بن ابي الحسن البصرى الخ "(٤).

ان کے بھتیج کوایک معلم قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے،ایک مرتبدان کے بھتیج پُل گئے کہ ہم اپنے معلم کو پچھ ہدید پیش کریں گے تو حضرتِ حسن رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا،ان کو پانچ درہم دے دیجئے،اس پر بھتیج نے مزیداصرار کیا تو حضرت رحمہ اللہ تعالی نے دس درہم پورے کردیئے۔

قوله: ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأساً الخ

امام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى ك فدكوره الركوابن ابى شيبه رحمه الله تعالى في موصولاً نقل كيا بي (۵)\_

<sup>(</sup>١) وكي منتح الباري: ٤٥٤/٤

<sup>(</sup>٢) ويكي عمدة القاري: ١٣٨/١٢

<sup>(</sup>٣) وكيميخ،حوالة مذكوره

<sup>(</sup>٤) و كيم المنتج الباري: ٤٥٤/٤

<sup>(</sup>٥) ويم الباري: ١٣٩/١٢، وعمدة القاري: ١٣٩/١٢

#### حلِّ لغات

قسام: جومقسوم لهم کی اجازت ہے کوئی مشتر کہ چیزاُن میں تقسیم کروائے۔اوراس پران سے اجرت لے(۱)۔

الشخف: السّحت عضتق بيعن إهداك واستئصال ورسحت كمت بين حرام كو، "الذى لايحل كسبه؛ لأنه يَسْحت البركة أي: يذهبها يعن جس كا كمانا حرام بواوراس كوست اس لئ كمت بين كريم مال بركت كول جاتا ب(٢)-

الرشوة: بسضم الراء و كسرها ويقال بالفتح ايضاً من الرشاء ، بيراء كزيراور پيش دونول طرح صحيح ہاورا يك قول 'زبر' كا بھى ہاور بياصل ميں ما خوذ ہے، رشاء سے بمعنی وہ رسی جس ك ذريع پائی تك پہنچا جائے چونكدرشوت ك ذريع انسان (عموماً) ناحق كوحاصل كرتا ہے، اس لئے اس كورشوت كہا جاتا ہے (٣)۔

ابن سيرين رحماللدتعالى سيقسام كى اجرت كيسلسك مين منقول روايات مختلفه اوران مين تطبيق

یعنی ابن سیرین رحمه الله تعالی قسام کی اجرت میں کوئی مضا کفتہیں سیجھتے ہے، جب کرعبد بن حمید فیل سے اپنی تفسیر میں اُن سے عدم جواز نقل کیا ہے، اسی طرح ابن ابی شیبدر حمہ الله تعالی نے بھی اپنی مصنف میں ان سے کراہت نقل کی ہے، ابن سعد کی ایک روایت سے ان فہ کورہ روایات میں تطبیق ہوجاتی ہے، وہ اس طرح کہ اس روایت میں ہے: ''کان یک وہ اُن یشار ط القسّام'' یعنی: ''امام محمد بن سیرین رحمہ الله تعالی قسام کی اجرت کواس وقت مکروہ بچھتے تھے، جب کہ وہ اشتراط کے ساتھ لی جائے اور اگر بغیر اشراط کے وہ قبول کر لے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے (۴)۔

<sup>(</sup>١) و يكفي النهاية: ٧٥٨/١

<sup>(</sup>٢) و يَصِحَ النهداية: ١/٥٦/، طلبة الطلبة، ص: ٣٠٧

<sup>(</sup>٣) وكيميخ، فتح الباري: ٥٧٢/٤، وإرشاد الساري: ٢٣٩/٥

<sup>(</sup>٤) و كيصيح المناري: ٤/٥٧٣ و تغليق التعليق: ٣٨٥/٣

# قسام كي اجرت كمسك مين اختلاف

ید مسئلہ مختلف فیہا ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکروہ ہے، اس لئے کہ قسام کواجرت بیت المال سے ملاکرتی تھی، توانہوں نے اس کے لئے دوسری اجرت لینے کو کروہ قرار دیا، علامہ محون نے بیت المال کے امور میں فساد کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا اور دیگر ائمہ کے نزدیک جائز ہے (۱)۔

آبِي سَعِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : الْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ عَلَيْهِ فِي سَفْرَةِ سَافَرُوهَا ، حَبَّ لَوْ اللّهِ سَعِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : الْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ عَلَيْهِ فِي سَفْرَةِ سَافَرُةِ سَافَرُوهَا ، حَبَّ نَرُلُوا عَلَى حَيّ مِنْ أَحْبَاءِ الْعَرَبِ ، فَاَسْتَضَافُوهُمْ فَأَبُوا أَنْ بُضَيْهُوهُمْ ، فَلُدعَ سَيّدُ ذٰلِكَ الحَيِّ فَسَعُوا لَهُ بِكُلُّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ أَتَيْمُ هُؤُلِاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزُلُوا ، لَمَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ ، فَقَالُوا : يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ ، إِنَّ سَيِّدُنَا لَدِعَ ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلُّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ لا فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَعْمُ ، وَاللّهِ إِنِّي سَلّمَنْكَا لَدِعَ ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلُّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ لا فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَعْمُ ، وَاللّهِ إِنِي لَأَزْقِ، وَلَكِنْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَقَلْ الْمَعْمُ اللّهِ عَلَى الْمَعْمُ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِن الْفَتَمَ . فَالْمَالَقَ بَنْفُلُوا عَلَيْهِ وَيَقُرَأ : «الحَمْدُ لَذِهِ رَبِ الْعَالَمِينَ» . فَكَأَنَمَا نُشِطَ مِنْ عِقَال ، فَطَلْمَ مِنَ الْفَتَى وَمَا بِهِ قَلْبَةً . قَالَ : فَأَوْنُوهُمْ جُعْلَهُمُ اللّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ اللّهِ عَلْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ . وَالْمَ لُو اللّهِ مَعْمُ اللّهُ عَلْمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ ، فَقُلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْلَهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّ

وَقَالَ شُعْبَةُ : حَدَّنَنَا أَبُو بِشْرٍ : سَمِعْتُ أَبَا الْمَتَوَكِّلِ : بِلْذَا [٤٧٢١ ، ٥٤٠٤ ، ٥٤١٥] ترجمه: حضرت الوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه المخضرت صلى

<sup>(</sup>١) وكيكي منتح الباري: ٤ /٥٧٣ و تغليق التعليق: ٣٨٥/٣

<sup>(</sup>٢١٥٦) وأخرجه مسلم في كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والاذكار، رقم: ١٩٨٠، ١٩٨٩، والترمذي في كتاب الطب عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، رقم: ١٩٨٩، وأبوداود في كتاب البيوع، رقم: ٢٩٦٥، وفي كتاب الطب، رقم: ١، ٣٤، وانظر في جامع الأصول، الفصل الثاني في رقى مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، رقم: ٧٧٠

الله تعالی علیه وسلم کے چند صحابہ رضی الله تعالی عنهم سفر میں تھے، دوران سفر عرب کے ایک قبيل مين ان كا قيام موا ، صحابه كرام رضى الله تعالى عندنے چاہا كه قبيلے والے انبيس اپنامهمان بنالیں،لیکن انہوں نے انکار کیا، اتفاق سے اسی قبیلے کے سردارکوسانپ نے ڈس لیا، قبیلے والوں نے اپنی می، ہرکوشش کرڈالی،لیکن سردار کو کچھٹنع نہ ہوا، ان کے کسی آ دمی نے کہا کہ ان لوگوں کو بھی دیکھنا جاہے جو ہمارے قریب پڑاؤڈ الے ہوئے ہیں ممکن ہے (سردارک علاج کے لئے ) کوئی چیزان کے پاس نکل آئے، چنانچے قبیلہ والے ان کے پاس آئے اور کہا کہ بھائیو! ہمارے سردارکوسانی نے ڈس لیا ہے، ہم نے ہرطرح کی کوشش کرڈالی، کچھ فائدہ نه جواء كيا تمہارے ياس كوئى چيز ہے، ايك محالي رضى الله تعالى عندنے كہا، بخدا! ميں اسے جھاڑ دوں گا، لیکن ہم نے تم سے میز بانی کے لئے کہا تھا اور تم نے اٹکار کردیا تھا، اس لئے اب میں بھی اجرت کے بغیر نہیں جھاڑ سکتا ، آخر بکریوں کے ایک رپوڑیران کا معاملہ طے ہوا، صحابی رضی الله تعالی عنه و ہاں تشریف لے گئے اور الحمدرب العالمین ردھ کراس پر دَم كيا (ايبامحسوس موا) كوياكسي كي رسي نكال دي گئي مواوروه اڻھ كرسيلنے لگا، تكليف ودروكا نام ونشان بھی باقی ندر ہا، پھرانہوں نے طےشدہ اجرت صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہ کودے دی،کسی نے کہا کہ اس کوتقشیم کرلو،کیکن جنہوں نے جھاڑا تھا وہ پولے کہ نبی کریم صلّی اللّٰہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری سے پہلے اس میں کوئی تصرف نہ کرو، پہلے ہم آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے سامنے اس کاذکر کرلیں اس کے بعد دیکھیں کہ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کیا حکم دیتے ہیں، (تا کہ اس کے مطابق عمل کرلیں) چنانچے سب حضرات رضی الله تعالی عنبم ، ایخضرت ملی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ملی الله تعالى عليه وسلم سے اس كا ذكر كيا، تو آپ صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا كه تم كو كيسے معلوم ہوا کہ بیسورہ فاتحد تعویذہے، پھرفر مایاتم نے ٹھیک کیا ہتم لوگ تقسیم کرلواورا پنے ساتھ میرابھی حصہ مقرر کرواور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنس دیئے۔

تزاجم رجال

ابوالنعمان

بيا بوالنعمان محمر بن فضل السد وسي رحمه الله تعالى بين (1) \_

ابو عوانه

بدا بوعواندالوضاح بن عبدالله يشكرى رحمه الله تعالى بين (٢)\_

ابو بِشر

ىيابوبشرجعفربن إياس يشكري رحمه الله تعالى بين (٣)\_

ابوسعيد

بيابوسعيد، سعد بن ما لك خدري رضي الله تعالى عنه بين (٣)\_

أبو المتوكل

یعلی بن داؤدیا ابن دواد ہیں،ان کی کنیت ابوالمتوکل الناجی القرشی البصری ہے، بنی ناجیۃ بن سامۃ بن نوی بن غالب سے تعلق کی بناء پر ناجی کہلاتے ہیں۔

اساتذه

حضرت جابر بن عبدالله عبدالله بن عباس ، ابوسعید ضدری ، ابو ہر ریرہ رضی الله تعالی عنهم اورام المؤمنین حضرت عائشہرضی الله تعالی عنها اورام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها احدام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها احدام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سے بھی آپ روایات نقل

<sup>(</sup>١) ويكفي كشف الباري: ٧٦٨/٢

<sup>(</sup>٢) ويكفي كشف الباري: ٢/٤٣٤

<sup>(</sup>٣) و يكي كشف الباري: ٧١/٣

<sup>(</sup>٤) ويكفي كشف الباري: ٨٢/٢

کرتے ہیں(۱)۔

#### تلاغره

اساعیل بن مسلم عبدی، بکر بن عبدالله مُرَ نی، ثابت بُنانی، ابوبشر جعفر بن ابی و شیه، خالد الحذاء، سلیمان بن علی رَبعی، عاصم احول، علی بن زید بن جُد عان، قَتاده، مثقیٰ بن سعید صُبعی ولید بن مسلم عبری وغیر ہم رحمہم الله تعالیٰ آپ سے روایات نقل کرتے ہیں (۲)۔

احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ: ''میں ابوالتوکل میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا(۳)۔

حضرت ابوزرعة على بن مدينى، نسائى، يحيٰ بن معين رحمهم الله تعالى فرماتے ہيں: '' ثقة' (س)\_ ابن حبان نے بھی'' ثقات' میں ان کا تذکرہ کیاہے (۵)۔

علامه في رحم الله تعالى فرمات بين: "أبو المتوكل الناجى البصرى، محدث، إمام" (٦).

علامه على رحمه الله تعالى فرمات بين: "تابعي، ثقة" (٧).

بعض حضرات نے أبوالمتوكل كوسحابەرضى الله تعالى عنه مين شاركيا ہے، كيكن حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٢٠/٢٠

<sup>(</sup>٢) و يكفئ ، تهذيب الكمال: ٢٠/٢٠

<sup>(</sup>٣) و يكيئ ، تهذيب الكمال: ٢٠/٢٠

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل: ٦/، رقم الترجمة: ١٠١٤

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق

<sup>(</sup>٦) كتاب الثقات: ١٦١/٥؛ نقلًا عن تهذيب الكمال

<sup>(</sup>٧) و يكفي اسير أعلام النبلاء: ٥/٨

<sup>(</sup>٨) و يكيئ الثقات للعجلي: ٢٣/٢

نے ان کی سخت تردید کی ہے، کہ آپ رحمہ اللہ تعالی تابعین میں سے ہیں، نہ کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے (۱)۔

حافظ ابن تجرر حمد الله تعالى فرماتے ہیں كرآ ب كا انقال ١٠٨ ه ميں موا (٢) اور آب رحمد الله تعالى كى وفات كے بارے ميں دوسر اقول ١٠١ه مين قتل كيا گيا ہے (٣)۔

## مديث كى ترجمة الباب سيمناسبت

صدير مبارك كاترجمة الباب سيمناسبت "قوله: فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين "سيواضح ب (٣)\_

#### قوله: قال شعبة

اس تعلق کوامام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب الطب میں موصولاً ذکر کیا ہے (۵)۔علامہ ابن جمر رحمہ اللہ تعالی نے کتاب الطب میں موصولاً ذکر کیا ہے (۵)۔علامہ ابن جمر کھے اللہ تعالی نے بھی موصولاً ذکر کیا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بھی کتاب الطب میں اس طریق کوفقل کیا ہے، لیکن عنعت کے ساتھ، بہر حال اس سے اشارہ ہوگیا کہ حدیث ندکور عنعت وتحدیث دونوں طرق سے وارد ہے (۲)۔

#### ☆☆......☆☆

- (٢) ديكهني، تقريب التهذيب: ١٩٤/١
- (٣) ديكهي، من له رواية في الكتب الستة: ٣٩/٢، تهذيب الكمال: ٢٩/٢
  - (٤) ويكي عمدة القاري: ١٣٩/١٢
    - (٥) المصدر السابق
    - (٦) و يكفي افتح الباري: ٥٧٧/٥.

<sup>(</sup>١) ويكفئ الإصابة: ٤٨/٣

# ١٧ - باب : ضَرِيبةِ الْعَبْدِ ، وَتَعَاهُدِ ضَرَائِبِ الْإِماءِ . غلام كي محصول اورلوند يول كي محصولات بركر انى ركين كابيان

لغات

ضريبة: علامه ابن اثير رحمه الله تعالى فرمات بين: "ما يؤدى العبد إلى سيده من الخراج المقرّر عليه، وهي فعيلة بمعنى مفعولة وتجمع على ضرائب" (١).

یعنی ضریبه وه خراج ،محصول ہے، جوآ قااینے غلام پرمقرر کرے اور پھرغلام اس کوادا کرے۔

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عبد پرضریبہ لگانے کے جواز کوذکر فرارہے ہیں، لینی اگر آپ کا کوئی غلام ہواراس کو آپ نے یہ کہددیا کہ مثلاً: تم درزی کا کام جانے ہو، لہذاتم کپڑے سیا کرواور جو بھی تہ ہیں آئد نی ہو، اس میں سے یومیہ، ہفتہ واری یا ماہانہ اتنی رقم ہمیں وے دیا کرو، اس کے بعد جو بچے اس میں تہ ہیں اختیار ہے، ترجمۃ الباب کا دوسرا جزء ہے "نعاهد ضرائب الإماء" لیعنی باندیوں پر جو بھی خراج اور محصول مقرر کیا جائے، تو اس بات کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے کہ کہیں باندیاں وہ محصول حرام کے ذریعے سے اوانہ کریں، جائے کہ باندیاں کر وروضعیف ہوتی ہیں تو ہوسکتا ہے کہ جائز وطال طریعے سے وہ اس رقم کوفرا ہم نہ کر سکیں جو ان کے کہ باندیاں کر وروضعیف ہوتی ہیں تو ہوسکتا ہے کہ جائز وطال طریعے سے وہ اس رقم کوفرا ہم نہ کر سکیں جو ان کے ذمہ لازم کی گئی ہے، تو پھر وہ حرام میں جتال ہوجا ئیں آگر چہ ہے گمان عبید میں بھی ہے، لیکن چونکہ اماء میں اغلب ہے، اس لئے کہ الإماء "کے ساتھ بڑھا

# علامها بن منير مالكي رحمه الله تعالى كي رائ

علامدابن منير ماكلي رحمدالله تعالى كى رائے ہے كەتعابد ضرائب اماء كامسلدامام بخارى رحمدالله تعالى

<sup>(</sup>١) و مَحْقَة النهاية: ٧٥/٢

<sup>(</sup>٢) ويكفي إرشاد الساري: ٢٤٣/٥

نے اس ضریبۃ العبد کے مسکلے سے جس کا حدیثِ باب میں ذکر ہے، استنباط فرمایا ہے، اس کئے کہ جب غلاموں کے محصول کے سلسلے میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تخفیف کا حکم دیا ہے، تو باندیوں کے سلسلے میں تو نزاکت اور زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کمزور ، ضعیف ہوتی ہیں۔ اس لئے اگران باندیوں پرضریبہ زیادہ مقرر کردیا گیا تو ان کے فت و فجو رمیں مبتلا ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ ہوگا، تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بطریق اولی تعاہد ضرائب اماء کو ثابت کیا (۱)۔

## حافظا بن حجررهما للدتعالي كي رائے

حافظ صاحب رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ اصل میں امام بخاری رحمہ الله تعالی نے ایک اثری طرف اشارہ کیا ہے جو کہ خود امام بخاری رحمہ الله تعالی نے اپنی تاریخ میں ابود اود احری رحمہ الله تعالی کے طریق سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی الله تعالی عنہ جب مدائن تشریف لائے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا اور اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ "تعاهد و صدرائب إمائ کم" تو اسی کے پیشِ نظرامام بخاری رحمہ الله تعالی نے بیر جمہ تعام رضرائب الاماء قائم کیا ہے (۲)۔

# حضرت كنگوبى رحمه الله تعالى كى رائے

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جوابواب ہیں، یہ باب فی الباب کی قبیل سے ہیں، آگا یک باب امراء فی کسب البغی والاماء، وہ ہے اصل باب اورامام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس مسئلہ کو وہاں صراحة ثابت کیا ہے، اس لئے یہاں اس کے ثبوت کی کوشش کرنا تکلف سے خالی نہیں ہے اور باب نہ کورتو باب فی الباب کی قبیل سے ہے اور اصل باب آگ آرہا ہے اور اس سے یہ ترجمہ ثابت ہوگا اور وہ اس طرح ثابت ہوگا کہ کسب بغی کو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اس لئے کہ بغی زانیہ کو کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ زنا اور اس کی اجرت حرام ہے، تو باندیوں پر اگر ضرائب مقرر کئے جائیں تو ان کے لئے کہاں جائز ہوگا کہ حرام طریقے سے ضریبہ وخراج عاصل کریں، لہذا اس کا تعاہد و خیال جائیں تو ان کے لئے کہاں جائز ہوگا کہ حرام طریقے سے ضریبہ و خراج عاصل کریں، لہذا اس کا تعاہد و خیال

<sup>(</sup>١) و يكي ، فتح الباري: ١٠/١٤٥

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

کرنا موالی کے لئے بے صد ضروری ہے کہ وہ ان باند یوں کے ضرائب میں تحقیف کریں اور اتنی مقدار نہ کریں جوان کے لئے نا قابلِ بخل ہواوروہ حرام میں مبتلا ہوجائیں (۱)۔

٢١٥٧ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيَّ عَلَيْكِيْ ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ ، أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ ، فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّيْهِ أَوْ ضَرِيبَتِهِ . [ر : ١٩٩٦]

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ابوطیبہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ابوطیبہ رضی اللہ تعالی عند نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پچھنالگایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایک صاع یا دوصاع غلہ دینے کا حکم دیا اور ان کے مالکوں سے گفتگو کی جس کے نتیجے میں انہوں نے ان کے فراج کوکم کردیا۔

تراجم رجال

محمد بن يوسف

يرجمر بن يوسف بيكندي رحمه الله تعالى بين (٢)\_

(٢١٥٧) وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب البيوع، باب ذكر الحجام، رقم: ٢١٠٢، باب من اجرى أمر الأمصار على مايتعارفون بينهم في البيوع الغ، رقم: ٢٢١٥، وفي كتاب الإجارة، باب خراج الحجام، رقم: الأمصار على مايتعارفون بينهم في البيوع الغ، رقم: ٢٢١٥، وفي كتاب المحام، ٢٢٧٥، وباب من كلم موالى العبد ان يخففوا عنه من خراجه، رقم: ٢٢٨١، وفي كتاب الطب، باب الحجامة من الداء، رقم: ٢٩٦، واخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجام، رقم: ٢٥١٠، واخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجام، رقم، ٢٥٧٠، والإمام مالك في موطئه، كتاب الإستئذان، باب ماجاء في الحجام، وأبوداود في كتاب البيوع، باب ماجاء في الرخصة في كتاب البيوع، باب ماجاء في الرخصة في كتاب البيوع، باب ماجاء في الرخصة في كسب الحجام، رقم: ١٢٧٨،

<sup>(</sup>١) و يكي الامع الدراري: ١٨١/٥

<sup>(</sup>٢) ويكفي كشف الباري: ٣٨٧/٣

سفيان

يرسفيان بن عييندر حماللد تعالى بين (١) -

حميد الطويل

يرحميد الطّويل ابوعبيده بصرى رحمه الله تعالى بين (٢)\_

انس بن مالك

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه (۳) کا تذ کره گزر چکا۔

حديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث کی ترجمة الباب سےمطابقت واضح ہے۔

١٨ - باب : خَرَاجِ الْحَجَّامِ .

حجام كى اجرت كابيان

#### حل لغات

حَجَم: (مِن نَصَرَ) پَچَهالگانالين يَكُل ك ذريع خراب خون چوسنا يَكُل لگانا، حِجَامه وحِجام، عِجِهالگانے كا يشر، خجام، عِجِهالگانے والا، مَحْجَم: عَجِهالگانے كى جگه، ئن مَحَاجِم، مِحْجَم: عَجِهالگانے كا آله، وه في جس ميں خون فاسد جمع كيا جائے، ج: مَحاجِم (٤).

<sup>(</sup>١) ويكفي كشف الباري: ١٠٢/٣، ٢٣٨/١

<sup>(</sup>٢) و يَعْضَى اكشف الباري: ٧١/٢

<sup>(</sup>٣) و يَعِينَ ، كشف الباري: ٤/٢

<sup>(</sup>٤) و مَكْصَدُ ، المغرب: ١٨٤/١

## ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمۃ الباب تو مطلق ذکر کیا ہے، کیکن روایتِ باب سے معلوم ہور ہا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی جمہور کے ساتھ ہے لیعنی عجام کے لئے حجامت پر مزدوری لینا جائز ہے۔

## علاء كاختلاف كابيان

جمہور علماء، احزاف، مالکیہ، شافعیہ، حضرت ابن عباس، عکرمہ، قاسم، ابوجعفر محمد بن علی رہیعہ اور یجی انصاری رحمہم اللہ تعالی وغیرہ کا مسلک یہی ہے کہ جامت پر اجرت لینا اور اس کو استعال کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ علامہ ابن قد امہ نے ایک قول امام احمد بن عنبل رحمہ اللہ تعالی سے اس کی کراہت کے بارے میں نقل کیا ہے کہ عقد وشرط کے ساتھ حجامت کی اجرت مکروہ ہے، ہاں بغیر عقد وشرط کے اگر حجام کو کچھ دے دیا جائے تو وہ اس کواپنے جانورں کے چارے، غلاموں کے کھانے اور اس طرح کے دیگر کاموں یں اسٹعال کرسکتا ہے۔ ہاں خود کھا نا اس کے لئے پھر بھی جائز نہیں، گویا کہ حجام اگر غلام ہے تو اس کے لئے اجرت کو اپنے ذاتی استعال میں لا ناجائز ہے اور اگر کر ہے تو اس کے لئے اجرت کو اپنے ذاتی استعال میں الا ناجائز ہے اور اگر کر جنواس کے لئے کروہ ہے۔ اس طرح یہ کراہت کا قول حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حسن رحمہ اللہ تعالی اور ابر اجیم نخی رحمہ اللہ تعالی سے بھی نقل کیا گیا ہے (۲)۔

ان حضرات کی دلیل حضرت ابن مسعودرضی الله تعالی عنه کی روایت ہے کہ جب انہوں نے حضور اکرم ضلی الله تعالی علیه وسلم سے جام کی اجرت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: "کسب الحجام خبیث" حجام کی اجرت تو حرام ہے، "أطبعنه ناضحك ورقیقك" اورتم اس اجرت كوائی اورثانی اورغلام كو كھلا دو (۳)۔

## جہور کے دلاکل

جہور علماء کی دلیل وہ تمام احادیث ہیں جوخود امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر اصحاب صحاح

15

<sup>(</sup>١) ويكفي إرشاد الساري: ٣٤٢/٥

<sup>(</sup>٢) ويكھئے،المغنى: ١٢٨٨/١

<sup>(</sup>٣) اخرجه الإمام مسلم في صحيحه، رقم الحديث: ١٥٦٨

3

نے قال فرمائیں ہیں، کہ آنخضرت ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی پچھنے لگوائے اور حجام کواجرت بھی دی، اس سے معلوم ہوا کہ پچھنے لگوانا اور اس پراجرت دینا جائز ہے، اگر بیاجرت حرام ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے دیتے، جیسا کہ خود حدیث باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور حجام کواجرت دی اور اگر ایسا کرنا مکروہ ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عجام کواجرت نددیے۔

### اشكال اوراس كاجواب

اب رہا یہ کہ جن روایات سے کراہت معلوم ہوتی ہے، تو جہور علاء اسے کراہت تنزیبی پرخمول کرتے ہیں۔ علامہ مقدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روایات نہی میں آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان "اطعمه رقیقك" یہ خود حجام کی اجرت کی اباحت پر دلالت کرتا ہے، اس لئے کہ غلام بھی بہر حال آدمی ہیں اوران پر بھی وہ تمام محرم مچزیں ویسے ہی حرام ہیں، جیسا کہ آحرار پرحرام ہیں، نیز اس کو کسپ خبیث کہنے ہیں اوران پر بھی وہ تمام محرم مچزیں ویسے ہی حرام ہیں، جیسا کہ آحرار پرحرام ہیں، نیز اس کو کسپ خبیث کہنے سے بھی جرام ہونا لازم نہیں آتا، اس لئے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لہسن اور بیاز کو بھی و خرایا باوجود یکہ یہ چزیں مباح ہیں۔ تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آزادمرد کے لئے اس پیشے کو فرمایا باوجود یکہ یہ چزیں مباح ہیں۔ تو آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آزادمرد کے لئے اس پیشے کو اس علی خیاست و دناء ت کی وجہ سے ناپند فرمایا ہے (۱)۔

# امام طحاوى رحمه الله تعالى كاقول

امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کراہت پر ولالت کرنے والی روایات منسوخ ہیں، کیکن نشخ کے دعوے کے لئے تاریخ کی تعیین ضروری ہے اور یہاں تاریخ معلوم نہیں ہے (۲)۔

#### احاديثِ باب

٢١٥٩/٢١٥٨ : حدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ : حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) وكيمي المغنى: ١٢٨٨/١

<sup>(</sup>٢) ويكفئ افتح الباري: ٧٩/٤

<sup>(</sup>٢١٥٩/٢١٥٨) مر تخريجه في الباب السابق

أَبِيهِ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ : ٱحْتَجَمَ النَّبِيُّ عَبِّكَ وَأَعْطَى الحَجَّامَ .

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے چچھنا لگوایا تھا اور پچھنا لگانے والے کواس کی اجرت بھی دی تھی۔

تراجم رجال

موسیٰ بن اسماعیل

بيموي بن اساعيل التميمي المعقري الوسلمة التوذكي البصري رحمة الله تعالى بين (1)\_

وهيب

يدوميب بن خالدابو برالبابل البعالهم ي رحمه الله تعالى مين (٢)\_

ابن طاؤس

يعبدالله بن طاوس بن كيمان يمانى بين،ان كا تذكره كتباب السحيس ، باب المرأة تحيض بعد الافاضة مي كزرار

عن ابيه

بيطاؤس بن كيمان يمانى جندى جميرى بين، ان كاتذكره كتباب الوضوء، باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين النح ميس كررا-

ابن عباس

حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كاتذ كره گزر چكا (٣)\_

(١) ويكفيخ كشف الباري: ٤٣٣/١

(٢) ويكفئ كشف الباري: ١١٨/٢

(٣) ويكفئ كشف الباري: ١/٤٣٥

(٢١٥٩) : حدَّثْنَا مُسَدَّدُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ خالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ : ٱخْتَجَمَ النَّبِيُّ عَيِّلِكُ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ ، وَلَوْ عَلِمَ كُرَاهِيَّهُ لَمْ يُعْطِهِ . [ر : ١٩٩٧]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا تھا اور پچھنالگانے والے کواس کی اجرت بھی دی تھی ،اگر اس میں کوئی کراہت ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجرت نہ دیتے۔

تراجم رجال

تسدد

بيمسددين مُسر بداسدي بفري رحمه الله تعالى ين (١)\_

يزيد بن زُريع

يه يزيد بن ذريع تميمي عيشى ، ابومعاوي بصرى رحمه الله تعالى بين \_ان كاؤكر خير كتساب الوضوء ، باب غسل المنى وفركه النخ مين گزرا\_

خالد

يەخالدىن مېران الخداء رحمه الله تعالى بين (٢) \_

عكرمة

ي عكرمة مولى ابن عباس حمهم الله تعالى بين (٣)\_

(٢١٥٩) مرّ تخريجه في الباب السابق

(١) ويكيئ، كشف الباري: ٢٠٤١، ٨٨/٤

(٢) ويكفي كشف الباري: ٣٦١/٣

(٣) و يكفي كشف الباري: ٣٦٣/٣

· ٢١٩ : حدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عامِرٍ قالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : كانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ يَخْتَجِمُ ، وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ .

تعالی علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا تھا اور آپ سلی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سی کی اجرت کے معالم علی علیہ وسلم سی کی اجرت کے معالم عیں کسی بھی ظلم کو ہرگز روانہیں رکھتے تھے (یعنی اسی لئے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھنا لگوانے کی اجرت بھی پوری دی تھی )۔

تراجم رجال

ابو نعيم

يه ابونعيم فضل بن دكيين رحمه الله تعالى بين (1)\_

مشعر

بيمشعر بن كدام بن ظهير بلالى رحمه الله تعالى بيل دان كا تذكره كتساب الوضوء، بساب الوضوء بالحد بيل بررار

عمرو بن عامر

ريمروبن عامرانساري رحمه الله تعالى بيل ان كاذكر كتاب الوضوء، باب الوضوء من غير حدث ميل گزراد

نس

آپ مشہور صحابی حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه ہیں (۲)۔

(١٦٦٠) وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب لكل داه دواه، رقم: ١٥٧٧، وأخرجه أسحاب الستة سوى البخارى ومسلم أيضا، ولكن بألفاظ مختلفة، انظر جامع الأصول: ٥٢٧٧، رقم: ٥٦٧٤.

(۱) ويكيت كشف الباري: ٦٦٩/٢

(٢) ويكفئ كشف الباري: ٤/٢

## مديث كى ترجمة الباب سيمناسبت

ان احادیثِ مذکورہ کی ترجمۃ الباب سے مطابقت بالکل واضح ہے۔ ۱۹ - باب : مَنْ كَلَّمَ مَوَالِيَ الْعَبْدِ أَنْ يُحَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ حَوَاجِهِ . جس فِي عَلام كِمُراج مِن كى كے لئے تفتاوى

#### ترجمة ألباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی غلام کے ذھے خراج مقرر کیا گیا اور آپ می محسوس کریں کہ وہ زیادہ ہے اور اس کی فراہمی میں غلام کو دشواری ہوتی ہے تو آپ اس کے مالک سے تخفیف کی سفارش کر سکتے ہیں۔

اور یادر ہے کہ اگر خراج کی مقدار زیادہ تو ہے لیکن وہ غلام سعی وکوشش کرے تو وہ اتنی مقدار فراہم کر سکتا ہے تب تو بیسفارش مستحب ہوگی اور اگر خراج کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اس کی طاقت سے باہر ہے تو پھر بیسفارش کرنالازم ہوگا(۱)۔

#### مديث باب

٢١٦١ : حدّثنا آدَمُ : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : دَعا النَّبِيُ عَلَيْتُهُ غُلَامًا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ ، وَأَمْرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ ، أَوْ مُدَّ أَوْ مُدَّيْنِ ، وَكَلَّمَ فِيهِ ، فَخُفُفَ مِنْ ضَرِيبَيْهِ . [ر: ١٩٩١]

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سلی الله تعالی علیہ وسلم نے ایک محصور سلی علیہ وسلم نے ایک محصور الکوانے والے غلام (ابوطیب ) کو بلایا، انہوں نے آخصور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایک صاع یا دو الله تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایک صاع یا دو

<sup>(</sup>١) ويكفي عمدة القاري: ١٤٥/١٢

<sup>(</sup>٢١٦١) مرّ تحريجه في باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء

صاع یا ایک مدیا دومد (راوی حدیث شعبه کوشبه تھا) غله دینے کا حکم دیا اور ان کے مالکوں سے گفتگو کی، جس کے نتیج میں ان کاخراج (محصول) کم کردیا۔

تزاهم رجال

ادم

ية دم بن الى إياس رحمه الله تعالى إي (١)\_

شعبة

بيشعبة بن حجاج رحمه الله تعالى مين (٢)\_

حميد الطويل

يحيد بن ابي حميد الطّويل رحمه الله تعالى بين (٣) \_

أنس

اور حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه كا تذكره بهى گزر چكا (٣) \_

مديث كى ترجمة الراب سيمناسبت

حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت واضح ہے۔

٢٠ - باب : كُسْبِ الْبَغِيُّ وَالْإِمَاءِ .

وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَّةِ .

<sup>(</sup>١) ويكفي كشف الباري: ١/٨٧١

<sup>(</sup>٢) ويكفي كشف الباري: ٢٧٨/١

<sup>(</sup>٣) وكيمية، كشف الباري: ١/٢٥٥

<sup>(</sup>٤) وكي كي كشف الباري: ٤/٢

وَقَوْلِ ٱللَّهِ تَعَالَى : وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ التَحَيَاةِ اللَّهُ مِنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ النور : ٣٣/ . فَتَيَاتِكُمْ : إِماؤكُمْ .

زانیداور باندی کی کمائی، ابراہیم رحمہ اللہ تعالی عند نے نوحہ کرنے والیوں اور گانے والیوں کی اجرت کو ناپیند بدہ قرار دیا تھا اور اللہ تعالی کابیار شاوکہ 'اپنی باندیوں کو جب کہ وہ پاک وامنی بھی چاہتی ہوں، زنا کے لئے مجبور نہ کہ می اس طرح دنیا کی زندگی کے سامان کو بہم پہنچا سکوا دراگر کوئی شخص انہیں مجبور کرتا ہے تو اللہ تعالی ان پر جبر کئے جانے کے بعد (انہیں) معاف کرنے والا، ان پر رحم کرنے والا ہے اور امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی آبیت مبارکہ میں ﴿ فتیات کم ﴾ اِمَائِکم کے معنی میں ہے، یعنی تمہاری باندیاں۔

#### حلاللغات

البَغِي: يقال بغت المرأة تبغى بغياً مِن ضرب، إذا زَنَتْ (زَنَاكُرَنَا)فهى بغِي اوراس كى جَعْ بغايا آتى بـاوراماء بيرامَة كى جَعْ بـا() ـ

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری نے بعدی کوعام ذکر کیا، چاہے آزاد عورت ہویا باندی، اس طرح آمة کو بھی عام ذکر کیا چاہے زائیہ ہویا پاک دامن اور صراحة اس کا حکم بیان نہیں کیا، اس بات کی طرف تنبیہ کرتے ہوئے کہ زناکا پیشہ تو مطلقاً ہرا یک کے لئے ممنوع ہے، باقی لونڈیوں کے لئے فسنی وفجور کے ذریعہ سے کسب کرنا تو یقیناً حرام ہے اور دیگر طلال ذرائع کو استعال کر نے ہوئے کسب کرنا جائز ہے (۲)۔

حضرت ابراجيم تخعى رحمه الله تعالى كى اس تعلق كوعلامه ابن ابى شيبرحمه الله تعالى في حدث اسفيان عن أبي هاشم عن ابراهيم كى سندس موصولاً ذكركيا ب (٣) -

<sup>(</sup>١) و يكفيء عمدة القاري: ١٤٦/١٤

<sup>(</sup>٢) ويُحِكُ عمدة القاري: ٢ / ١٤ ٢ ، وفتح الباري: ٤٦ . / ٤

<sup>(</sup>٣) المغرب: ١/٠٨، وعمدة القاري: ١٤٦/١٢

تشريح

ظاہرہے کہ بغی کی اجرت حرام ہے، اس کئے کہ زناحرام ہے، تواس طرح نوحداور تغنی بھی حرام ہے، تواس طرح نوحداور تغنی بھی حرام ہوئی۔ تونامحة اور مغنیہ کی اجرت بھی حرام ہوئی۔

# شان نزول

زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ اپنی لونڈیوں سے کسب کراتے تھے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے پافس کی لونڈیاں تھیں، جن سے بدکاری کرا کررو بیہ حاصل کرتا تھا، ان میں سے بعض مسلمان ہو گئیں تو اس فعل شنیع سے اٹکار کیا، اس پروہ ملعون زودوکوب کرتا تھا، یہ آیت ای قصہ میں نازل ہوئی اور اسی شان نزول کی رعایت سے مزید تھیج وشناعت کے لئے ﴿إِنْ اَرَدْنَ تِبَحَصُّناً ﴾ (اگروہ چاہیں بچے رہنا) اور ﴿لِتَنْنَعُوا عَرَضَ الْحَيْوةَ اللّٰهُ نَيَا ﴾ (کہتم کمانا چاہوا سباب دنیا کی زندگانی کا) کی قیود بردھائی ہیں، ورندلونڈیوں سے عرصَ الْحَیْوةَ اللّٰهُ نَیَا ﴾ (کہتم کمانا چاہوا سباب دنیا کی زندگانی کا) کی قیود بردھائی ہیں، ورندلونڈیوں سے بدکاری کرانا بہر حال حرام ہے اور اس طرح جو کمائی کریں سب ناپاک ہے، خواہ لونڈیاں یہ کام رضا ورغبت برکاری کرانا بہر حال حرام ہے اور اس طرح جو کمائی کریں سب ناپاک ہے، خواہ لونڈیاں یہ کام رضا ورغبت بے کریں یا زبرد تی اور ناخوشی سے، ہاں! اگر لونڈیاں نہ چاہیں اور مالک محض دنیا سے حقیر فائدے کے لئے زبرد تی مجود کریں تو اور جھی زیادہ و بال اور انتہائی وقاحت اور بے شرمی کی دلیل ہے (ا)۔

# قوله (وقال مجاهد رحمه الله تعالىٰ : فتياتكم اي امائكم)

امام مجاہدر حمد الله تعالى كاس قول كوامام طرى رحمد الله تعالى اور عبد بن حميد رحمد الله تعالى في ابن ابي نجي عن مجاہدر حمد الله تعالى كي الله عن مجاہدر حمد الله تعالى كي سے قل كيا ہے (٢) \_

٢١٦٧ : حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِيَامٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُوٰدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِيشَامٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُوٰدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهِ الرَّهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَاهِنِ . [ر : ٢١٢٧]

<sup>(</sup>١) و كي النور: ٣٣

<sup>(</sup>٢) و يكي ارشاد الساري: ٥/١٤٤

<sup>(</sup>٢١٦٢) أخرجه البخاري أيضاً في البيوع، باب ثمن الكلب، وفي الطلاق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، =

ترجمہ: حضرت ابومسعود انصاری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زائیہ کے زنا کی اجرت اور کا بمن کی اجرت سے منع فرمایا تھا۔

تزاجم رجال

قتيبة

يةتيبه بن سعيد تقفي رحمه الله تعالى بين (١) \_

مالك

بيامام ما لك بن انس رحمه الله تعالى بين (٢)\_

ابن شهاب

بابن شهاب زبرى رحمه الله تعالى بين (٣) \_

ابوبكر بن عبدالرحمن

يدابوبكر بن عبدالرحلن بن حارث بن بشام رحمداللدتعالى بين النكاذ كركتساب أبواب الاذان، باب التكبير إذا قام من السجود" بيل كررا-

= وفي الطب، باب الكهانة، وأخرجه مسلم في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، رقم: ٣٩٨٦، ٣٩٨٥، ٢٩٨٦، وماك ومالك في مؤطئة في البيوع، باب ماجاء في ثمن الكلب، وأبوداود في البيوع، باب في اثمان الكلب، رقم: ٣٤٨١، والنسائي في البيوع، باب ماجاء في ثمن الكلب، رقم: ٢٢٧١، والنسائي في البيوع، باب بيع الكلب.

- (١) و يكي كشف الباري: ١٨٩/٢
- (٢) ويكي كشف الباري: ١٠/٢
- (٣) ويكفي كشف البارى: ٢٢٦/١

ابو مسعود

اور حفرت ابومسعود انصاري رضي الله تعالى عنه كاتذكره بهي گزر چكا (١) \_

مديث كى ترجمة الباب سيمناسبت

حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت "قوله: "ومهر البغی" سے واضح ہے۔ بیصدیث "کتاب البیوع، باب ثمن الکلب" میں بھی گزر چکی ہے۔

٢١٦٣ : حدَّثنا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ : نَهِى النَّبِيُّ عَلَيْكِمْ عَنْ كَسْبِ الْإِماءِ . [٣٣٠]

ترجمہ: حضرت ابو ہر بر مدضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بائد یوں کی (حاجا تز) کا الی عصرت قرمانیاں

تراجم رجال

مسلم بن إبراهيم

يمسلم بن ابراهيم فراميدي رحمه الله تعالى مين (٢)\_

شعبة

يه شعبه بن الحجاج رحمه الله تعالى بين (٣)\_

(١) ويكيئ كشف الباري: ٧٤٨/٢

(٢١٦٣) أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق، باب مهر البغى والنكاح القاسد، وأبوداود في البيوع، باب كسب الإماء، رقم: ٣٤٢٥، وانظر جامع الأصول: ٥٨٧/١٠

(٢) و يكفي كشف الباري: ٢/٥٥١

(٣) ويكيت كشف الباري: ١٧٨/١

#### محمد بن جُحادة

يەم بن بى كا دة أودى ،كوفى ،أيا مى رحمەاللەتغالى بير \_

#### اساتذه

ابان بن ابی عیاش اساعیل بن رَجَاء ، اُنس بن ما لک ، ابوالجوزاء ، اوس بن عبدالله رَبعی ، حضرت بُحاده ، حسن بصری ، رجاء بن حیّ و ، سَلَمه بن گهیل ، سلیمان الاعمش ، سماک بن حرب ، عطاء بن ابی رَباح ، عَطِیّه عُو فی ، عُمر و بن دینار ، عمر و بن شعیب ، قما دق ، منصور بن معتمر اور نافع مولی عمر رضی الله تعالی عنهم سے آپ نے علم حاصل کیا (۱)۔

#### تلاغره

ان کے بیٹے اساعیل بن محمد بن بحکادۃ ،اسرائیل بن یونس، زیاد بن خیثمہ ،داوُد بن زِنْرِ قان ، زُمِیر بن معاویہ، زید بن ابی اُنیکہ ،سفیان تُوری ،سفیان بن عیدینہ، شعبۃ بن مجّاج، مِسْعَر بن کِدام وغیر ہم رحم م الله تعالیٰ نے آپ سے روایات نقل کی میں (۲)۔

احمد بن عنبل رحمه الله تعالى فرمات بين محمد بن جُحادة من الثقات (٣).

ابوحاتم رحمه الله تعالى فرماتي بين : ثقة صدوق (٤).

امام نسائی فرماتے ہیں: ثقه (۵)۔

ابن حبان في ان كو القات "مين ذكر كيام (٢) -

<sup>(</sup>١) ويجيء تهذيب الكمال: ٥٧٨-٥٧٦ - ١٥٨

<sup>(</sup>٢) ويكي ،العلل ومعرفة الرجال: ٢٤٨/١، بحواله حاشية تهذيب الكمال

<sup>(</sup>٣) ويحصي كتاب الجرح والتعديل: ٧/، الترجمة: ١٢٢٧، (ايضاً)

<sup>(</sup>٤) ديكهئے، تهذيب الكمال: ٥٧٨/٢٥

<sup>(</sup>٥) كتاب الثقات: ٧/٧ ، ٤

يجيٰ بن معين فرماتے ہيں: "ثقة" (١).

أبوحازم

بدابوحازم سلمان أشجعي رحمه الله تعالى بين (٢)-

ابو هريره

اور حضرت ابو ہر مرہ درضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ گزرچکا (۳)۔

مديث كى ترهمة الباب سيمطابقت

مديث كى ترجمة الباب سيمناسب فابرب

٢١ - باب : عَسْبِ الْفَحْل .

نرکی جفتی پراجرت

#### حلاللغات

عَسْب: يقال عَسَبَ الفَحْلُ الناقةَ مِن ضَرَبَ يعسِبها عَسْباً، نركاماده كماته فقى كرنا(م).

#### ترجمة الباب كامقصد

عنسب الفحل سے مرادوہ کرایہ ہے جوئر کی جفتی پرلیاجا تا ہے، بعض حفرات کہتے ہیں کرنے جفتی کرنے کے علی کو کہتے ہیں، بعض حفرات فرماتے ہیں کہ جفتی سے جویانی خارج ہوتا ہے، اس کوعیب

<sup>(</sup>١) نقلاً عن حاشية تهذيب الكمال: ٧٤/٢٤

<sup>(</sup>٢) وكيميخ، كشف الباري: ١٠١/٤

<sup>(</sup>٣) و يكفي كشف الباري: ٢٥٩/١

<sup>(</sup>٤) ويكفي المغرب: ٦١/١

کہتے ہیں(ا)۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس باب سے مقصود ہے ہے کہ اگر کسی کا کوئی نرجانور آپ لیں اور اپنی مادہ کو اس کے ذریعے حاملہ کرائیں تو اس کی اجرت جائز نہیں ہے، حرام ہے (۲) ۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ میں اگر چہ تھم کی طرف اشارہ نہیں کیا لیکن روایت چونکہ حرمت کی بیان کی ہے، اس لئے معلوم ہوا کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے۔

## فقهاء كرام كااختلاف

ائمہ ٹلا شیعنی امام ابوصنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بینا جائز ہے۔
امام ما لک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر بیمعلوم ہوکہ وہ فراپنی مادہ کے ساتھ اتن مرتبہ جفتی کرے
گا، مثلاً چار مرتبہ یا آٹھ مرتبہ تو ایسا کرنا جائز ہے اور اس پر اجرت لی جاسکتی ہے (۳) ۔ یعنی جب کہ مل
ومنفعت ومدت معلوم و متعین ہوتو دیگر منافع کے اجابہ ہر تیاس کرتے ہوئے یہ بھی جائز ہے۔

## جهبوركااستدلال

جمہور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنهما کی اس روایتِ باب سے استدلال کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عسب الفحل ہے منع فر مایا ہے۔

نیز اول تو یہ معلوم ہونا انتہائی معدر ہے کہ نزوات کتی ہوں گی ، دوسری بات یہ بھی نہیں معلوم کہ پانی خارج ہوگا بھی یانہیں ، تیسری بات یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ پانی محل میں پنچے گایانہیں ، ایسی صورت میں جب ہر چیز مجہول ہے تو پھراس کی قیمت کیسے لی جاسکتی ہے (۴)۔

<sup>(</sup>١) ان اقوال ك لئ وكيص: إرشاد الساري: ٥ /٢٤٧

<sup>(</sup>٢) وكيم ، فتح الباري: ٥٨٢/٤

<sup>(</sup>٣) وكيم بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ١٣٩/٥

<sup>(</sup>٤) و كيك ، شرح صحيح البخاري لابن بطال: ١٢/٦ ، وإرشاد الساري: ٢٤٧/٥ ، والمعنى لابن قدامة المقدسى: ١٢٩٣/١

# جہور کے مزیدولائل

"عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل"(١).

ليعنى رسول الشملى الله تعالى عليه وسلم في كت كى قيمت اورنركى جفتى پراجرت لينے سے منع فرمايا ہے۔
"عن على رضى الله تعالىٰ عنه أن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم
نهى عن كل ذى مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحسر الأهلية
وعن مهر البغى وعن عسب الفحل وعن مياثر الأرجوان" (٢).

یعنی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ہر پنجوں والے پرندے مُر دار کی قیت، پالتو گدھوں کے گوشت، زانیے کی کمائی، نرکی جفتی پراجرت اور ارجوان کی بنی ہوئی گدیوں سے منع فرمایا ہے۔

# عسب المحل بركرامة كمحدد يناجا تزب

البتہ کرامۂ کچھ دے دینا جائز ہے، مثلاً کچھ لوگ اپنی گھوڑی کوئٹی کے پاس، اس کے عمدہ واصیل قتم کے گھوڑے سے جفتی کرانے کے لئے لائے اور پھر اس کو کرامۂ کچھ روپے دے دیے، جس کی کوئی مقدار متعین نہیں، توابیا کرنا جائز ہے (۳)۔

اس لئے کہ حفرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قبیلہ بن کلاب کے ایک شخص نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بیصورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو دوسروں کو دے دیتے ہیں، ان کی گھوڑیوں اور اونٹیوں کو حاملہ بنانے کے لئے، اس کے بعدوہ بطور کرامت ہمیں کچھ دے دیا کرتے

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي، كتاب البيوع، باب ضراب الجمل: ٣١١/٧، وأخرجه أحمد: ٢٩٩/٢، ٥٠٠،

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهيثميَّ في مجمع الزوائد: ٤٠/٩، وقال الهيثمي: رواه عبدالله بن احمد ورجاله ثقات

<sup>(</sup>٣) ويَصِيحُ المغنى لابن قدامة: ٢٩٣/١

ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی مضا کفتہیں ہے(۱)۔

٢١٦٤ : حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْد الْوَارِثِ وَإِسْهَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الحَكَمْ ، عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ غُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ : نَهْى النَّبِيُّ عَلِيْكِيْ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نرکی جفتی پراجرت لینے سے منع فرمایا ہے۔

تراجم رجال

مسدّد

بيهُ مُن د بن مُسر مدرحمه الله تعالى بين (٢)\_

عبدالوارث

يعبدالوارث بن سعيدر حمد الله تعالى بين (٣) \_

اسماعيل بن ابراهيم

بياساعيل بن ابراهيم ابن عليه رحمه الله تعالى بين (٣)\_

علی بن حَکّم بُنانی

ان کی کنیت ابوالحکم ہے،اورآ پُّ بھری ہے(۵)۔

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، في كتاب البيوع، باب ماجاء في كراهية عسب الفحل، رقم الحديث: ٢٧٤: ٢٧٣/٣

<sup>(</sup>۲۱٦٤) أخرجه احمد: ۱٤/۲، وأبوداود في كتاب البيوع والاجارات، باب في عسب الفحل، رقم الحديث: ۲۷۳ الحديث: ۳۲۲ ماجاء في كراهية عسب الفحل، رقم الحديث: ۲۷۳ (۲) و يكها، كشف البارى: ۲/۲، ۸۸/٤

<sup>(</sup>٣) و يكھتے، كشف الباري: ٣٥٨/٣

<sup>(</sup>٤) و يكي كشف الباري: ١٢/٢

<sup>(</sup>٥) ديكهي، تهذيب الكمال: ١٤/٢٠

اساتذه

ابراہیم نظرت انس بن مالک، ضحاک بن مزاتم، عبد الدین الی مُلیکہ، عبد الملک بن مُمیر ، ضحاک بن عُمیر ، ضحاک بن مقطان ، عطاء بن الی رباح ، عمرو بن شعیب ، میمون بن مهران ، نافع مولی ابن عمراور ابوعثان نهدی وغیر ہم رضی الله تعالیٰ عنہم سے آپ رحمہ الله تعالیٰ روایات نقل کرتے ہیں (۱)۔

مكانده

اساعیل بن عکیه ، جربر بن حازم ، جعفر بن سلیمان صُبَعی ، حماد بن زید بیماد بن سکمه ، سعید بن زید ، سعید بن ابی عُر وبه ، شعبه بن تجاعی ، عبد الوارث بن سعید ، علی بن فضل ، عُماره بن زاذان ، مُعر بن راشد ، بشام بن حسان اور بشام الدُستُواکی وغیر ، مم رحهم اللّه تعالی آپ رحمه اللّه تعالی سے روایات نقل کرتے ہیں (۲)۔

المام احدين عليل رحمه الله تعالى فرمات عين اليس به باس" (٣).

الرحاتم رحمداللد تعالى فرمات إلى: "لا بأس به، صالع الحديث (٤).

ابودادُ داورنسائي قرمائ جين: "يُقة"(٥).

ابن مبان في ال كاذكر "فعات" من كيا ب (١) .

عمد بن سعدر حمد الله تعالى فرمائے ہیں: "علی بن علم برائی عمد ولوگوں میں سے ہیں اور تقد ہیں (ے) ۔

وورى رحمه الله تعالى في مات بين: "لم يذكره يحيى رحمه الله تعالى إلا بخير" (٨).

16

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال: ١٤/٢٠

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق

<sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد: ٢٥٦/٧

<sup>(</sup>٨) التاريخ للدوري: ١٦/٢ ٤، بحواله حاشية تهذيب الكمال: ١٤/٢٠

ا بن شاہین رحمہ اللہ نعالی فرماتے ہیں: "ثقه" (۱). اور بزار اور ابن نمیر نے بھی ان کی توثیق کی ہے (۲)۔

وفات

آپ کاانقال اساھ میں ہوا (۳)۔

نافع

يه نافع مولی ابن عمر رضی الله تعالی عنه ہیں (۴) ۔

عبدالله بن عمر

اور حضرت عبد الله بن عمر صى الله تعالى عنهما كالذكره كزر چكا (۵)\_

مديث كى ترجمة الباب سے مطابقت

حدیث کی ترجمة الراب سے مناسبت انتہائی واضح ہے۔

٢٧ - باب : إِذَا أَسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُما .

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَيْسِ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الْأَجَلِ.

وَقَالَ الحَكَمُ وَالحَسَنُ وَإِياسُ بْنُ مُعَاوِيَةً : تُنضَى الْإِجارَةُ إِلَى أَجَلِهَا .

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَعْطَى النَّبِيُّ عَلِيْكَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عُهْدِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ وَأَبِي بَكْرٍ . وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةَ عُمَرَ . وَلَمْ يُذْكُرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الْإِجَارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِيُّ عَلِيْتِهِ

# سي مخص نے زین اجارہ پرنی، پھر فریقین میں سے ایک کا انقال ہو گیا

- (١) ثقات لابن شاهين، الترجمة: ٧٦١، بحواله حاشية بهذيب الكمال: ١٥/٢٠
  - (٢) حاشية تهذيب الكمال: ١٥/٢٠
    - (٣) تهذيب الكمال: ١٤/٢٠
    - (٤) و يَعْضُ كشف الباري: ٢٥١/٤
    - (٥) و يكي كشف الباري: ٦٣٧/١

امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مدت متعینہ پوری ہونے تک میت کے ورشہ کے لئے یہ جائز نہیں کہ مستاجرکو بے دخل کریں ،امام حکم ،حسن اور ایاس بن معاویہ رحم م اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اجارہ اپنی مدت متعینہ تک باقی رہے گا۔ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے فرمایا: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا اجارہ آ دھوآ دھ کی بٹائی پر یہود یوں کو دیا تھا، پھر یہی اجارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے شروع خلافت میں بھی ،اور کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اور کہیں اید در کمرضی اللہ عنہ کے الو بکر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اور کہیں اور کہیں ہو۔

# ترجمة الباب كامقصداور فقهاءكرام كااختلاف

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ بتارہ ہیں کہ احدالمتعاقدین کے نوت ہوجانے کی وجہ سے عقد اجارہ فنخ ہوجا تا ہے یاباتی رہتا ہے(۱)۔

جمہورعلاءامام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ،امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ،امام احمہ بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ ،اسخق ، ابونور اور ابن المنذروغیر ہم رحم ہم اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ اگر احد المتعاقدین فوت ہوجائے تو اس کی وجہ سے عقد اجارہ پرکوئی اثر نہیں پڑتا،وہ باقی رہتا ہے۔

جب که حضرات احناف، سفیان توری رحمه الله تعالی ، اور ابولیث رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ ایس معدد الله تعالی فرماتے ہیں کہ ایس صورت میں عقد اجارہ فنخ ہوجاتا ہے (۲)۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حدیث باب کے ذریعے جمہور کی تائید کررہے ہیں اور یہو دخیبر کا معاملہ پیش فرمارہ ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہو دیخیبر سے مزارعت کا معاملہ کیا تھا، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فوت ہوجانے کے بعد بھی وہ اجارہ برقر اررہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیداوار کا نصف ان سے وصول کرتے رہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جب تک کہ ان کو جلا وطن نہیں کیا، اس وقت تک پیداوار کا نصف ان سے وصول کرتے رہے، اس سے معلوم ہوا کہ احد المتعاقدین کے فوت ہوجانے کی وجہ سے عقدِ اجارہ فنح نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ١٥٠/١٢

<sup>(</sup>٢) ويُحِصِّ المغني لابن قدامة: ١/٥٩/١، وبداية المجتهد: ١/٥١/٥

#### احناف كى طرف سے جمہوركوجواب

احناف كى طرف سے جمہوركوكى جوابات ديئے محتے ہيں:

ا-احدالمنعاقدین کے فوت ہونے کی وجہ سے اجارہ جب فنخ ہوتا ہے جب کہ متعاقد نے اپنے لئے عقد کیا ہو، حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو امام اسلمین تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف سے وہ عقد اجارہ کیا تھا، اسی لئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ اجارہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ مسلمان تو موجود تھے(۱)۔

ماصل کلام میرور کرا کر موجر یا متا بزری سے کوئی سرجائے ، جنب کہ مقدِ اجارہ اس نے اپنے ہی اسے کئے کیا ہو، احتاف کے ہاں! جارہ ننخ ہوجائے گا، مؤجر کے مرجانے کی صورت میں اس لئے ننخ ہوگا کہ اس کے کیا ہو، احتاف کے ہاں! جارہ ننخ ہوگا کہ اس کے ورنڈ کی ملک ہوگئ ارب متنا جرا گراس ہی سے شفعت حاصل کرتا ہے تو غیر کی ملک ہوگئ ارب متناج اگراس ہی سے شفعت حاصل کرتا لازم آئے گا! وربیم شوع ہے۔

ستا بر کے انقال کی صورت میں اجارہ اس لئے فیخ ہوگا کہ اس صورت میں ملک غیرے جو کہ مستا بر کے درشہ کی ہے ، اجرت کی اور یہ بھی جائز نہیں ہے، ہاں اگر عقدِ احارہ کسی غیر کے لئے معقد کیا کہا ہوتو اعدالمتعاقدین کی موت کی مورت کی کی مورت کی مورت

۲- دوسرا بجواب بہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ اجارہ تھا بی کہاں ، وہ توج ای مفا سے تھا، حصور اکرم علی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود نیبر کے سرائیر جگال کی ، جنگ کے بحد دہ زمین ساری فی ساری مسلمانوں کی ، وگئ ، مسلمانوں کی ہوجائے نے بعد اللہ اس نہیں پر کا خرول کو بسایا گیا، وران کے فیصل نازم میا گیا کہ بہیں اتنا شراح بیش کرنا ہوگا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سند مال کے بعد وہ خراج سافظ ہیں ہوازم )۔

<sup>. (</sup>١) ويَعْضَ ، إعلاء السنن: ١٦/١٦)

<sup>(</sup>٢) ديكهي، هداية شرح بناية المبتدي: ٢/٠ ٢٣

<sup>(</sup>٣) و يكيت عمدة القاري: ١٥٢/١٢

۳- تیسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملاً اس عقد کی تجدید کردی تھی ،اگر چہ تو لا نہیں کی ،اس لئے کہ اس زمین کوان کے پاس برقر اررکھا،ان کو وہاں سے خارج نہیں کیا، اسی طرح حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو برقر اردکھ کر تجدید فرمادی اور تجدید اگر قولاً ہوتو بھی معتبر ہے اور فعلاً وعملاً ہوتو بھی وہ معتبر ہوتی ہے، تو اس لئے وہ اجارہ فنخ نہیں ہوا۔ جسیا کہ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنے والی تعلیق میں بیہ بات بھی محتل ہے۔

امام محر بن سيرين رحمد الله تعالى كاس قول كوامام ابو بكرين الى شيبه في الى مصقف مين ايوب عن ابن سيرين كي مصقف مين اليوب عن ابن سيرين كي طريق مع موصولاً ذكر كيا ب (١) -

ادراس تعلیق سے اور بخاری کا فشاء میہ کہ احرالمتعاقدین میں سے کی کے انتقال کے بعد مرنے والے کے دشتہ داروں کو بیت حاصل نہ ہوگا کہ دہ فریق آخر کو جو کہ زندہ ہے، درستے اجارہ کے پورا ہونے سے پہلے اجارہ سے خارج قراردیں، یعنی اجارہ بدستور باقی رہے گا۔

ان افوال کو بھی اوام ابو بکرین الی شیبر نے اپنی مصقف میں موصولاً نقل کیا ہے (۲)۔ اور ان کا مقصد بھی دہی ہے کہ عقد اجارہ درہ اجارہ کے اختیام تک باتی ہے گا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبما فرمائے ہیں کہ ٹی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیبر کی اراضی (یہودیوں کو) آدھی پیداوار پردی تھی ، پیمعاملہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمر مبارک ہیں بھی نافذر ہا اور ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی عبد خلافت میں بھی اور حضرت عمر بضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی عبد خلافت میں بھی اور یکسی نے بھی بیان نہیں کیا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ انے نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقد اجارہ کے معالم کی تجدید کی ہو۔

<sup>(</sup>١) و مَعْصُ افتح الباري: ١٤/٤

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

امام بخاری رحماللدتعالی نے استعلق کواسی باب میں جُویریة بن اسماء عن نافع کے طریق سے مُستَد أذ كر فر مايا ہے۔

#### احناف کی طرف سے اس کے جوابات اس باب میں گزر چکے۔

٢١٦٥ : حدَّثنا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا جَوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللهِ . رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ خَيْبَرَ اليَهُودَ : أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا ، وَلَهُمْ شَطْهُ . مَا يَخْرُجُ مِنْهَا . وَأَنَّ عُمَرَ حَدَّثَهُ : أَنَّ المَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ ، سَمَّاهُ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُهُ . وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ حَدَّثَ : أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْكَ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ . وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ فَعْ بُنَ حَدِيجٍ حَدَّثَ : أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْكَ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ . وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ .

[8.44 : 3.44 : 2.44 : 2.44 : 1004 : 4.43]

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے (خیبر کے یہود یوں کو) خیبر کی اراضی دے دیے تھی کہ اس میں محنت کے ساتھ کا شت کریں اور پیداوار کا آ دھا خود لے لیا کریں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے حضرت نافع رحمہ اللہ تعالیٰ سے رہی بیان کیا تھا کہ اراضی کچھے وض لے کراجارہ پر دی جاتی تھیں اور نافع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس وض کی تعیین بھی کردی تھی لیکن مجھے (جوریہ یہ بن اساء) یا دئیں رہا۔

#### (١) تغليق التعليق: ٢٨٨/٢

(٢١٦٥) وأخرجه البخاري أيضاً في المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه وباب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، وفي المزارعة، وباب المزارعة، وباب المزارعة مع اليهود، وفي الشركة، باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، وفي الشروط، باب الشروط في المعاملة، وفي المغازي، باب معاملة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أهل خيبر، وأخرجه مسلم في المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع، رقم: ١٥٥١، وابوداود في الخراج، باب ماجاء في حكم أرض خيبر، رقم: ٨٠٠٨، واخرجه ابن ماجة، مختصراً في الرهون، باب معاملة التحيل والكرم، رقم: ٢٤٦٧.

#### تراجم رجال

موسىٰ بن اسماعيل

يەمۇئى بن اساغىل تبوذكى ، بصرى رحمەاللەتعالى بين (١)\_

جويريه بن اسماء

يه بورية بن اساء بن عبيد بقرى رحمه الله تعالى بين (٢)\_

نافع

يه نافع مولى ابن عمر رضى الأرتعالي عنه بين (٣٠)\_

عبدالله

اور حفرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كاتذكره گزرچكا (۴)\_

#### مديث كاترجمة الباب سيمناسبت

حديث كى ترجمة الباب سيمناسبت بظاهر "قوله: "اعطى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيبر بالشطر الخ" سي ب-

#### علامه عنى رحمه الله تعالى كااشكال

علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ترجمۃ الباب کا اثبات نہیں ہوسکتا، اس لئے کہ خیبر کے یہود پرزمین کی پیداوار میں سے حصہ تقرر کرنا، مزارعت اور مساقاۃ کی قبیل سے نہیں تھا، بلکہ بطور

(١) ويكي كشف الباري: ٤٧٧/٣

(٢) ويكي كشف الباري، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام

(٣) ويكفي كشف الباري: ٢٥١/٤

(٤) و يكفي كشف الباري: ٦٣٧/١

خراج مقاسمه کے تھا۔جس کی تفصیل گزر چکی (۱)۔

#### قوله: وأن رافع بن خديج(٢) حدث الخ

پہلے "حَدَّنَه" کہا گیا ہمیر کے اثبات کے ساتھ اور اب خمیر کوحذف کرتے ہوئے "حدث" فرمایا، تاکہ تنبیہ ہوجائے کہ حضرت ابن ممررضی اللہ تعالی عنہمانے حضرت نافع کو تو بالخصوص حدیث بیان کی تھی، بخلاف عضرت رافع کے (۳)۔

حفرت رائع بن خدی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اراضی پڑی مقدِ اجارہ سے منع کیا تھا۔

قوله: وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

بی عبیدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب رحمه الله تعالی بین (م) اور حضرت نافع و حدرت نافع و حدرت بان عمر عنی الله عنهم کے تذکر ہے جسی اس باب میں گزر کے دا)۔

عن ابن عمر حتى اجلاهم عمر

ینی حطرت این عمررضی الله تعالی عنهما فرماتے بین که (خیبر کے بہودیوں کے ساتھ دہاں کی زمین کا معاملہ چلنارہا) یہاں تک کے عمر رضی الله تعالی عند نے انہیں جلاوطن کر دیا۔ اس تعلیق کوامام مسلم رحمہ الله تعالی نے موصولاً بیان کیا ہے (۲)۔

<sup>(</sup>١) ويكفئ عمدة القاري: ٢٥٢/١٢، ٥٥٣

<sup>(</sup>٢) ويكهي مكشف الباريء كتاب واقيت الصلاة، بأب وت المغرب

<sup>(</sup>٣) ويكيئ إرشاد الساري: ٢٤٩/٥

 <sup>(</sup>٤) وكيسة، كشف الباري، كتاب الوضوء، باب التبرر في البيوت.

<sup>(</sup>٥) ويكيئ اصحيح المصلم، كتاب المساقاة عمال المساقاة والمساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، رقم:

## بني المُعَالِّ الْحَيْمَ الْحَيْمِ الْحَيْمَ الْحَيْمِ الْحَيْمَ الْحَيْمَ الْحَيْمَ الْحَيْمَ الْحَيْمَ الْحَيْمَ الْحَيْمَ الْحَيْمِ الْحِيْمِ الْحَيْمِ الْحِيْمِ الْحَيْمِ الْحِيْمِ الْحَيْمِ الْحِيْمِ الْحَيْمِ الْحِيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْعِيْمِ الْعِيمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ ال

## ٤٣ - كتاب الحوالات

حوالہ جو بل سے ماخوذ ہے اوراس کے لغوی معنی نقل کرنے کے ہیں اورا صطلاح شریعت میں حوالہ کہتے ہیں، "نقل الدین مِن ذِمّةِ إلى ذمة" لعنی: "مقروض کا اوائے قرض کی ذمدداری دوسرے کی طرف منتقل کرنا" (۱)۔

## حواله كي شرعي حيثيت

حواله كرنا جائز ہے شرعاً وعقلاً ۔

کتاب ندکورکی احادیث اس کے شرعی ثبوت پر دلالت کرتی ہیں۔

اور عقلی دلیل بیہ کے محتال علیہ اپنے اوپر ایسی چیز کولازم کرتا ہے، جس کوسپر دکرنے پروہ قدرت رکھتا ہے، اور ایسی چیز کالاترام جس کوسپر دکرنے پر قدرت ہو، درست ہے اس لئے کفالہ کی طرح حوالہ بھی درست ہوگا (۲)۔

اور یادر ہے کہ حوالہ صرف دیون میں درست ہوگا، اس کئے کہ حوالہ کامعنی نقل اور تحویل کے ہیں، اور یفل وتحویل دیون میں تو مکن ہے، البذااس کوتال پیشل وتحویل دیون میں تو ممکن ہے، البذااس کوتال علیہ بھی ادا کرسکتا ہے، جب کے عین چونکہ تعین ہوتی ہے، البذااس کووہی شخص ادا کرسکتا ہے، جس کے پاس وہ علیہ موجود ہو، تو معلوم ہوا کہ دیون کا حوالہ کرنا تو جا کزہے، مگراعیان کا حوالہ جا کرنہیں ہے (س)۔

<sup>(</sup>١) ويكيم طلبة الطلبه، ص: ٢٨٩

<sup>(</sup>٢) ديكهي، هداية شرح بداية المبتدي: ٥/٣٢٨

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

یہاں چنداَلفاظ قابلِغور ہیں۔مسائل کاسمجھناان پرموقوف ہے۔بسااوقات ان میں خلط ہوجانے کی دجہ سے مسائل سمجھ میں نہیں آئے۔

> الف-عتال به یا محال به دین کو کہتے ہیں۔ ب-مُجیل مدیون کو۔ ج-عتال دائن کو

د عنال عيد يا محال عليه جواس حواله كوتبول كري يعن جس ك ذمه اس دين كى ادائيكى كى تى بهر (۱) ـ د عنال عيد يا معا المحوالة ، وَهَلْ بَرْجِعُ فِي المحوَالَةِ .

وَقَالَ الحَسَنُ وَقَتَادَةُ : إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ المِيْرَاثِ . فَيَأْخُذُ هٰذَا عَيْنًا وَهٰذَا دَيْنًا ، فَإِنْ تَوِيَ لِأَحَدِهِما لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِيهِ .

حوالہ کے مسائل، کیا حوالہ میں مختال (دائن) محیل (مدیون) کی طرف رجوع کرسکتا ہے اور حسن بھری اور قادہ نے مسائل، کیا حوالہ میں مختال (دائن) محیل (مدیون) کی طرف وجوع کرسکتا ہے اور حسن بھری اور قادہ نے فرمایا کہ جب کسی کی طرف وین منتقل کیا جارہ ہاتھا تو اگر اس وقت وہ خوش حال تھا تو جائز ہے (لیعنی حوالہ پورا ہوگیا اور جوع جائز نہیں، اور اگر مفلس ہوتو جائز ہے) ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا کہ "شرکاء یا اہلِ میراث نے اس طور پر صلح کرلی کہ چھلوگ نقذ مال لیں اور پچھلوگ قرض' تو (اس تقسیم کے بعد) اگر دونوں شرکاء میں سے کسی ایک کا حصہ ہلاک ہوگیا تو اب وہ دوسرے سے وصول نہیں کرسکتا۔

#### ترجمة الباب كامقصد

ترجمۃ الباب کا مقصدیہ ہے کہ کیا حوالہ ہوجانے کے بعد مختال (دائن) محیل (مدیون) کی طرف رجوع کرسکتا ہے یانہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، اس لئے کہ اس مسئلہ میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے (۲)۔

<sup>(</sup>١) و يَصِحَ طَلِبة الطَلَبه، ص: ٢٨٩، وفيه قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى: "ولا يقال المُحتال له؛ لأنه لا حاجة إلى هذه الصِّلة وإن كان يتكلم به المُتفَقِّهة "والمغرب: ٢٣٥/١. وفيه قال صاحب المغرب: "وقول الفقهاء للمحال (المحتال له) لغوَّ لا حاجة إلى هذه الصلة".

<sup>(</sup>٢) و يكي عمدة القاري: ١٥٤/١٢

#### فقهاء كاختلاف كابيان

ا-امام اعظم ابوصنیفدر حمداللد تعالی فرماتے ہیں کھتال کو کیل پر رجوع کرنے کاحق دوصور توں میں ہے: پہلی صورت بیہے کہ وہ حوالہ کا اٹکار کردے اور قاضی کے ہاں جاکر صورت بیہے کہ وہ حوالہ کا اٹکار کردے اور قاضی کے ہاں جاکر فقتم کھالے۔ یہی مسلک امام ابو یوسف، امام محمد ، شریخ نجی شعبی اورعثمان العتبی وغیرہ رحم ہم اللہ تعالی کا بھی ہے (۱)۔

اوران حضرات کی دلیل میہ ہے کہ حوالہ کی وجہ سے محیل کابری الذمة ہونا محتال کے حق کی سلامتی کے ساتھ مقیّد ہے، کیونکہ حوالہ سے بہی مقصود ہے کہ محتال کاحق صحیح وسالم طریقے سے محفوظ ہوجائے ،لیکن جب میں شرط یعنی محتال کے حق کی سلامتی ،مفقو دہوگئ ، تو حوالہ فنخ ہو گیا اور محتال کاحق محیل پرلوٹ آیا ، اور جب محتال کاحق محیل پرلوٹ آیا ، اور جب محتال کاحق محیل پرلوٹ آیا ، اور جب محتال کاحق محیل پرلوٹ آیا تو محتال کو اس سے رجوع کاحق بھی حاصل ہو گیا ، جبیبا کہ ہونا ، بھے کے اندر مشروط ہوتا ہے ،اگر چلفظوں میں مذکور نہ ہو، مثلاً ایک محف نے کوئی چیز خریدی ، اور قبل القبض وہ ہلاک ہوگئ ، تو عقد اللّے ہوجائے گا اور مشتری کاحق ممن میں لوٹ آئے گا (۲۳)۔

۲- نیز حضرات صاحبین رحمهما الله تعالی فرماتے ہیں کہ تیسری صورت بھی ہے کہ حاکم محتال علیہ کے ۔ افلاس کا حکم لگادے اوراس کو بچورعلیہ قرار دے دے کہ اب تمہیں کسی تصرف کا اختیار نہیں ہے (۳)۔

۳-امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ،امام احدر حمہ اللہ تعالی ،عبیدر حمہ اللہ تعالی ،لیٹ رحمہ اللہ تعالی اور ابوثور رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حوالہ کرنے کے بعد محتال کو میل پر رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں ، چاہے تنال علیہ مفلس قرار دیا جائے یا مرجائے یا حوالہ کا انکار کرنے کے بعد تتم کھالے (س)۔

ان حفزات کی دلیل بیہ ہے کہ محیل کابری الذمة ہونا مطلقاً ثابت ہے، اور اس میں اس طرح کی کوئی قید نہیں کہ اگر مختال کاحق ہلاک ہوتا ہوتو محیل بری الذمة نہیں ہوگا، بہر حال جب محیل کابری ہونا مطلقاً ثابت

<sup>(</sup>١) ديكه شيء بداية المجتهد: ٥/٤ ٢٩، الهداية شرح بداية المبتدى: ٥/٠ ٣٣، فتح الباري: ٤/٠٨٦، عمدة القارى: ١٥٤/١٠

<sup>(</sup>٢) الهداية شرح بداية المبتدى: ٥/ ٣٣، ٣٣١

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

ہے تو کسی صورت میں محیل پر قرضہ بیں اولے گا(۱)۔

۳-امام ما لک رحمہ اللہ تعالیٰ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ جس روز حوالہ کیا گیا تھا، اس دن مختال علیہ غنی تھا یا فقیر، اگر غنی تھا تو مختال کو مجیل کی طرف رجوع کرنے کا کوئی حق نہیں اور اگر فقیر تھا اور مجیل نے اپنے علم کے باوجود مختال کوئیس بتایا، تو اس صورت میں گویا اس نے مختال کودھو کہ دیا ہے، الہٰ ذامختال کو بیحق عاصل ہوگا کہ وہ مجیل پر رجوع کرے۔

۵-امام حسن رحمہ اللہ تعالیٰ ،امام زفر رحمہ اللہ تعالیٰ اور ایک قول کے مطابق امام شری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حوالہ کفالہ کی طرح ہے، لہذا محتال کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو محتال علیہ سے مطالبہ کرے اور چاہے تو محیل سے مطالبہ کرے محتال کاحق الرجوع الی الحیل ساقط نہیں ہوتا (۲)۔

#### امام بخارى رحمه اللد تعالى كااختيار

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان غدامہ خمسہ میں سے سی کواختیار فرمارہے ہیں۔

حافظ ابن تجررحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کفالہ کو کتاب الحوالہ کے خمن میں فرکر کیا ہے اور کفالت میں مکفول لہ کوت ہوتا ہے کہ چاہے وہ کفیل سے مطالبہ کرے اور چاہے تو مکفول عنہ سے ،الہذا معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک حوالہ کے اندر بھی یہی صورت ہوگی ، یعنی وہ غہب خامس کی طرف مائل ہیں اور مختال کو اختیار ہے کہ چاہے تو مختال علیہ سے مطالبہ کرے اور چاہے تو محیال سے مطالبہ کرے (۳)۔

لیکن یہ بات بھی کہی جاسمتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہاں ند ہب را ابع ، یعنی امام مالک رحمہ اللہ تعالی والے ذر ہب کو اختیار کیا ہے ، اس لئے کہ انہوں نے نقل کیا ہے (قبال الے حسن و قت ادہ اذا کان یوم احال علیہ ملیا جاز) یعنی اگر مختال علیہ جس روز حوالہ کیا گیا ہے ، اگر مالدار نمیں تھا بلکہ فقیر تھا اور محیل نے دوز حوالہ کیا گیا ہے ، اگر مالدار نمیں تھا بلکہ فقیر تھا اور محیل نے دوز حوالہ کیا گیا ہے ، اگر مالدار نمیں تھا بلکہ فقیر تھا اور محیل نے دوز حوالہ کیا گیا ہے ، اگر مالدار نمیں تھا بلکہ فقیر تھا اور محیل نے دوز حوالہ کیا گیا ہے ، اگر مالدار نمان تو یہ حوالہ تھیک ہے ، معلوم ہوا کہ اگر وہ مالدار نہیں تھا بلکہ فقیر تھا اور محیل نے

<sup>. (</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) وكيكيّ،بداية المجتهد: ٢٩٤/٥، فتح الباري: ٨٦/٤، عمدة القاري: ١٥٤/١٢، وارشاد الساري: ٢٥١/٥ (٣) وكيكيّ،فتح الباري: ٨٦/٤

دھوکہ دے کرمختال کواس کے پیچھے لگا دیا تو پھریہ حوالہ ٹھیک نہیں ہوگا، البذا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا حضرت حسن وقادہ کے اس اثر کو پیش کرنا اس بات پر دال ہے کہ وہ فد ہب رابع کی طرف مائل ہیں (۱)۔

وقال ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما يتخارج الشريكان الخ

لغة: تـخـارج، خـرُوج سے ب، دستبرداری ودست کشی کو کہتے ہیں۔اصطلاحِ شریعت میں "مصالحة الورثة علی إخراج بعض منهم بشی معین مِنَ الترکة" کو تخارج کہتے ہیں (۲) یعنی تمام ورثد (یا شرکاء) منفق ہوکرایک وارث (یا شریک) کو پچھ مال دے کرمیراث سے نکال دیں۔

تو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کے قول کے مطابق شرکت میں تخارج کی توضیح ہے ہے کہ مثلاً کسی کے اپنے شریک کے ساتھ کاروبار میں بچاس ہزار روپے لگے ہوئے ہیں، اس میں بچیس ہزار تو سامان اورنفذی صورت میں بیں اور پھیس ہزار ادھار میں، اب بیشریک اس شرکت کوچھوڑ تے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب وہ کازوبار کوختم کریں گے تو مال تقسیم ہوگاء ایک نے کہا کہ بیاد صار میں وصول کر دں گاء اسے بیلا کیج ہے کہ پینفقد وکیش ال جائیں گے اور دوسرے نے سامان لے لیا کہ ادھار کا کیا مجروسہ، یہ سامان امھی نفتال رہا ہے، پیتخارج ہوگا۔اب بیہوا کہ جس نے سامان لیا تھا، وہ رہامزے میں اور جس نے ادھار وصول کرنے کی ذمدداری اٹھائی تھی ،اس کو پچیس میں سے کل پندرہ ہزارہی وصول ہوئے ، دس ہزار مارے گئے ،اب وہ سے کہتا ے کہ مجھے تو صرف پندرہ ہزار وصول ہوئے اور آپ نے پیس ہزار کا سامان لیا ہے، لہذا آپ اسے تقسیم کریں تا کہ دونوں برابر ہوجائیں ، توبیالیانہیں کہ سکتا اوراس کے برعکس بھی ہوسکتا ہے کہ اس کوتو وہ قرضہ سارا کے سارامل گیااورجس نے سامان ونفذلیا تھا، رات کو چورآئے ساراسامان لے گئے، بیس ہزار کا سامان ساراجلا اليا،كيش كصرف يانچ بزار في كي ،اب يه كمن كل كم محصة يانچ بزار بى باتھ لك بير، باتى بيس توچورى میں چلا گیا، لہذااب آب این کچیس ہزار میں سے بانٹواور میرے اوراینے بیسے برابر کرو، توبیا ایسامطالبہیں 12

<sup>(</sup>١) و كيم ، فتح الباري: ٨٦/٤

<sup>(</sup>٢) ديكهي، التعريفات للجرجاني، ص: ٤٦

## ابلِ میراث کے تخارج کی تشریح

اسی طرح تخارج اہل میراث کا بھی ہوتا ہے، مثلاً والد کا انتقال ہوا، اس کے دو بیٹے ہیں اور مال متروکہ کی بعینہ سابقہ ترتیب ہے کہ پچاس ہزاراس نے چھوڑے ہیں، پچپیں ہزارعین اور پچپیں ہزار دین ہیں، عین ایک نے لیا اور دین دوسرے کے جھے میں آیا، پھراس تخارج کے بعدان میں سے سی کا حصہ ہلاک ہوجائے تو وہ اپنے شریک سے رہیں کہ سکتا کہتم اپنامال دوبار تقسیم کردو، تا کہ میں اور تم دونوں برابر ہوجا کیں۔

## حضرت ابن عباس رضى اللد تعالى عنهما كي تعليق كامقصد

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیاثر امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور صاحبین رحمہ اللہ تعالی کی تر دید کے لئے پیش کیا ہے، اس لئے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالی اور صاحبین رحمہ اللہ تعالی بی فرماتے ہیں کہ حوالہ کرنے کے بعد مختال کو محیل کی طرف رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، سوائے چند صورتوں کے کہ ان میں رجوع کیا جاسکتا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بیکہنا چاہتے ہیں کہ جب مختال پہلے راضی ہوگیا تھا کہ میں مختال علیہ سے اپنا پیسہ وصول کروں گا، اب اگروہ ضائع ہور ہا ہے تو ہونے دو، جب اکہ وہاں تخاری میں ایک کا حصہ ضائع ہوگیا، گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے حوالہ نے مسئلہ کو تخارج پرقیاس کیا ہے(۱)۔

## تعليقات كي تفصيل

حضرات حسن وقیا دہ رحمہما اللہ تعالیٰ کے اقوال ، اثر م رحمہ اللہ تعالیٰ ادر علامہ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنن اور مصنف میں نقل کئے ہیں (۲)۔

اور حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كے اثر كوعلامدابن الى شيبهر حمد الله تعالى نے اپنى مصنف مين "حدثنا ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن عطاء "كر كيا سے ذكر كيا ہے (س)\_

<sup>(</sup>١) ويكي عمدة القاري: ١٥٥/١٢ ، فتح الباري: ٥٨٦/٤

<sup>(</sup>٢) ويكي فتح الباري: ٥٨٦/٤، عمدة القاري: ١٥٤/١٢

<sup>(</sup>٣) و يَكِهَ ، فتح الباري: ٨٦/٤

٢١٦٦ : حدَّثنا عَبُدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْظِةٍ قالَ : (مَطْلُ الْغَنِيِ ظُلُمٌ ، فَإِذَا أُتَبِعَ أَحَدُكُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْظِةٍ قالَ : (مَطْلُ الْغَنِيِ ظُلُمٌ ، فَإِذَا أُتَبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيَ فَلْيَتْبَعْ ) . [٢٢٧٠ . ٢١٦٧]

ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار کی طرف سے قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالہ کیا جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔

تراجم رجال

عبدالله بن يوسف

بيعبداللدبن يوسف تنيسي رحمه الله تعالى بين (1)\_

مالك

امام معروف امام ما لك رحمه الله تعالى بين (٢)\_

ابو الزِناد

بيعبدالله بن ذكوان الى الزنادر حمه الله تعالى بين (٣) \_

(٢١٦٦) وأخرجة مسلم في صحيحه، في كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغنى: ٣٩٧٨، حديث رقم: ٢٩٢٤ والترمذي، في كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والنسائي، في كتاب البيوع، حديث رقم: ٢٩٠٧، ٤٦١٢ وأبوداود في كتاب البيوع، باب في المطل، حديث رقم: ٣٠٧، ٢٩٠٧، وأحمد في مسنده، حديث رقم: ٧٨٢٧، ٧٢٢، ٧٨٢٨.

(١) ويكفئ كشف الباري: ١١٣/٤

(٢) ويكفي كشف الباري: ٨٠/٢،٢٩٠/١

(٣) و يَعْضَ كشف الباري: ١٠/٢

أعرج

يهاعرج عبدالرحمٰن بن هرمزرحمهالله تعالیٰ بین (۱۴)\_

ابوهريره

اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه کا تذکرہ بھی گزرچکا (۲) نہ

حل اللغات

مَطْل: من نَصَرَ مَطَلَ الحَبْلَ مَطْلاً ، رَى تودرازكرنا - مَطَل الحديدَ لو با و حالنا ااوراس من المنطل بالدَّين " ما خوذ ہے ، یعنی کی کاحق اوا کرنے میں ٹال مول کرنا ۔ یہ ال مَطَلَه وماطلَه بحقه (۳).

أَتْبِعَ: باب افعال على ماضى مجول كاصيفه عندية الله الله فلان بفلان قلال كاحواله فلال إركرويا السياحة عند المال المواسم المال ا

فَلْيَتَبِع: سَمِعَ سامرَكاصيغه بمطيع وفرما شروار ، ونا، يَحِي چلزا ، بعض حضرت اس كونتشد بدالاً و باب انتعال سے پڑھتے ہیں، وقال صاحب الصحاح: وكذلك اتّبَعْتُهُمْ وهو افتعلتُ (٥).

مديث كى ترجمة الباب سيمناسبت

حديثِ مباركك رومة الراب عمطابقت "قوله (فإذا أتبع احدكم النع)" عواضح إلى)\_

<sup>(</sup>١) ويكفئ كشف البازي: ١١/٢

<sup>(</sup>٢) ويكفي كشف الباري: ١/٩٥١

<sup>(</sup>٣) و بكيئة الصحاح، ص: ٩٩٣

<sup>(</sup>٤) الصحاح، ص: ١٧٤

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق

<sup>(</sup>٦) و يكي عشدة القاري: ١٥٥/١٢

#### قوله (فَلْيَتبع)

جمہورعلاء کے نزدیک یہاں صیغۂ امر استجاب کے لئے ہے(۱)، یعنی آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دائن کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر کوئی غنی کسی مدیون کی طرف سے حوالہ قبول کرتا ہے تو اس دائن کو بھی مان لینا چا ہے۔ اور اکثر حنابلہ، ابوثور، ابن جریر اور داؤد ظاہری رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک امر وجو بی ہے اور بعض حضرات کے نزدیک میرار شادی ہے، یعنی بطور مشورہ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایالیکن میہ قول شاذہے(۲)۔

حافظ ابن مجرر حمد الله تعالی فرماتے ہیں کہ "مطل المعنی ظلم" ان تمام لوگوں کوشامل ہے، جن پر کوئی حق لازم ہواوروہ اس کی ادائیگی میں ٹال مول سے کام لیں، جیسے کہ بیوی کاحق شوہر پر اور غلام کاحق آقا پر اور رعایا کاحق حاکم پر اور اس طرح برعکس (۳)۔

٧ - باب : إِذَا أَحالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ .

جوکی الدار پرحوالہ کرنے واسے رد کرناجائز نہیں ،اورجس کوکی غی پرحوالہ کیاجائے ، تو حوالہ تبول کرے۔
مطلب یہ ہے کہ جب آپ پرکسی کا قرض ہوا در آپ نے اس کوکسی الدار شخص کے حوالے کر دیا اور وہ
آپ کی طرف سے اس کا ضامن بھی بن گیا پھر اس کے بعد اگر آپ مفلس ہو گئے تو اس کوچا ہے کہ وہ حوالہ
والے مخص سے اپنے دین کا مطالبہ کرے اور اس سے لے۔

فتنبي

یہ باب صحیح بخاری کے شخوں میں سے صرف علامہ فربری رحمہ اللہ تعالی کے نسخے میں ہے (۲)۔

<sup>(</sup>١) و كيم منتح الباري: ٨٧/٤

<sup>(</sup>٢) ويكفي عمدة القاري: ١٥٦/١٢ فتح الباري: ٥٨٧/٤

<sup>(</sup>٣) و يكي افتح الباري: ٤/٨٨٥

<sup>(</sup>٤) وكيصح، إرشاد الساري: ٥/٤٥٠، وعمدة القاري: ١٥٧/١٢

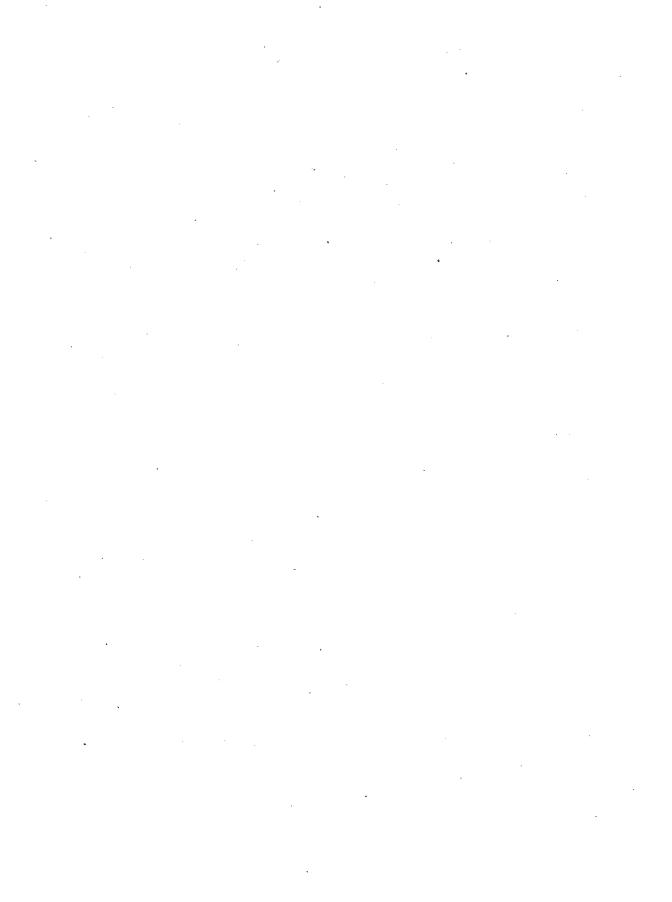

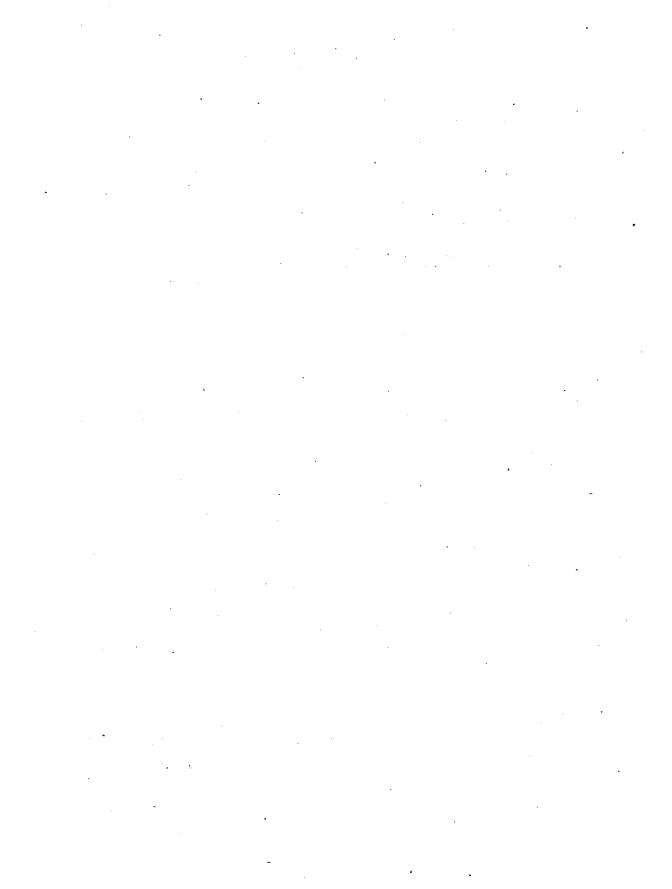

نے بیضانت دے دی کہ آپ کا قرضہ وہ اداکردے گا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ "فإن افلست" اگر آپ مفلس ہوجا کیں، آپ تو مفلس پہلے، ی تھاسی لئے تو دین ہیں دے رہے تھے اور اپنے دین کا دوسرے پرحوالہ کیا تھا، بات تو یہ ونی چا ہے تھی کہ دہ مختال علیہ مفلس ہوجائے، غرضیکہ یہاں بیعبارت" فإن افلست النے "مہمل اور بریکارہے اور یہی وجہ ہے کہ مصری شخوں میں بیعبارت نہیں ہے۔ اور نہ عافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی کے نسخ میں ہے اور نہ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی ، تسطلانی رحمہ اللہ تعالی ، کر مانی رحمہ اللہ تعالی کے نسخوں میں ہے اور نہ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی ، سندھی رحمہ اللہ تعالی کے نسخوں میں ہے (۱)۔ اور ظاہر یہی ہے کہ اس عبارت کو نہیں ہونا جائے۔

## علامها نورشاه كشميري رحمه اللد تعالى كاقول

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ افلاسِ محیل کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، فقہ میں اس کی جزئیات تو موجود ہے کہ مختال علیہ اگر مفلس ہوجائے تو کیا ہوگا، لیکن اس کی جزئیات کہ محیل اگر مفلس ہوجائے تو کیا ہوگا، لیکن اس کی جزئیات کہ محیل اگر مفلس ہوجائے ، فقہ کی کتابوں میں مذکورنہیں ہے (۲)۔

## حضرت كنگوى رحمه الله تعالى اور حضرت شيخ الحديث رحمه الله تعالى كا قول

حضرت کنگوبی رحمہ اللہ تعالی اور حضرت شخ الحدیث رحمہ اللہ تعالی نے اس قول کی ایک حکمت بیان فرمائی ہے کہ بختال علیہ کے پیچھے پڑنا اور اس سے مطالبہ کرنا اس وقت ہے، جب کہ محیل مفلس ہواور اگر محیل مفلس نہ ہوتو اس صورت میں مختال کو اختیار ہے کہ چاہے وہ محیل سے مطالبہ کرے اور چاہے تو مختال علیہ سے مطالبہ کرے اور جاہے ہو وہ کا مسلک دوسر ہے کہ خیاہ کا مسلک دوسر ہے ۔ لیکن اس عبارت کا مفہوم یہی نکاتا ہے اور ظاہر ہے یہ مطالبہ کرے ، بیاور بات ہے کہ حنفیہ کا مسلک دوسر ہے۔ لیکن اس عبارت کا مفہوم یہی نکاتا ہے اور ظاہر ہے بیا اس صورت میں ہوگا جب کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا مسلک. جوع کے بارے میں وہ ہو، جو نہ ہب خامس

<sup>(</sup>١) وكيم مفتح الباري: ٥٨٨/٤، إرشاد الساري: ٥٧/١٠، عمدة القاري: ١٥٧/١٢، وشرح الكرماني: ١١٧/١٠

<sup>(</sup>٢) و يَكِينَ الباري: ٢٨١/٣

ہے، حافظ ابن جحرر حمد اللہ تعالی نے بیان کیاتھا کہ جس طرح مکفول کو فیل اور مکفول عنہ دونوں سے رجوع کرنے کاحق ہوتا ہے، ای طرح حوالہ کے اندر محتال کو تال علیہ اور محیل دونوں سے مطالبہ کاحق ہے(۱) اوراگر یہ کہاجائے کہام مخاری رحمہ اللہ تعالی کا مسلک رجوع کے بارے میں ند ہب رابع ہے جوامام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا تھا، تو پھر حضرت شخ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقریراس پر منطبق نہیں ہوگی۔

ترجمہ: آنخضرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری طرف سے قرض اداکر نے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے ، تواسے قبول کرنا چاہیے۔

تراهم رجال

محمد بن يوسف

يەمحرىن يوسف بىكىدى رحمداللەتعالى بين (٢)\_

سفيان

يەسفيان ۋرى رحمەاللەتعالى بىن (٣)\_

<sup>(</sup>١) لامع الدراري: ١٧٩/٦

<sup>(</sup>٢١٦٧) مرّ تخريجه في الباب السابق

<sup>(</sup>٢) ويكفي كشف الباري: ٣٨٧/٣

<sup>(</sup>٣) ويكفي كشف الباري: ٢٧٨/٢

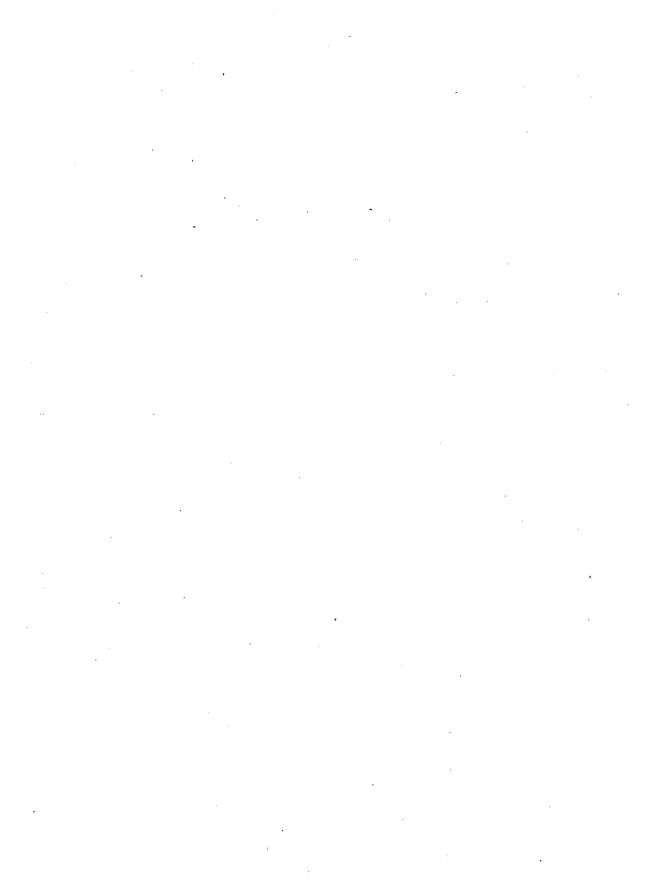

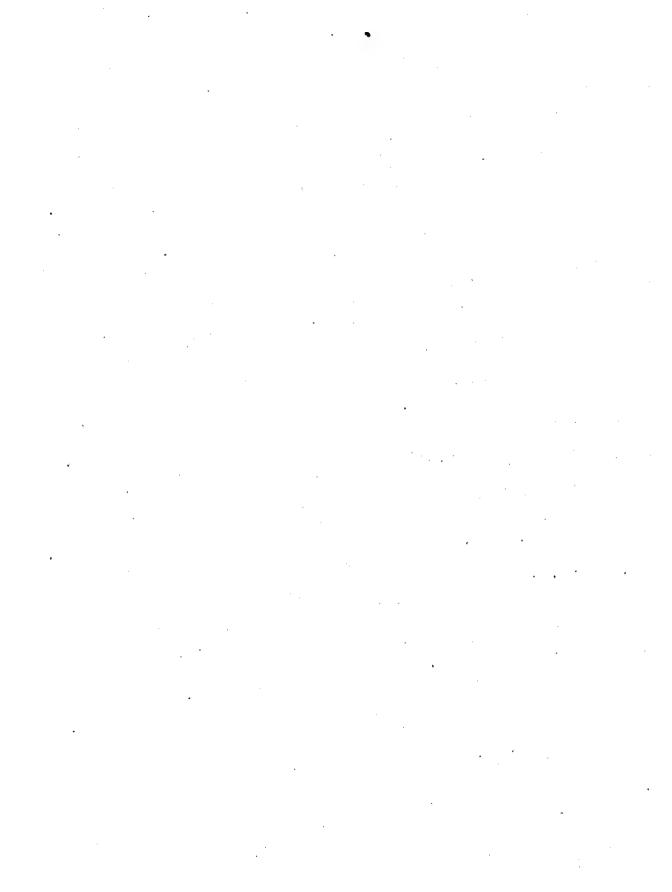

ہیں ہے۔

بعض حضرات مثلًا ابن المنذ ررحمه الله تعالى وغيره فرمات بين كه "فخالف ابوحنيفة رحمه الله تعالى هذا الحديث" (١) ليعن امام الوطيفة في بهال حديث كي مخالفت كي بـــــــ

## علامه عيني رحمه الله تعالى كي تقبيه

علامه عینی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ اس طرح کہنا انتہائی سوءِ ادب اور گستاخی ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالی جیسے متورع ومختاط شخص ایک صحیح وثابت حدیث پر واقف ہوجانے کے باوجود اس کی مخالفت کریں (جب کہان کا مسلک تو احادیث ضعیفہ کے مقابلے میں بھی قیاس کو چھوڑ دینے کا علماء میں معروف ہے)۔اس کئے اوب کا تقاضا یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث یم کم از ک فر مادیا ہے اور ترکیم کی وجہ یا تو ہے کہ بیصدیث ان کے ہاں ٹابت نہیں یاوہ اس سے واقف نہ ہوسکے یا ان کے نزدیک اس حدیث کا منسوخ ہونا ظاہر ہوگیا۔ اور چار ابواب کے بعد آنے والی حضرت ا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندی صدیث اس صدیثِ مذکور کے نئے پردالت بھی کررہی ہے۔ "قول مصلی الله تعالىٰ عليه وسلم: "أنا اولى بالمؤمنين من أنفسهم الخ"(٢). يعني مين مسلمانون كاخودان كى ذات سے بھی زیادہ مستحق ہوں ، اس لئے اب جومسلمان بھی وفات یاجائے اور وہ مقروض رہا ہو، تو اس کا دین میرے ذمہ ہے لیکن جومسلمان مال چھوڑ جائے وہ اس کے در شد کاحق ہے۔اس طرح اور بھی کئی احادیث ہیں جواس مضمون يردلالت كرتى بين جيسا كه علامة رطبي رحمه الله تعالى فرمات بين كه ميت كورين كالتزام كرنے میں بیا حال موجود ہے کہ بیآ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کے مقتصی کی وجہ سے تبرعا واحساناً تقاءنه كهايسا كرناوجو بأولاز ما تقا (٣)\_

<sup>(</sup>١) ويكفيء شرح صحيح البخاري لابن بطال: ١٩/٦

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه

<sup>(</sup>٣) و يكي عمدة القاري: ١٦٠/١٢

٢١٦٨ : حدّثنا المكّي بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، غَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ : جُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْهِ إِذْ أَنِي بِجَنَازَةٍ ، فَقَالُوا : صَلِّ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ) . قالُوا : لَا ، فَصَلَّى عَلَيْهِ . ثُمَّ أَنِي بِحَنَازَةٍ أُخْرَى ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، صَلِّ عَلَيْهَا ، قالَ : (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ) قِيلَ : نَعُمْ ، عِنَازَةٍ أُخْرَى ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، صَلِّ عَلَيْهَا ، قالَ : (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ) قِيلَ : نَعُمْ ، قَالُوا : ثَلَاثَةً دَنَانِيرَ ، فَصَلَّى عَلَيْهَا . ثُمَّ أَنِي بِالنَّالِئَةِ ، فَقَالُوا : صَلْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَنِي بِالنَّالِئَةِ ، فَقَالُوا : صَلْ عَلَيْهَا ، قَالَ : (فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ) . قالُوا : ثَلَاثَةً دَنَانِيرَ ، فَصَلَّى عَلَيْها . ثُمَّ أَنِي بِالنَّالِئَةِ ، فَقَالُوا : صَلْ عَلَيْها ، ثُمَّ أَنِي بِالنَّالِئَةِ ، فَقَالُوا : صَلْ عَلَيْها ، قالَ : (فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ) . قالُوا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ ، قَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى مَاحِبِكُمْ ) . قالَ أَبُو قَتَادَةً : صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَعَلَى دَيْنُهُ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ . ثُمُ اللهِ وَعَلَى دَيْنُهُ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ . (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ) . قالَ أَبُو قَتَادَةً : صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَعَلَى دَيْنُهُ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ . [٢١٧٣]

ترجمه: حضرت سلمه بن اكوع رضى الله تعالى عنه فرمات بي كه بم نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كي خدمت مين حاضر تهي كرايك جنازه لايا كيا، أتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے یو چھا: کیااس پرکوئی قرض تھا؟ صحابرضی الله تعالی عنهم نے بتایا کنہیں! کوئی قرض نہیں تھا، المخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في دريافت فرمايا :ميت في محمة كريمي حجوز اع؟ صحابه رضي اللدتعالى عنهم في عرض كيانبيس (كوكى تركيهي نبيس جهورًا)، پهرآ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی،اس کے بعد ایک دوسراجنازہ لایا گیا،صحابرضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا،حضرت اس کی نماز جنازہ بھی آپ پڑھادیں، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وريافت كيا، كسى كاقرض بعي ميت برتها؟ عرض كيا كيا كرتها، آخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في پھر دریافت فرمایا: کچھتر کہ بھی چھوڑاہے؟ لوگوں نے کہا کہ تین دینارچھوڑاہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی، پھرتیسرا جنازہ لایا گیا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ حضرت! آب ان کی نماز جنازہ پڑھادیں، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وريافت فرمايا: كياكوئي تركه چهور ابي؟ صحايرض الله تعالى عنهم نے كها: نبيس! اس يرآ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في دريافت فرمايا: اوران يركسي كا قرض بهي تفا؟ صحابه رضي الله تعالى عنهم في كها: ہاں! تین دینارتھا، آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس پرارشاد فرمایا: اینے ساتھی کی نمازِ

<sup>(</sup>٢١٦٨) وأخرجه احمد رحمه الله تعالى في مسنده، رقم: ١٥٩١٣، والـنسائي في سننه، كتاب الجنائز، رقم: ١٩٣٥، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧/٢

• . • 

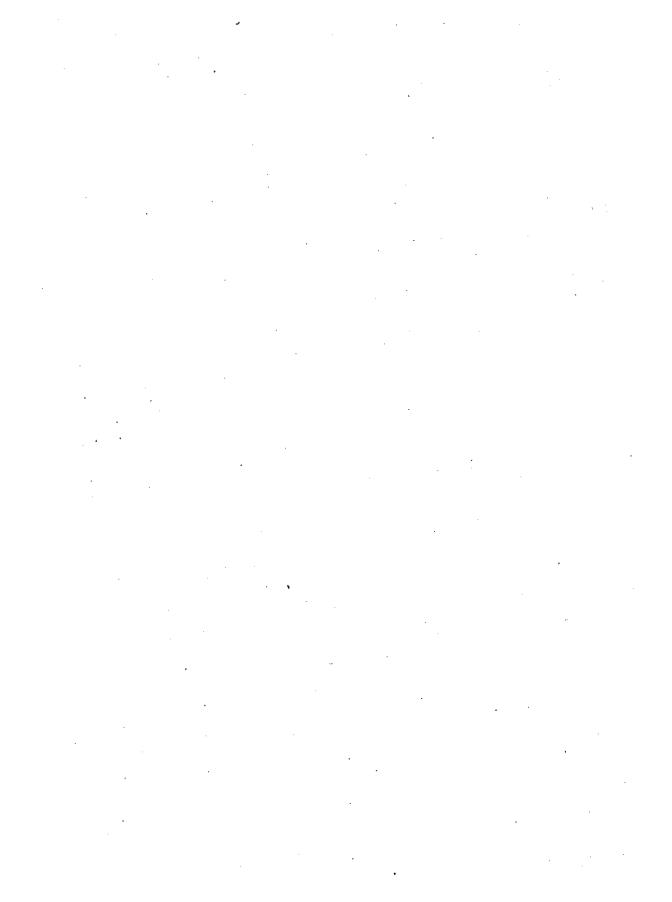

# بني بلِنَالِ الْمُعَالَةُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

کفالة: لغة ضم كرنے اور ملانے كو كتے بيں اور اصطلاح شرعيه بيں "ضم الدّمة إلى الدّمة في السمط البة" يعنى ايك ذمه كودوسرے ذمه كے ساتھ مطالبه بيں الانے كو كہتے بيں (٢) اور يہ بھى كہا گيا ہے كه كفاله ايك ذمه كودوسرے ذمه كے ساتھ دين بيں ملانے كو كہتے بيں، ليكن صاحب بدايه رحمه اللّه تعالى نے تعريفِ اول كي تھي كى ہے (٣) نيز كفالة كو حمالة، ضمانة اور زعامة بھى كہتے بيں۔

اب يهال چندالفاظ كاذ بن شين كرلينامسائل كي بحض مين آساني كاباعث بـ

كفيل: كفالت كرنے والا

مكفول عنه: جس كى طرف سے كفالت كى جائے۔

مكفول به: جس چيز كى كفالت كى جائے۔

مكفول له: جس كے لئے كفالت كى جائے (٣)\_

١ - باب : الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَٱلدُّيُونِ بِالْأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا .

قرض ودین کےمعاملہ میں کسی کی شخصی وغیرہ (مال) ضانت لینا

قرض ودّين ميں فرق

#### قرض ودَين مين فرق بيه كدر ين "ما وجب في الذمة" كوكت بي، يعنى جوشى كسى كذم

(١) ويكفيّ ،بداية المجتهد: ٢٨٤/٥

(٢) ويكيك ، موسوعة كشاف اصطلاح الفنون والعلوم: ١٣٦٨/٢

(٣) وكي منصب الراية مع الهداية: ١٥٥/٤

(٤) وكيك علبة الطلبة للنسفى رحمه الله تعالى مع تخريج شيخ خالد عبدالرحمن عك، وكشاف اصطلاحات =

میں واجب ہو، خواہ وہ کسی بھی وجہ سے واجب ہوجائے، مثلاً: کوئی چیز خریدی اور اس کائٹن ذمہ میں واجب ہوگیا، ید ین ہے، یا تصدأ ہوگیاتو اس کی قیمت بھی ذمہ میں وَین ہے، یا قصدا موسی کی کوئی چیز غصب کر لی اور وہ تلف ہوگئی تو اس کی قیمت بھی ذمہ میں وَین ہے، ان تمام صور توں میں چونکہ ٹمن اور قیمت کسی کی کوئی چیز ضائع کر دی تو اس کی قیمت بھی ذمہ میں وَین ہے، ان تمام صور توں میں چونکہ ٹمن اور قیمت ذمہ میں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے سے اپنی فرورت کے لئے بیسہ طلب کرتا ہے اور وہ اس کودے دیتا ہے، قرض خاص ہے اور وَین عام ہے (۱)۔

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری صاحب رحمدالله تعالی به بتار بے بین که قرض ودین کے معاملات میں کفالت کرنا جائز بہاور کفالہ بالاً بدان وغیر ہاکالفظ بڑھا کرامام بخاری نے اس بات کی طرف اشار و کیا ہے کہ کے فسانے بالاً بدان اور کفاله بالمال دونوں جائز ہیں ،اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔

#### فقهاء كااختلاف

جہور علماء یعنی امام ابوحنیف، امام مالک، لیث، نوری اوزاعی اور امام احمد وغیرہ رحمہم اللہ تعالی کفالہ بالا بدان کے جواز کے قائل ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قولِ جدید عدم جواز کا ہے اور داؤ د ظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مسلک کی تائید کی ہے اور کفالہ بالا بدان کے جواز کے لئے دوآ ثار بھی پیش کئے ہیں۔

## عدم جواز کے قاتلین کی دلیل

"لأنه كفل بما لايقدر على تسليمه إذ لا قدرة له على نفس المكفول به بخلاف الكفالة بالمال؛ لأن له ولاية على مال نفسه"(٣).

<sup>=</sup> الفنون والعلوم: ١٣٦٨/٢

<sup>(</sup>١) ويكي عمدة القاري: ١٦١/١٢ و إرشاد الساري: ٢٥٧/٥.

<sup>(</sup>٢) ويكفئ بداية المجتهد: ٢٨٥/٥

<sup>(</sup>٣) ويَكِينَ ،نصب الراية مع الهداية: ١١٥/٤، الموسوعة الفقهية: ٣٠٦/٣٤

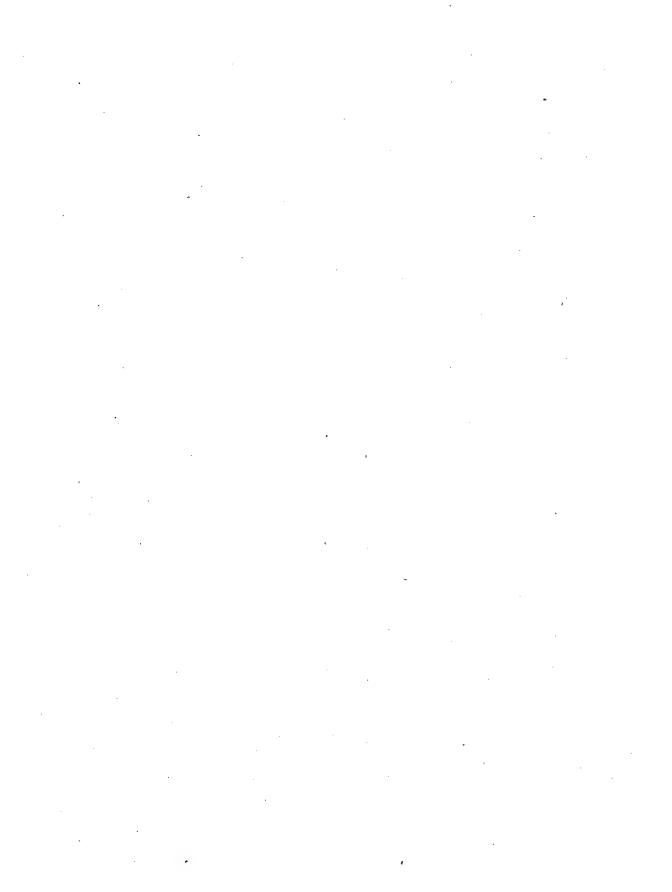

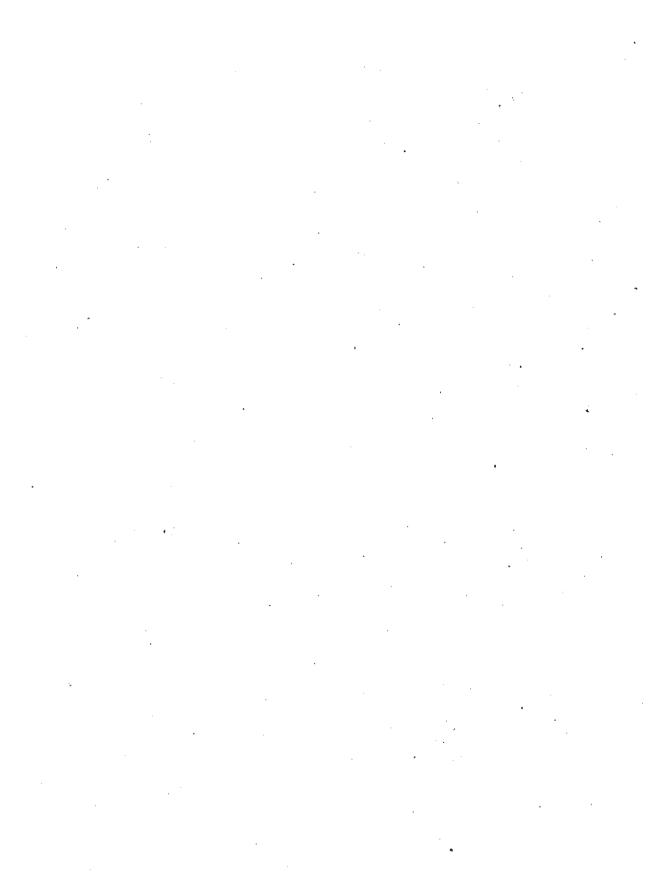

اسلمی، ابوالرِ قاوعبدالله بن و کوان، کشر بن زیداسلمی رحمهم الله تعالی روایات نقل کرتے ہیں (۱)۔

ابن جبان رحمہ الله تعالی نے ' میں آپ رحمہ الله تعالیٰ کا تذکرہ کیا ہے (۲)۔

امام بخاری رحمہ الله تعالیٰ نے بھی استشہاد آ آپ رحمہ الله تعالیٰ کی روایت نقل کی ہے۔

امام ابوداؤ دیے سنن میں اور امام نسائی نے عمل الیوم واللیلة میں آپ رحمہ الله تعالیٰ سے روایت نقل کی ہے۔

کی ہے (۳)۔

ابوجم علی بن احمد ابن حزم ظاہری اندکی رحمہ اللہ تعالی نے ان کوضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ ابوجمد ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ تعالی کا تشدد ہے اور ان کے اس قول پر کیرکی گئی ہے۔

كما قال ابن حجر رحمه الله تعالىٰ: ضعفه ابن حزم رحمه الله تعالىٰ وعاب ذلك عليه القطب الحلبي رحمه الله تعالىٰ وقال لم يضعفه قبله احد انتهى وقال ابن قطان رحمه الله تعالىٰ: لا يعرف حاله "(٤).

حمزة بن عمرو

حفرت حزه بن عمروا ملى رضى الله تعالى عند كا تذكره كتباب البصوم، بباب البصوم في السَّفَر والإفطار مين گزرچكا\_

تشريح

یہاں اس حدیث میں بڑا اختصار ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوصد قہ وصول کرنے کے لئے بھیجا

<sup>(</sup>١) ديكهئي، حوالة مذكوره

<sup>(</sup>٢) ديكهه، الثقات لابن حبان رحمه الله تعالى : ٣٥٧/٧

<sup>(</sup>٣) و يكي ، تهذيب الكمال: ٩٦/٢٥

<sup>(</sup>٤) و يکھے، تھذيب التھذيب: ١٢٧/٩

18

تھا، رایک مقام سے گزرر ہے تھے کہ انہوں نے سنا کہ ایک آ دی اپنی بیوی سے کہدر ہاتھا، "ادی صدفة مال مولاك" تواييع مولى كے مال كاصدقه كراور بيوى يه كهدري تقى كه "بل انت فأد صدقة مال ابنك" تواييخ بیے کے مال کا صدقہ کر،حضرت حزہ بن عمرواسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سی، تو انہوں نے ان کا تعاقب کیااورمعلوم کیا کہ قصہ کیا ہے؟ تولوگوں نے انہیں بتایا کہ اصل میں اس کی بیوی کی ایک باندی تھی ،اس نے اپنی بیوی کی باندی سے وطی کر ای تھی اور اس وطی سے باندی کے یہاں ایک بچی جھی پیدا ہو گیا، بعد میں بیوی نے اس باندی کوآزاد کردیا تھااور وہ آزاد شدہ باندی مرگئی، اس باندی کی طرف سے اس کے بیٹے کو پچھ مال بطور ور ثد کے ملاتھا،اس مال کے بارے میں بیوی اور شوہر میں جھگڑا ہور ہاتھا،حضرت جمزہ بن عمرواسلمی رضی الله تعالی عند نے کہا کہ تو نے اپنی بیوی کی باندی سے زنا کیا تھا، میں تو تحقیے بالصرور رجم کروں گا، تو لوگوں نے بتایا کهاس کا مقدمہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوچکا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندنے اس کوسوکوڑے لگا کرچھوڑ دیا ہے، تو حضرت حزہ رضتی اللہ تعالی عندنے کہا کہ اچھااس کے لئے کوئی کفیل لاؤ، میں خودا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے سامنے پیش کروں گا، ابھی تو مجھے کچھ کام ہے، یہ کہیں ادھرادھرنہ ہوجائے ، توتم میں سے کوئی اس کا کفیل بن جائے ، کہاں کوحفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر کرے گا اور بیہ کفالت بالا بدان تھی۔ چنانچہ وہ لوگ کفیل ہو گئے پھراس کے بعد جب حضرت عمر رضى اللدتعالى عنه كے سامنے بيق انہوں نے نقل كيا تو حضرت عمرضى الله تعالى عندنے فرمايا كه مال! ميں نے اس کو سیمچھ کر کہ بینا واقف و بے خبر تھا، سوکوڑے مار کرچھوڑ دیا (1)۔

حضرت حمزه بن عمر واسلمی رضی الله تعالی عنه کویدا شکال تھا کہ بیتو شادی شدہ محصن اور مسلمان ہے اس کوتو رجم کرنا جا ہے تھا صرف کوڑے لگا کر کیسے جھوڑ دیا گیا۔

ترعمة الباب سيمطابقت

حضرت حمزه بن عمرواسلمی رضی الله تعالی عنه کالوگوں ہے اس کا حاضر ضانتی ( کفیل ) بننے کا مطالبہ

<sup>(</sup>١) مرَّ تخريجه تحت قول المصنف رحمه الله تعالى وقال ابوالزناد وعن محمد بن حمزة بن عمرو

#### كرنے سے كفاله بالا بدان كى مشروعيت مستنبط ہوتی ہے۔

"كما قال الشيخ القسطلاني رحمه الله تعالى : "واستنبط مِن هذه القصة مشروعية الكفالة بالأبدان فإن حمزة رضى الله تعالى عنه صحابى وقد فَعَلَه ولم ينكره عليه عمر رضى الله تعالى عنه مع كثرة الصحابة رضى الله تعالى عنه مع كثرة الصحابة رضى الله تعالى عنهم حينئذ"(١).

#### فقهائ كرام كاختلاف كابيان

اگرکوئی فخض اپنی بیدی کی باندی کے ساتھ وطی کرے، تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی ادرامام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے نزدیک اس پر حد جاری کی جائے گی اوراس کورجم کیا جائے گا،امام احمد بن خنبل رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اگر بیوی نے اپنی باندی کو اس کے لئے حلال کردیا تھا تو پھر جم نہیں کیا جائے گا بلکہ سوکوڑے مار کرچھوڑ دیا جائے گا اوراگر بیوی نے اپنی باندی کو اس کے لئے حلال نہیں کیا تھا تو اس صورت میں اس کورجم کیا جائے گا،امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک آگروہ کہتا ہے کہ میں نے تو حلال سجھ کر (کرمیری بیوی کی چیز ہے تو گا،امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک آگروہ کہتا ہے کہ میں نے تو حلال سجھ کر (کرمیری بیوی کی چیز ہے تو گا، امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک آگروہ کہتا ہے کہ میں حدجاری نہیں کی جائے گی، یعنی اس کورجم گیا جائے گا اوراگروہ میں ہے کہ جمعے معلوم تھا کہ بیجرام ہے، اس کے باوجود میں نے اس کے ساتھ وطی کی جنو پھراس کورجم کیا جائے گا (۲)۔

## تعذريس كوئى حدمقررب يانبيس؟

قوله: (و کان عمر جلده مائة) ..... يخض محصن تفااوراس في زنا كيا تفااور حفرت عمر رضى الله تعالى عنه في اس كوصرف سوكور ماركر چهور دياس وجه كيا ہے؟

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کے اس عمل سے اسدال کرتے ہوئے امام مالک، ابوثور ، امام

B

<sup>(</sup>١) و يكي ارشاد الساري: ٥/٨٥

<sup>(</sup>٢) و كيك الدراري مع تعليقات الشيخ محمد زكريا رحمه الله تعالى : ٢٠١/٦

ابو پوسف، امام طحاوی رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تعذیر میں کوئی حدمقر رنہیں ہے اور امام اگر چاہے تو وہ حدود ہے بھی تجاوز کرسکتا ہے۔

لیکن قاضی ابو پوسف کا قول مشہور اور جمہور کے نزدیک تعزیر کی حد غیر محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے کوڑے مقرر ہیں، امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک دس سے زیادہ کوڑے تعزیر میں نہیں لگائے جا کیں اور یہی امام اسحاق رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے اور دوسری روایت امام احمد رحمہ اللہ تعالی سے بیہ کہ تعزیر میں حد سے تجاوز نہیں کیا جائے گا اور یہی علامہ خرتی رحمہ اللہ تعالی کا قول مختار ہے اور یہی مذہب امام اعظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا جو کے اور یہی مذہب امام اعظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا بھی ہے (۱)۔

#### حافظا بن مجررهمه الله تعالى كاقول

حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کیمکن ہے حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک ہے ہو کہ اگر زانی محصن ہوا در ہے جاتا ہو کہ ہیں ہے کیمرتواس کورجم کیا جائے گا اور اگروہ جاتا ہو کہ ہیں ہے کیمرتواس کورجم کیا جائے گا اور اگروہ جاتا ہو کہ اور تا واقف ہو تو پھرتوز ہے ہوگا کراس کوچھوڑ دیا جائے گا (۲)۔

وَقَالَ جَرِيرٌ وَالْأَشْعَتْ : لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ : اَسْتَيْبُهُمْ وَكَفَّلْهُمْ ، فَتَابُوا ، وَكَفَلْهُمْ ، فَقَالُوا ، وَكَفَلْهُمْ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ الحَكَمُ : يَضْمَنُ

یعنی حفرت جربر رحمہ اللہ تعالی اور اضعت رحمہ اللہ تعالی نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے مرتدوں کے بارے میں کہا کہ ان سے توبہ کرائے اور ان سے فیل (ضامن) لیجئے (کہ دوبارہ مرتد نہ ہوں گے) پس انہوں نے توبہ کی اور ان کی ضانت خود انہیں کے قبیلہ والوں نے دی۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كاس اثر كوعلامه بيهي رحمه الله تعالى

<sup>(</sup>١) ويكيت عمدة القاري: ١٦٢/١٢ المع الدراري: ٢٠٠/٦

<sup>(</sup>٢) و كيك ، فتح الباري: ٩٢/٤

نے موصولاً ومفصلاً نقل کیا ہے(۱)۔

تزاهم رجال

جَرِير

يه حفرت بُرِير بن عبدالله بجلي رضي الله تعالى عنه بين (٢) \_

أشْعث بن قيس بن معد يكرب بن مُعاوية كِندى

ابومدان کی کنیت ہے، صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے(٣)۔

آپرضی اللہ تعالیٰ عند نے آنخضرت ضلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چنداَ حادیث نقل کی ہیں ، صحارِ ستہ میں آپ رضی اللہ میں اللہ تعالیٰ عند سے تقریباً چارا حادیث روایت کی گئی ہیں (۴)۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عند سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عند نے ایک روایت نقل کی ہے (۵)۔

ملاغره

آپ رضی الله تعالی عنه سے ابراہیم تخفی ، جربر بن عبدالله بُحکی ، ابودائل شقیق بن سَلَمَة اَسَد ی ، عامر شعبی ،عبدالرحلٰ بن عبدالرحلٰ بن عبدی وغیر ہم رحمہم الله تعالی روایات نقل کرتے ہیں۔

ادرآپ رضی اللّٰد تعالیٰ عنه آخر میں کوفیہ میں مقیم ہوگئے تھے، وہیں ایک گھر بنایا اور پھروہیں ۱۳ سال کی عمر میں <u>۴س چیاا س</u>ھے کے آخر میں آپ رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کا انقال ہوا (۲)۔

- (١) ويكه السنن الكبرى للبيهقي: ٦٠٠٠٠، تغليق التعليق: ٢٩٠/٤
  - (٢) ويكي كشف الباري: ٧٦٤/٢
  - (٣) و يكي ، تهذيب الكمال: ٢٨٦/٣
    - (٤) و يَصِيحُ الطراف للغزى: ١١/٨
      - (٥) حوالة بالإ
- (٦) الطبقات لابن سعد: ١٦/٦، ١٤، تهذيب الكمال: ٣/ من ٢٨٦ ٢٩٥، وتهذيب التهذيب: ١/٨،
  - تقريب التهذيب: ١/١٩

ابن مسعود

بيرحفرت عبدالله بن مسعودرضي الله تعالى عنه بين (1)\_

اثر مذكور كى ترجمة الباب سيمناسبت

مْدُوره الرّ كاترجمة الباب ي تعلق "قوله: و كفلهم" ي واضح ب (٢)

تشرت

سیاٹر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے، امام پہلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے بیان فر مایا ہے (۳) کہ حضرت حارثہ بن مُضرّ ب فر ماتے ہیں کہ بیس نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی ، سلام کے بعد ایک مخض عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باس ہے گزرر ہاتھا تو وہاں کے مؤذن عبد اللہ بن نواحۃ کو بیس نوحنیفہ کی مجد کے پاس ہے گزرر ہاتھا تو وہاں کے مؤذن عبد اللہ بن نواحۃ کو بیس نے سنا کہ وہ اذان بیس کہ رہاتھا "اشھ د آن مُسیلمة رسول الله" حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ بیا کیس عنہ نوراً الن بنوحنیفہ کے لوگوں کو پکڑوایا ، مصنف ابن ابی شیبر حمد اللہ تعالیٰ کی روایت بیس ہے کہ بیا کیس سرآ دمی شخص (۳)۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مشرق اور باتی لوگوں کے بارے بیں لوگوں سے مشورہ طلب کیا ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہی کہ ان کہ ہی گل کر دیا جائے اور حضرت جریرضی اللہ تعالیٰ عنہ اور الصعیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہی کہ ان سے تو بہ کر ان کے اور ان سے فیل لے لیجے پھڑیہ کی تعملی عنہ کی گڑ بونہیں کریں گے ، چنا نچان سے تو بہ کر ان گل گل ان سے تو بہ کر ان کے خاندان والے ان کے فیل بن گئے کہ تعمد ویوگ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے۔ اور ان کے فیل بن گئے کہ تعمد ویوگ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے۔ اور ان کے فیل بن گئے کہ تعمد ویوگ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے۔

تنبيه: ہارے نفخ میں استجم ب بیغلط ہے، یح "اِسْتَنِهم" ہے جیا کہ مُر اح بخاری کے

<sup>(</sup>١) و يَصِيحُ كشف الباري: ٢٥٧/٢

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ١٦٣/١٢

<sup>(</sup>٣) مِرْ تخريجه تحت قول المصنف وقال ابن جرير والإشعث لعبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الخ

<sup>(</sup>٤) و يُصِيِّ المباري: ١٦٣/١٢، معمدة القاري: ١٦٣/١٢

بشخوں میں داقع ہواہے۔

اب یہ بھے کہ یہ جوامام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت حزہ بن عمرواسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ذکر فر مایا ہے، اس سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کھالت بالا بدان کو ثابت کیا ہے اور حاصلِ استدلال کا یہ ہے کہ جب حدود کے اندر کھالت بالا بدان جا کز ہے تو اموال اور دیون کے اندر تو بطریق اولی جا کز ہوگی۔ باتی یہ مسئلہ اپنی جگہ غور طلب ہے کہ اس کا تعلق کھالت سے ہے ہمی یانہیں، یہ تو و یسے استی اُق کی صورت ہے اور اعتماد کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا، چونکہ کھالت میں بھی کھیل اعتماد ہی کے لئے ایں جا تا ہے، اسی واسطے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کھالت بالا بدان کے جواز کو ثابت کرنے کے لئے اس استی آتی کی صورت کو پیش کر دیا اگر چہ اس میں حقیقی کھالت موجود نہیں ہے(ا)۔ شاہت کرنے کے لئے اس استی آتی کی صورت کو پیش کر دیا اگر چہ اس میں حقیقی کھالت موجود نہیں ہے(ا)۔

#### كيا حدود مين كفالت بالابدان جائز ہے؟

اباس کے بعد ایک مسئلہ اور ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص پر حدواجب ہوئی ہوتو اس کا کفیل بالبدن کوئی شخص ہوسکتا ہے بانہیں؟ اکثر علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ یہاں کفالة بالبدن جائز نہیں ہے،خواہ ان حدود کا تعلق حقوق اللہ سے ہویا حقوق العباد ہے، یہی مسلک امام ابو حذیفہ، امام احمد بن حنبل، قاضی شریح، حسن، آسکتی بن راہویہ، ابوعبید اور ابوثور حمہم اللہ تعالیٰ کا ہے۔

اور يبى قول امام شافعى رحمه الله تعالى كا ان حدوو ميس سے جوكه حقوق الله سے متعلق بيں اور جو حدود حقوق العباد سے متعلق بيں ، اس ميں ان كے دونوں قول بيں ، ايك جگه فرماتے بيں: "لا كسف الله في حدود الآدمي ولا لعان " يعنى: "حدود اور لعان ميں كوئى كفال نہيں ہے "۔ اور ايك دوسرى جگه فرماتے بيں: "تحوز الكفالة به كسائر حقوق "تحوز الكفالة به كسائر حقوق الآدمي فصحت الكفالة به كسائر حقوق الآدمييسن "(٢). لينى: "جس شخص پركوئى حق يا حد الا گوہو، اس كا كفاله كرنا جائز ہے اس لئے كه بيآ دى كاحق ہے ، البنداد يكر حقوق تى كل طرح اس ميں بھى كفاله جائز ہے "۔

<sup>(</sup>١) و كي الماد الساري: ٢٥٨/٥، عمدة القاري: ٢٦٣/١٢

<sup>(</sup>٢) ويكيم المعنى لابن قدامة مقدسي رحمه الله تعالى: ١٠٥٨/١

وقال حماد إذا تكفل بنفس الخ

حماد بن ابی سلیمان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کی شخصی صفانت دی پھر اس کا انتقال ہو گیا تو (انتقال ہونے کی وجہ سے ) اس کی ذمہ داری ختم ہوجاتی ہے اور حکم بن محتیبہ نے فرمایا کہ ذمہ داری اب بھی اس پر ہاتی رہے گی۔

حفرت حمادرحمه الله تعالى اور حكم رحمه الله تعالى كى تعليقات كوامام الرّم نے شعبہ عن حماد والحكم كے طریق ہے موصولاً نقل كيا ہے (۱)۔

تزاجم رجال

حماد

یہ جادین ابی سلیمان مسلم اشعری کوفی رحمداللہ تعالی ہیں (۲) جو کدامام ابوصنیفہ رحمداللہ تعالی کے مشائخ میں سے ہیں (۳)۔

حكم

يه حكم بن عتيبه رحمه الله تعالى بين (٣)\_

فقهاء كااختلاف

اس تعلیق میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ایک ستقل مسئلہ کوذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدی کسی شخص کا کفیل بالنفس اور کفیل بالبدن بن جائے ، اب اگر وہ خص (مکفول بہ) فوت ہوجائے ، تو ایسی صورت میں کفیل کے ذمہ کوئی مطالبہ ہوگا یا نہیں ۔ تو امام ابوحنیفہ ، امام شافعی ، شریح شعبی ، حماد بن ابی سلیمان اور حنا بلہ رحم ہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کھیل کے ذمہ کوئی مطالبہ بیں ، چونکہ اصیل کے ذمہ بیس رہا ، وہ فوت ہوگیا تو پھر کھیل کے ذمہ کیارہے گا۔

<sup>(</sup>١) و كيك منتح الباري: ٩٩/٤

<sup>(</sup>٢) ويكيك، كشف الباري، كتاب الوضوء، باب قرأة القرآن بعد الحدث وغيره

<sup>(</sup>٣) ديكهي، عمدة القاري: ١٦٣/١٢

<sup>(</sup>٤) و يكيت كشف الباري: ٤١٦/٤

ان حضرات کی دلیل بیہ کہ کفالہ بانفس کی بقاء مکفول بنفسہ کی بقاء پر موقوف ہے، تواس کی موت کفالہ کوختم کردے گی، اس لئے کہ جب مکفول بنفسہ مرگیا تو کفیل کا اس کو حاضر کرنے سے عاجز ہونا ثابت ہو گیا، اور جب کفیل مکفول بنفسہ کو حاضر کرنے سے عاجز ہونا ثابت ہو گیا، اور جب کفیل مکفول بنفسہ موجائے تو کفالہ بانفس ساقط ہوجا تا ہے اور کفیل اس کفالہ سے برک الذمة ہوجائے گا، دوسری دلیل بیہ کہ جب مکفول بنفسہ مرگیا تواس سے حاضر ہونا ساقط ہوگیا، اور جب اس سے حاضر ہونا ساقط ہوگیا، تو کفیل سے اس کو حاضر کرنا بھی ساقط ہوجائے گا، کونکہ براءت اصیل، براءت کفیل کو واجب کرتی ہے (!)۔

امام ما لک، حکم اورلیٹ بن سعدر حمہم اللہ تعالیٰ بید حضرات فرماتے ہیں کے فیل اس مال کا ذمہ دار ہوگا، جومکفول بہ کے ذمہ ہے (۲)۔

# امام بخاری رحمہ الله تعالی کی رائے

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اختلاف کونقل کر کے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کیکن ان کے متعلق مشہوریہ ہے کہ جب وہ کوئی اختلافی مسئلہ بیان کرتے ہیں اور اس میں دوآ ٹار پیش کرتے ہیں تو جس اثر کو وہ پہلے لایا کرتے ہیں، وہی ان کے نزدیک محتاد بن ابی سلیمان کرتے ہیں، وہی ان کے نزدیک محتاد بن ابی سلیمان کوئی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محتاد بن ابی سلیمان کوئی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو ترجے ہوگا۔

# تعليق كي تفصيل

قىال ابوعبدالله؛ وقال الليث حدثنى جعفر بن ربيعة النه ..... حضرت ليث رحمالله تعالى كى اس تعلق پركلام، كتاب البيوع كشروع مين "باب التجارة في البحر، حديث رقم: ٢٠٦٣ كمن من البحر عديث رقم: ١٤٩٨ كمن مين كرر چكا ہے اور مين البحر حديث رقم: ١٤٩٨ كمن مين كرر چكا ہے اور ان مين اس تعلق كرموصول ہونے كى تصريح كى كئى ہے (٣) - نيز حافظ ابن جررحمالله تعالى فرماتے بين كه اس تعلق كوامام اسمائى اورامام احمد حميم الله تعالى نے بھى اپنى سندول سے موصول أو كركيا ہے (٣) -

<sup>()</sup> ديكهيء الهداية شرح بداية المبتدى: ٢٧٩/٥

<sup>(</sup>٢) ويكفئ عالمعنى لابن قدامة مقدسى: ١٠٦١/١

<sup>(</sup>٣) وكيميخ، تغليق التعليق: ٣٩١/٣

<sup>(</sup>٤) و يصح الناري: ٩٣/٤ ٥

٢١٦٩ : قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ : وَقَالَ اللَّيْثُ : حَدَّتْنَي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : (أَنَّهُ ذَكَرَ رَجلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِقَهُ أَلْفَ دِينَارِ ، فَقَالَ : آثْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ ، فَقَالَ : كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا ، قالَ : فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ ، قال : كَفَى بِاللهِ كَفِيلاً ، قال : صَدَقْتُ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى ، فَخَرَجَ فِي ٱلْبُحْرِ فَقَضَى حاجَتَهُ ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكُبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الذِي أَجَّلَهُ ، فَلَمْ نَجِدْ مَرْكَبًا ، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا ، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَار وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ ، ثُمَّ زَجَّجَ مُوْضِّعَهَا ، ثُمَّ أَنَّى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلانًا أَلْفَ دِينَارِ ، فَسَأَلَنِي كَفِيلاً فَقُلْتُ : كَفَى بِٱللهِ كَفِيلاً ، فَرَضِيَ بِكَ ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ : كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ، فَرَضِيَ بِكَ ، وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا ، فَرَمَى بِهَا فِي الْبُحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ ، وَهُوَ فِي ذٰلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي أَسْلَفَهُ ، يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جاءَ بِمَالِهِ ، فَإِذَا بِالخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا المَالُ ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَّبًا ، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةَ ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ ، فَأَنَّى بِالْأَلْفِ دِينَارِ ، فَقَالَ : وَٱللَّهِ مَا زِلْتُ جاهِدًا في طَلَبِ مَرْكَبٍ لِآتِيَكَ بِمَالِكَ ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَبْتُ فِيهِ ، قالَ : هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بشَيْءٍ؟ قَالَ : أَخْبِرُكَ أَنِي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِنْتُ فِيهِ ، قَالَ : فَإِنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الخَشَبَةِ ، فَأَنْصَرِفْ بِالْأَلْفِ دِينَارِ رَاشِدًا) . [ر: ١٤٢٧]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مخص کا

(٢١٦٩) أخرجه البخاري ايضاً في كتاب الزكاة، باب مايستخرج من البحر، رقم: ١٤٩٨، وفي كتاب البيوع، باب التجارة في البحر، رقم: ٢٠٦٣، وفي كتاب في الاستقراض واداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا أقرضه المي أجل مسمى أو الجله في البيع، رقم: ٢٠٤٢، وفي كتاب في اللقطة، باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نبحوه، رقم: ٢٧٣٤، وفي كتاب الاستئذان، أو نبحوه، رقم: ٢٧٣٤، وفي كتاب الاستئذان، بناب منصن يبدأ في الكتاب، رقم: ٢٠٦١، واخر جه محمد بن فتوح الجميدي في "الجمع" في أفراد البخاري: باب منصن يبدأ في الكتاب، رقم: ٢٠٢١، واخر جه محمد بن فتوح الجميدي في "الجمع" في أفراد البخاري:

تذكرہ كرتے ہوئے فرمايا كہانہوں نے بني اسرائيل كےابك دوسر مے فخص ہے ابك ہزار دینار قرضه ما نگا تو اس نے کہا کہ پہلے ایسے گواہ لاؤ، جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو، قرض ما تکنے والے نے کہا کہ گواہ کی حیثیت سے توبس اللہ ہی کافی ہے، پھرانہوں نے کہاا جھا کوئی کفیل (ضامن) لاؤ، قرض ما نگنے والا بولا کہ ضامن کی حیثیت ہے بھی بس اللہ ہی کافی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ نے تجی بات کہی، چانچہ ایک متعین مت تک کے لئے انہیں قرض دے دیا، بیصاحب قرض لے کر بحری سفر پر روانہ ہو گئے اور پھراپی ضروریات کو پورا کر کے کسی سواری (کشتی وغیرہ) کی تلاش کی ، تا کہ وہ اس پر سوار ہوکر متعینہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پینے سکیں (اوران کا قرض ادا کردیں) لیکن کوئی سواری نہ ملی، آخر انہوں نے ایک کٹڑی لی اوراس میں ایک سوراخ بنایا، پھرایک ہزار دینار اور ایک خط اپنی طرف ہے قرض دینے والے کی طرف ( لکھ کر)اس سوراخ میں ڈال دیا اوراس کا منہ بند کر دیا ار اسے سمندر پر لے آئے ، پھر کہا: اے اللہ! نو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے ایک ہزار دینار قرض لئے تھے، اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہد دیا تھا کہ ضامن کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، تو وہ تھھ پر راضی ہو گیا تھا اور اس نے مجھ سے گواہ ما نگا تو میں نے کہا کہ گواہ کی حیثیت سے اللہ ہی کافی ہے تو وہ تجھ سے راضی ہوگیا تھا اور (تو جانتا ے کہ) میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری مل جائے جس کے ذریعے میں اس کا قرض مدت معینہ تک پہنچا سکوں،لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی ،اس لئے اب میں اس کو تیرے ہی سپر دکرتا ہوں (کہ تو اس کو پہنچا دے) پھر اس نے وہ لکڑی سمندر میں بہا دی یہاں تک کہوہ لکڑی سمندر میں داخل ہوگئ اور وہ صاحب داپس چلے آئے اگر چہ فکراہ بھی يمى تقى كركسى طرح كوئى سوارى (كشتى وغيره) ملے جس كے ذريعے اسے شہر جاكيس، ( دوسری طرف ) وہ صاحب جنہوں نے قرضہ دیا تھا، اسی تلاش میں (بندرگاہ ) کی طرف تکلے کیمکن ہے کوئی جہاز ان کا مال لے کرآیا ہو،کیکن وہاں انہیں ایک ککڑی ملی ،جس میں مال تھا، انہوں نے وہ لکڑی اینے گھر کے ایندھن کے لئے لے لی، پھر جب اسے چیڑ اتواس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی ، پھر وہ صاحب جن کو انہوں نے قرض دیا تھا ( پھے دنوں کے بعد) قرض خواہ کے بیہاں ایک ہزار روپے لے کر آئے اور کہا کہ بخدا میں تو برابرای کوشش میں رہا کہ کوئی جہاز ملے تو تمہارے پاس تہہارا مال لے کر پہنچوں ، کین اس دن سے پہلے جب میں بہاں پہنچنے کے لئے سوار ہوا ، جھے کوئی سواری نہیں ملی تو قرض خواہ نے پوچھا ، اچھا یہ بتاؤ کیا کوئی چیز بھی آپ نے میرے نام پر بھیجی تھی ؟ مقروض نے جو اب دیا ، آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ کوئی جہاز سے پہلے نہیں ملا ، جس سے میں آج پہنچا ہوں ، اس بر ترض خواہ نے کہا کہ پھر اللہ تعالی نے بھی آپ کا وہ قرض اوا کر دیا جے آپ نے کئڑی میں بھیجا تھا ، پس آپ نے قرم ( کا میا بی کے ساتھ ) اینے ہزار دینار لے کر لوٹ جا کیں ۔

تراجم رجال

ابو عبدالله

ابوعبدالله سمرادامام محربن اساعيل بخارى خودين

ليث

برليث بن سعدر حمد الله تعالى بي (١٤)\_

جعفر بن ربيعة

ية عفر بن ربيد بن شرحبل بن حسنة رشي معرى رحمه الله تعالى بي (٢) \_

عبدالرحمن

بيعبدالرحمٰن بن ہرمزاعرج رحمہاللہ تعالیٰ ہیں (۳)۔

<sup>(</sup>١) ويكفي كشف الباري: ٣٤٤/١

<sup>(</sup>٢) ويكفي كشف الباري، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء الخ

<sup>(</sup>٣) و مَصِين كشف الباري: ١١/٢

ابوهريره

اور حفزت آبو ہر مرہ وضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ گزرچکا (1)۔

ترجمة الباب يعمطابقت

حديث كى ترجمة الباب سيمطابقت "فوله: فسألنى كفيلاً" سيواضح ب(٢)\_

"شرائع من قبلنا" بمارى شريعت ميل جحت بيل يانبيس؟

امام بخاری رحمه الله تعالی نے اس قصے کو کفاله بالدیون کے سلسلے میں پیش کیا ہے، کیکن بیاستدلال مبنی ہے اس بات پر که "شرائع من قبلنا" کواس شریعت مطہرہ کے لئے ججت مانا جائے، اور بیمسئلہ مختلف فیبہا ہے، جما ہیرعلماء یعنی حنفیہ، مالکید اور حنا بلد فرماتے ہیں:

"انه شرع لنا، ثابت الحكم علينا، إذا قص الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لنا من غير انكار".

یعنی شرائع من قبلنا جب الله تعالی اوراس کے رسول صلی الله تعالی علیه وسلم کی جانب سے ہمارے لئے بیان کی جائے اوراس پرکوئی نکیر بھی وارد نہ ہوتو وہ ہمارے لئے ججت ہوتی ہے (m)۔

یہاں پر بھی حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارا قصہ بیان کیا اور نکیر نہیں فرمائی ،معلوم ہوا کہ کفالۃ بالدیون میں کوئی مضا کقتہیں۔حضرات شوافع شرائع من قبلنا کو ججت قرار نہیں دیتے (س)۔

☆☆......☆☆

<sup>(</sup>١) ويكفي كشف الباري: ٦٥٩/١

<sup>(</sup>٢) و يكهيئ عمدة القاري: ١٦٤/١٢

<sup>(</sup>٣) و كيك المرحة ال ١٣/١، شرح العداية على الهداية مع فتح القدير ١ /٤٣٧، الموسوعة الفقهية: ١٨/٢٦

<sup>(</sup>٤) و كيكي المسحداد: ١/٦٣، شرح العناية على الهداية مع فتح القدير. ١/٢٧، الموسوعة الفقهية:

٢ - باب: قُولِ اللهِ تَعَالَى: «واللّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ».
 الله تعالى كايدارشاد بكه وجناوكول سيم في من كما كرعبد كياب، ال كاحصدادا كرون ترجمة الباب كامقصد

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بیہ بتارہ میں کہ کفالت میں کفیل غیرے مال کا الترام اینے ذمہ کیا كرتا بالبذابياز وم فيل كے ذہ ہوجائے گا اور بيابيا ہى ہوگا جيسے حلف اور معاہدے كى وجہ سے ميراث كا استحقاق لازم ہوجایا کرتا تھا،اس اجمال کی تفصیل پیہے کہ برانے زمانے میں پیدستورتھا کہ کی آ دی آپس میں معامده كرلياكرتے عصاوران ميں سے ايك دوسرے سے كہنا تھا، "دمى دمك و حربى حربك وترثنى وأرثك" الح، ميراخون تيراخون به ميرى جنگ تيرى جنگ به توميراوارث موكااوريس تيراوارث مول گا۔ای طرح اگر تو جنایت کرے گا جیرے ذے میں آئے گی اور میں جنایت کروں گا تو تیرے ذے میں آئے گی وغیرہ اور جب اس طرح کا حلف ومعاہدہ ہوجاتا تھا تو اس کے بعد جب ان حلفاء میں سے کوئی مخص مرجاتا تفاتواس كاحليف اس كاوارث مواكرتا تفاءامام بخارى رحمه الله تعالى بيه بتاريج بي كهجيع حلف اورمعاہدے میں میراث جاری ہوا کرتی تھی اورایک دوسرے کا ذمہ دار ہوجایا کرتا تھا، اس طرح کفالت کے اندر بھی کفیل ذمہ دار بنا ہے، لہذااس کے ذمے ہوگا کہ مکفول عنہ کی طرف سے مکفول لیکودین ا دا کرے(۱)۔ ٢١٧٠ : حدَّثنا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمدِ : حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ إِدْرِيسَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْن مُصَرِّفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا : هُوَ لِكُلِّ جَعَلْنا مَوَالِيَه . قالَ : وَرَّنَّةً : «وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَبْمَانُكُمْ ، قَالَ : كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا المدينَةَ ، بَرِثُ الْهَاجِرُ الْأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِيهِ ، لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ عَلِيُّكُ بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ : ،وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، نَسَخَتُ ، ثُمَّ قَالَ : «وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ» إِلَّا النَّصْرَ وَالرِّفادَةَ وَالنَّصِيحَةَ ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاتُ ، وَيُوصِي لَهُ . [٣٦٤ ، ٢٣٦٦]

<sup>(</sup>١) ويكي ارشاد الساري: ٢٦٢/٥، عمدة القاري: ١٦٦/١٢

<sup>(</sup>٢١٧٠) أخرجه البخاري ايضاً في التفسير سورة النساء، باب ﴿ولكل جعلنا موالي ﴾ الآية. رقم: ٤٥٨٠، وفي كتاب الفرائض، باب ذوى الأرحام، رق: ٦٧٤٧، وأخرجه أبوداود في سننه، باب نسخ ميراث العقد بميراث =

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ارشادِگرای ہوا ہے کہ اور ہرکسی کے لئے ہم نے مقرر کرد سیخ ہیں ، موالی ' یعنی وارث ' اور جن سے معاہدہ ہوا تمہارا' اس کا قصہ بیہ ہم کہ مہاجرین جب مدینہ منورہ آئے (اور آ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں بھائی چارہ کروا دیا) تو مہاجر انصاری کا ترکہ پاتا، اور انصاری کے ناطے واروں کو پچھ نہ ملتا، اس بھائی چارے کی وجہ سے جس کو آ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے داروں کو پچھ نہ ملتا، اس بھائی چارے کی وجہ سے جس کو آ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرادیا تھا، جب بیآ یت اتری، ﴿ول کل جعلنا موالی ﴾ تو اس نے "والدین عاقدت ایمانکم" سے (مرادصرف) مدد، اعانت اور فیرخوا ہی رہ گئی اور ان کو ترکہ میں سے حصہ ملنا جا تار ہا، البنة وصیت ان کے لئے ہو سکتی ہے۔ اور فیرخوا ہی رہ گئی اور ان کو ترکہ میں سے حصہ ملنا جا تار ہا، البنة وصیت ان کے لئے ہو سکتی ہے۔

# تراجم رجال

۱- صلت

بيصلت بن محمد بن عبدالرحمٰن خار کی رحمه الله تعالیٰ بیں (۱)۔

۲- ابواسامه

بيابواسامه حماد بن اسامه رحمه الله تعالى بين (٢)\_

۳- ادریس بن یزید

<sup>=</sup> الرحم، رقم: ٢٩٢٢، والنسائي في الكبرئ، حديث رقم: ٢٣٥٥، ويكين عما الأصول: ١٥٥/١،

<sup>(</sup>١) كشف الباري، كتاب الصلاة، باب إذا لم يتم السجود

<sup>(</sup>٢) وكيمية، كشف الباري: ٢/٤/٣

<sup>(</sup>٣) ديكهيء، تهذيب الكمال: ٢٣٢/١

#### اساتذه

آپ رحمه الله تعالی ابان بن تغلب، اساعیل بن رجاء، حبیب بن ابی ثابت، تیم بن عُتیّبه، سلیمان اعمش ،ساک بن حرب، طلحه بن مصر ف ،عبد الرحلن بن اسود بن یزید، عدی بن ثابت، عطیه بن سعدعو فی ،علقمه بن مرتد ،عمر و بن مرقد ، قابوس بن ابی ظبیان اور این والدیزید بن عبدالرحلن او دی وغیر جم حمهم الله تعالی سے روایات نقل کرتے ہیں (۱)۔

#### تلاغره

اورآپ رحمہ اللہ تغالی سے ایوب بن سوید رطی ، ابواسامہ، رحیل بن معاویہ، سفیان توری ، حزہ بن ربیعہ ، ابوشہاب عبدر بب بن فع حناط ، علی بن غراب فزاری ، علی بن محمد بن خد بن ابی سلمہ تنیسی ، محمد بن عبید طنافسی ، وکیج بن جراح ، یکی بن زکر یا اور آپ کے بینے عبداللہ بن ادریس وغیر ہم رحم م اللہ تعالی روایات نقل کرتے ہیں (۲)۔

یجیٰ بن معین اورا مام نسائی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں: تُغة (٣)\_

ای طرح امام ابوداو در حمد الله تعالی فرماتے ہیں: "نِسقَة" (٤) اور امام ابن حبان نے بھی آپ کا ذکر "ثقات" میں کیا ہے (۵)۔

عبدالله بن اوريس رحمه الله تعالى فرماتے ہيں كه محص شعبة رحمه الله تعالى (امير المؤمنين في الحديث) نے كہا كه آپ كو والدِمحرم نے محصے بوانفع پہنچايا (٢)۔

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) ويكفيء تهذيب الكمال: ٢/٣٣١، ٣٣٢

<sup>(</sup>٣) و يكي تهذيب الكمال: ٣٣٢/١، ٣٣٣

<sup>(</sup>٤) ويكھے، تهذيب التهذيب: ١٠١/١

<sup>(</sup>٥) و يکھنے، کتاب "الثقات": ٧٨/٦

<sup>(</sup>٦) وكيمي ، تهذيب التهذيب: ١٠١/١

نيز حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فرمات مين: "ثقة من السابعة" (١).

3- طلحه

بيطلحه بن مصرِّ ف بن عمر وكوفى رحمه الله تعالى بين (٢) \_

٥- سعيد بن جبير

آپ مشہور تابعی سعید بن جبیر کوفی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں (۳)۔

٦- ابن عباس

اور حفرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما كاتذكره بهى گزرچكا (٣)\_

ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت ظاہر ہے۔

تشرت

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے دوآیات تلاوت فرمائی، پہلی آیت بیں تو "مسوالسی" کی شرح فرمائی کہ اس سے مرادور شد ہیں اور یہ کہ بیآ بت ناتخ ہے اور اس کے بعد دوسری آیت کی تلاوت کی ، وہ آیت منسوخ ہے اور اس کے بعد وصور اکرم صلی اللہ آیت منسوخ ہے اور اس کے بعد پھر وضاحت کی کہ مہاجرین جب مدینہ منورہ آئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواغاۃ کرادی تھی ، اس کا اثر یہ ہوا کہ اگر کوئی انصاری مرجاتا تھا تو اس کا مہاجر بھائی ، اس کا دار شدہ و اکر اتھا اور انصاری کے ذور حم محرم جورشتہ دار ہوتے تھے وہ وارث نہیں ہوا اس کا مہاجر بھائی ، اس کا دار شدہ و اکر تا تھا اور انصاری کے ذور حم محرم جورشتہ دار ہوتے تھے وہ وارث نہیں ہوا

<sup>(</sup>١) و يكفيح، تهذيب التهذيب: ١٣/١

<sup>(</sup>٢) ويكي كشف الباري، كتاب البيوع، باب التنزه من الشبهات

<sup>(</sup>٣) وكيصي كشف الباري: ٤١٨/٤

<sup>(</sup>٤) ويكفي كشف الباري: ١/٥٠٤، ٢٠٥

كرتے تھے، يتقريران صورت ميں ہوگى جب كه "المهاجر" كور فع كے ساتھ اور" الانصارى "كونصب كے ساتھ يرد هاجائے -

اوراگر "المهاجر" كونصب كے ساتھ اور "الانصاری " كورفع كے ساتھ پڑھيں گے تو پھر مطلب يہوگا كہاس مواخاة كا اثر يہواكرتا تھا كہا گركوئى مہا جرفوت ہوجا ياكرتا تھا تو اس كا وارث وہ انصارى بھائى ہواكرتا تھا، جس كے ساتھ مواخاة ہوئى ہے اور مہا جركا ذى رحم رشتہ وار وارث نہيں ہواكرتا تھا (۱) \_ بہر حال پھر يحم الله تبارك و تعالى كارشا و هولك ل جعلنا موالى مما ترك الوالدان و الأفر بون ، والى آيت كے ذريع منوخ ہوگيا۔

#### قوله "وقد ذهب الميراث ويوصى له"

اس کے بعد یہ بات ذہن میں رہے کہ بیائنے صرف میراث میں ہوا ہے، باتی وہ جوآپی میں خیر خوابی وحسنِ سلوک وامدادواءانت کا معاہدہ کیا کرتے تھے،وہ اپنی جگہ پر بھی باتی ہے،اسی لئے فر مایا کہ "وقد دھب المیراث و یوصی له" کہ میراث تو چلی گئی،وصیت اب بھی اس کے لئے کی جاسکتی ہے (۲)۔

اللهُ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَآخَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَةً وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ . وَاللهِ عَلِيْنَةً عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَآخَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَةً وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ . وَاللهِ عَلِيْنَةً وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ . وَاللهِ عَلَيْنَةً وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ . وَاللهِ عَلَيْنَةً وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ . وَاللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّعْمِ اللهِ عَلَيْنَ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ . وَاللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ . وَاللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْنَ عَبْدُ اللّهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّهِ عَلِينَ عَلْمُ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّهِ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ عَلْمُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّهُ عَلْمُ اللهِ عَلِيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنِ الْمُؤْمِنِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ الْمَالِقِ الللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَا عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ اللّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنِ الللّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ الللّهِ عَلَيْنَ الللّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ الللّهُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلْمُ الللّهُ عَلَيْنَ الللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ اللّهُ عَل

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عند ( مکه مکرمہ ہے) ہجرت کر کے آئے۔ آن خضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان میں اور حضرت سعد بن رہیج رضی الله تعالی عند میں بھائی چارہ کرادیا۔

<sup>(</sup>١) ويكفي الامع الدراري: ٢٠٣/٦

<sup>(</sup>٢) و يكي عمدة القاري: ١٦٨/١٢

<sup>(</sup>٢١٧١) مر تحريجه في كتاب البيوع، باب ماجا، في قول الله تعالى: ﴿فَاذَا قَضِيتَ الصَلُوةَ فَانْسَرُوا فَي الارض﴾ الآية، حديث رقم: ٢٠٤٩

B

تراجمرجال

۱ – قتيبه

ية تبيه بن سعيد ثقفي رحمه الله تعالى بين (١) \_

۲- اسماعیل

بياساعيل بن جعفرمدين رحمه الله تعالى بين (٢)\_

٣- حميد

يحيد بن ابي حميد القويل رحمه الله تعالى بين (٣) -

٤- انس رضى الله تعالىٰ عنه

آپ حصرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه ہیں۔ان کا تذکرہ بھی ماقبل میں گزر چکا (۴)۔ اس حدیث سے غرض سابقه معاہدوں اور حلف کا جب کہ وہ تعاون علی الحق اور نیکی کے کا موں پر شتمل ہوں،اسلام میں اثبات ہے(۵)، نیز اس حدیث پر کلام کتاب البیوع کے اوائل میں گزر چکا (۲)۔

٢١٧٢ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ : حَدَّثْنَا إِسْهاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ : حَدَّثَنَا عاصِمٌ قالَ :

- (١) و يكيئ كشف الباري: ١٨٩/٢
- (٢) و يكفي كشف الباري: ٢٧١/٢
- (٣) و يكيئ كشف الباري: ٧١/٢
  - (٤) ويكفئ، كشف الباري: ٢/١
- (٥) ديكِهي، فتح الباري: ١٩٦/٥، إرشاد الساري: ٢٦٣/٥
- (٦) انظر: كتاب البيوع، باب ماجاء في قول الله تعالى: ﴿ فادا قضيت الصلوة فانستروا في الارض ﴾ الآية، حديث رقم: ٢٠٤٩

(٢١٧٢) وأخرجه مسلم في صخيحة في كتاب فضائل الصحابة، باب مواخاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين اصحابه رضى الله تعالى عنهم، حديث رقم: ٦٤١٠، وأخرجه امام ابوداود، في سننه في كتاب السرات على

تُلْتُ لِأَنَسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكِ قالَ : (لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ). فَقَالَ : قَدْ حالَفَ النَّبِيُّ عَيِّلِكِ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي . [٦٩٠٩ ، ٦٩٠٩]

ترجمہ: حضرت عاصم بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند سے پوچھا، کیا آپ کو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میر حدیث پینی سے کہ جاہلیت کے عہدو پیان اسلام میں نہیں، انہوں نے فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش اور انصار میں خودمیرے گھر میں عہدو پیان کرایا تھا۔

تراجمرجال

١- محمد بن سبّاح

ير محد بن سباح بن سفيان دولا في ابوجعفر رحمه الله تعالى بين (١)\_

۲- اسماعیل بن زکریّاء

بياساعيل بن زكريا ابوزيا داسدى خلقاني كوفي رحمه الله تعاليٰ بي (٢)\_

٣- عاصم

بيعاصم بن سليمان تميى ابوعبدالرحن الاحول رحمه الله تعالى بين (m)\_

٤ – انس

بيه حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه بين (۴) \_

<sup>=</sup> باب في الحلف، حديث رقم: ٣٩٢٦. وانظر في جامع الأصول، النوع الثاني في الحلف والإخاء، رقم:

٤٨٠٠ وتحفة الأشراف، رقم: ٣٢٠٢

<sup>(</sup>١) ويكي كشف الباري، أبواب الأذان، باب من استولى قاعداً في وترحمن صلوته

<sup>(</sup>٢) وكي الأسواق الباري، كتاب البيوع، باب ماذكر في الأسواق

<sup>(</sup>٣) و كيك ، كشف الباري، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان

<sup>(</sup>٤) و يكي كشف الباري: ٤/٢

### مديث كى ترجمة الباب سے مطابقت

مدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت ظاہر ہے۔

#### قوله "لاحلف في الإسلام"

"لا حلف في الإسلام النے" كامطلب بيہ كہ جوجا ہلاندرسم ورواج پر شمل حلف كاطريقة تھا،
اسے تو اسلام نے گواراو پسندنہيں كيا، اس كے علاوہ ايك دوسرے كے ساتھ هن سلوك، مدوواعانت پر حلف وعهدو پيان كو باقی ركھااور خود آنخضرت صلى الله تعالی عليه وسلم نے مہاجرين كے درميان ايك مرتبہ اجرت سے پہلے مواخات كرائی اور پھر مدينه منورہ كی ججرت كے بعدمها جرين وانصار ميں مواخات كرائی، ہاں! ميراث كے سليلے ميں جوعهدو پيان كا ايك سليلہ تھا، اس كو بعد ميں منسوخ كرديا گيا (۱)۔

٣ - باب : مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيَّتٍ دَيْنًا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ .
 وَبِهِ قالَ الحَسَنُ .

جو خص میت کے قرض کی صانت کرے، وہ رجوع نہیں کرسکتا اور امام حسن بھری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسانی کہاہے۔

#### ترجمة الباب كامقصد

اگرکوئی شخص میت کا گفیل بن گیا، تو اب اس کورجوع کاحق حاصل نہیں، وہ گفیل اپنی کفالت سے رجوع نہیں کرسکتا، اس لئے کہ یہ کفالتِ لاز مہ ہے، دوسرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اگر میت کی طرف سے کوئی گفیل بنا، پھروہ میت کادین اواکرد نے وادائیگی دین کے بعدوہ گفیل میت کے ترکہ سے رجوع کرسکتا ہے بانہیں کرسکتا، تو اس کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کورجوع کاحن حاصل نہیں ہے (۲)۔

<sup>(</sup>١) و كَيْضُ افتح الباري: ٩٧/٤

<sup>(</sup>٢) وكيمي الاراري: ٢٠٢٠، ٢٠٧

عافظ ابن حجر رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ پہلامطلب ہی وصیت کے مقصد سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے(۱) اور علامة سطلانی رحمہ الله تعالی نے صرف پہلامطلب ہی بیان کیا ہے(۲)۔

### فقهاء كااختلاف

اگردوسرا مطلب مرادلیا جائے تو بیمسکا مختلف فیہا ہے، جمہور علاء جن میں صاحبین رحمہما اللہ تعالی اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی بھی شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ جوشخص میت کا گفیل بن گیا اور اس نے دین کوادا کر دیا تو اب اس کومیت کے ترکے میں سے رجوع کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تو رجوع کی نیت سے کفالت کی تھی تو اس صورت میں اس کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، ورنہ نہیں، امام ابوضیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میت نے اگر مال چھوڑا ہے تو بمقد اردین، رجوع کرنے کا حق مصل ہے، ورنہ کفالت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، یعنی دین کی ادائیگی کو اس کی طرف سے ترع سمجھا جائے گا، رجوع کرنے کا اختیار نہیں دیا جائے گا۔ حسن بھری رحمہ اللہ تعالی بھی عدم رجوع کے قائل ہیں (۳)۔

٢١٧٣ : حدّ ثنا أَبُو عاصِم ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْكِهِ أَنِي جَيَازَةٍ لِيُصلِّي عَلَيْهِ مَنْ دَيْنٍ) . قالُوا : لَا ، فَصلَّى عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ) . قالُوا : نَعَمْ ، قالَ : (صَلُّوا عَلَى صَاحِيكُمْ) . قَالَ أَبُو فَتَادَةَ : عَلَيْ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَصلَّى عَلَيْهِ . [ر : ٢١٦٨]

ترجمہ: آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، نما زِ جنازہ پڑھانے کے لئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوچھا، کیا اس پر قرض تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، پھر دوسرا جنازہ لایا گیا، آپ

<sup>(</sup>١) و يَكْصُ افتح الباري: ٩٨/٤،

<sup>(</sup>٢) و يكيت ارشاد الساري: ٢٦٤/٥

<sup>(</sup>٣) ويكي ، شرح ابن بطال: ٥٣/٦ ، لامع الدراري: ٢٠٧/٦

<sup>(</sup>٢١٧٣) مرّ تخريجه في كتاب الحوالة، في باب إذا احال دين الميت على رجل جاز

صلی الله تعالی علیه وسلم نے پوچھا، کیااس پر قرض تھا؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں! آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے سعا تعالیٰ علیه وسلم نے صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنہ سے فرمایا بتم اپنے ساتھی پر نماز پڑھاو، ابوقادہ رضی الله تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول الله! اس کا قرض میں نے اپنے اوپر ۔لے لیا، تب آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے اس پر نماز پڑھی۔

# تراجمرجال

۱ – ابوعاصم

بيابوعاصم النبيل ضحاك بن مُحَلَّدُ رحمه الله تعالى بين (١) \_

۲ – يزيد

يه يزيد بن ابي عبيدر حمد الله تعالى بين (٢)\_

٣- سلمه بن اكوع

يه معروف صحالي حضرت سلمه بن اكوع رضى الله تعالى عنه بين (٣) \_

حديث كى ترجمة الباب سيمناسبت

صدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت "قوله: قال ابوقتادة على دينه" كوريعواضح برم)\_

اس مدیث پرتفصیلی کلام کتاب الحوالیة میں گزرچکا (۵)۔

(١) و كيمي كشف الباري: ١٥٢/٢

(٢) ويكيت كشف الباري: ١٨٢/٤

(٣) ويكهيء كشف الباري: ١٨٣/٤

(٤) ويكيفيً عمدة القاي: ١٦٦/١٢

(٥) ويكهي كتاب الحوالة، باب إذا احال دين الميت على رجل جاز

# علامه كرماني رحمه الله تعالى كاقول اورعلامه عيني كااس بررد

علامہ کرمانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیصدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ثلاثیات میں سے آٹھویں حدیث ہے المحالہ میں گزری ہے، لہذا بیہ آٹھویں حدیث کتاب الحوالہ میں گزری ہے، لہذا بیہ آٹھویں، ثلاثی نہیں ہے بلکہ ساتویں ہی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الحوالہ اور کتاب الکفالہ میں اس حدیث کو بطور متدل اس لئے پیش کیا ہے کہ بعض فقہاء کے نزدیک حوالہ اور کفالہ متحد المعنی ہیں اور بعض فقہاء کے نزدیک متقارب المعنی ہیں (۲)۔

٢١٧٤ : حلتنا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَلَّثَنَا سُفْيَانُ : حَلَّثَنَا عَمْرُو : سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِي ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : قالَ النَّيُّ عَلَيْكُ : (لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْنُكَ هَكَذَا وَهُكَذَا وَهُكَذَا) . فَلَمْ يَجِيُّ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّيُّ عَلِيْكُ ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّيُّ عَلِيْكُ ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ خَتَّى قَبِضَ النَّيُ عَلِيْكُ ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمْرَ أَبُو بَكُمْ فَنَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّيِّ عَلِيْكُ عِدَةً ، أَوْ دَيْنُ فَلْيَأْتِنَا ، فَأَتَيْنُهُ فَقُلْتُ : النَّبِيِّ عَلِيْكُ عِلَهُ ، وَقَالَ : خُذُ إِنَّ النَّبِي عَلِيْكُ قَالَ : غَذْ اللّهِ عَلَيْكُمْ ، فَالِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ ، وَقَالَ : خُذُ مِنْكُيْهَا . [٢٩٥٨ ، ٢٥٣٧ ، ٢٤٥٨]

(١) ويكيك، شرح الكرماني رحمه الله تعالى لصحيح البخاري: ١٢٣/١٠

(٢) و كي عمدة القاري: ١٦٩/١٢

(۲۱۷٤) اخرجه البخاري ايضاً في كتاب الهبة، باب إذا وهب هبة اووعد النع، وقم: ۲۶۰۸، وفي كتاب المحمس، باب ومن الدليل على أن المخمس لنوائب المسلمين، وقم: ۲۹۹۸، وفي كتاب المغازي، كتاب قصة باب ما أقطع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من البحرين، وقم: ۲۹۹۳، وفي كتاب المغازي، كتاب قصة عمان وبحرين، وقم: ۲۲۱٤، وأخرجه مسلم في الفضائل، باب ماسئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيئاً. فط فقال لا، وقم: ۲۳۱٤، وأخرجه احمد في مسند جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما، وقم: ۲۲۷۱، والطحاوى في مشكل الآثار، باب بيان مشكل ماروى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما الخ، وقم: ۲۰۲۲، وفي مسند الشافعي رحمه الله تعالى ، في كتاب قسم الفيء، وفم: ۲۰۷۱، وفي مسنده في مسنده في مسند أبي يعلى، في مسند جابر رضى الله تعالى عنه ، وقم: ۲۹۹، وأخرجه الحميدى في مسنده في مسند أبي يعلى، في مسند أبي يعلى، في مسند، في كتاب قسم الفيء والغنيمة باب بيان مصرف أربعة اخماس الفيء الغ، وقم: ۱۲۵۷، وابن أبي شيبة في مصنفه: ۲۵۳۷،

ترجمہ: (حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ)
آئخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر بحرین کا خراج آئے گا تو میں تجھ کو
اس طرح اوراس طرح (یعنی دونوں لپ بھر کر) دوں گا، پھر بحرین کا خراج آنہ سے پیشتر
ہی آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوگئ، (جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
خلافت میں) بحرین سے مال آگیا تو انہوں نے منادی کروادی کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے جس سے پچھ وعدہ کیا ہو، یا آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پراس کا پچھ قرض ہوتو وہ
عاضر ہو، میں یہ منادی سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، میں نے کہا،
حاضر ہو، میں یہ منادی سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، میں نے کہا،
آخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اثنا اثنا مال دینے کا وعدہ فرمایا تھا، انہوں نے ایک
لپ بھر کر مجھ کورو ہے دے دے دیئے، میں نے ان کو گنا تو پانچ سو نکلے، انہوں نے کہا کہ اس

تراجمرجال

١ – على بن عبدالله

يعلى بن عبدالله بن جعفر المعروف بابن المديني رحمه الله تعالى بين (١) \_

۲- سفیان

يه سفيان بن عيينه رحمه الله تعالى بين (٢)\_

٣- عمرو

يه عروبن دينار كى رحمه الله تعالى بي (٣)\_

= نيزو كيسيء جامع الأصول: ٩٣٨٣/١، ٩٣٨٨/١١

(١) و يكفي كشف الباري: ٢٩٧/٣

(٢) وكيصيّ، كشف الباري: ١٠٢/٣، ٣٣٨/١

(٣) و يكفئ كشف الباري: ٩/٤: ٣

٤- محمد بن على

يرمحربن على بن حسين رحمه الله تعالى بين (١) \_

٥ - جابر بن عبدالله

يەشەدرىسجاني حضرت جابر بن عبداللەرضى اللەتغالى عنهما ہيں (٢)\_

### مديث كى ترجمة الباب سيمناسبت

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه جو که آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے نائب وقائم مقام عنے ، انہوں نے حضور اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم کی طرف سے دین کی ادائیگی کی ذمه داری لے لی، توبی ظاہر ہے کہ کفالت ہوئی، الہذا معلوم ہوا کہ کفالة عن المبت جائز ہے (۳)۔

بحرین، بصرہ وعمان کے درمیان ایک جگہ ہے اور وہاں حضرت علاء بن حضر می اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے عامل مقرر متھ (۴)۔

؛ – باب : جِوَارِ أَبِي بَكْرٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَعَقَّدِهِ .

ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه کوآنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے زمانے میں (ایک کا فرکا) امن دینا اور ان سے عہد کرنا

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس ترجمۃ الباب کوایک خاص وجہ سے ذکر فر مایا ہے، بھوار کہتے ہیں کسی کو پناہ دینے کواور اس میں تین آدمی ہوتے ہیں، ایک مجیر (پناہ دینے والا)، ایک مجار (جس کو پناہ دی جائے) اور

<sup>(</sup>١) ويكهيء كشف الباري، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين الخ

<sup>(</sup>٢) و كِي كَشف الباري، كتاب الوضوء، باب صَبّ النبي صلى الله عليه وسلم وضوء ه الخ

<sup>(</sup>٣) و يكي عمدة القاري: ١٧٠/١٢

<sup>(</sup>٤) و يكھے،عمدة القاري: ١٧٠/١٢

ایک بچارمند، جس کے ضرر سے بیچنے کے لئے یہ پناہ لینے والا پناہ لیتا ہے اور پناہ دینے والا پناہ دیتا ہے، کفالت کے اندر بھی یہی تین چیزیں ہوتی ہیں، گفیل، مکفول لہ اور مکفول عند اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس باب میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قاعدہ یہ قال مجار کو وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جاتی تھی، اس لئے ابن الدغنہ کی وجہ سے قریش کیا جو بار کو بجار منہ کی طرف سے مجیر کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جاتی تھی اس لئے ابن الدغنہ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایڈ اء پہنچائی جاتی تھی کے گئی اور "فی عہد السب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم" کی قید ہے بتائے کے لئے لگائی کہ حضرت بہنچائی جاتی اور "فی عہد السب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم" کی قید ہے بتائے میں ابن الدغنہ کے ساتھ اس عہد البیم میں شرکت کی تھی اور اس کے جوار میں داخل ہوگئے تھی اور حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمانے میں ابن الدغنہ کے ساتھ اس عہد و بیان میں شرکت کی تھی اور اس کے جوار میں داخل ہوگئے تھی اور حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں میں شرکت کی تھی اور اس کے جوار میں داخل ہوگئے تھی اور حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں میں شرکت کی تھی اور اس کی تو میں ہوگئے تھی اور حضورا کی موقی ہوا کہ ہی معتبر ہے اور جب می معتبر ہے تو کفالت بھی معتبر ہے ، کہ اس کی نوعیت بھی بالکل اسی طرح کی ہوتی ہے (۱)۔

٢١٧٥ : حدَّثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، قالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَأَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ : أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنُهَا ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، قالَتْ : لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ .

وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ : حَدَّثَنِي عَبْدُ ٱللَّهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) و يصح الله تعالى ، ص: ١٦٩ المساجد، باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، (٢١٧٥) أخرجه البخاري ايضاً في أبواب المساجد، باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، رقم: ٢٤٤، وفي كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واصحابه إلى المدينة، رقم: ٣٦٩٢، وابن حبان في صحيحه، في كتاب التاريخ، باب بدء الخلق، رقم: ٣٦٩٧، والإمام احمد في مسنده: ١٩٨/، في حديث سيدة عائشة رضى الله تعالى عنه ، رقم: ٢٥٦٧، ولم يُخرِج هذا الحديث سوى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أصحاب الكتب الستة انظر تحفة الأشراف: ٢٠/٠، ٤، رقم الحديث: ٣٠/٠، ٢٠ رقم الحديث: ٣٠/٠

الزُّبَيْرِ : أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ : لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُما يَدِينَانِ ٱلدِّينَ ، وَلَمْ يَمُوُّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلَتُهِ طَرَقَيِ النَّهَارِ ، بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ، فَلَمَّا ٱبْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ ، خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الحَبَشَةِ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْفِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ ، وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ ، فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَخْرَجَنِي قَوْمِي ، فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ في الْأَرْهُ مِ فَأَعْبُدَ رَبِّي . قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ : إِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخرَحُ ، فَإِنَّكَ تَكْسِبُ المَعْدُومَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكُلُّ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ ، وَأَنَا لَكَ جارٌ ، فَٱرْجِعُ فَأَعْبُدْ رَبُّكَ بِبِلَادِكَ . فَأَرْتَحَلَ ابنُ الدَّغِنَةِ ، فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ ، فَطَافَ في أشرَافِ كُفَّارٍّ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلَا يُخْرَجُ ، أَتُحْرِجُونَ رَجُلاً يُكْسِبُ المَعْلُومَ ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الْكُلُّ ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ . فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشُ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ ، وَآمَنُوا أَبَا بَكْمٍ ، وَقَالُوا لِآبْنِ الدَّغِنَةِ : مُرْ أَبَا بَكْرِ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ في دَارِهِ ﴿ فَلْيُصَلِّ ، وَلْيَقْرَأُ مَا شَاءَ ، وَلَا يُؤْذِينَا بِذُلِكَ ، وَلَا يَسْتَعْلِنْ بِهِ ، فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَّأَ وَنِسَاءَنَا . قَالَ ذَٰلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لِأَبِي بَكْرٍ ، فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ في دَارِهِ ، وَلَا يَسْتُعْلِيْ بِالصَّلَاةِ ، وَلَا الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ ، ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ ، فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَبَرَزَ ، فَكَالْإِنَّا يُصَلِّي فِيهِ ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ ، يَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَهْ إِلَّهِ إِلَّهِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءٌ . لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَأَفْزَعَ ذٰلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا لَهُ : ۚ إِنَّا كُتَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرِ عَلَى لَمْإِ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَٰلِكَ ، فَٱبْتَنَىٰ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ ، وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ يَٰ وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا ، قَأْتِهِ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتُصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ في دَارِهِ فَعَلَ \*، وَإِنْ أَنِي إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَٰلِكَ . فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ ، فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ ، وَلَسْنَا مُقِرِّ بِنَ لِأَبِي بَكْرِ الإَسْتِعُلَانَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَنَّى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرٍ ، فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ . فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذٰلِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَيَّ ذِمَّتِي ، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أَخْفِرْتُ فِي رَجْلٍ عَقَدْتُ لَهُ . قالَ أَبُو بَكْرٍ : إِنِّي أَرْدُ إِلَيْكَ جِوَارَكَ ، وأَرْضَى جِوَارِ اللهِ . وَرَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلَةً يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةً . فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةِ : (قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَ نِكُمْ ، رَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ تَخْلِ بَيْنَ لَابْتَيْنِي . وَهُما الحَرَّتَانِ ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ جِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَالِيْكُ . وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْجَبَشَةِ ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا ،

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِيمَ : (عَلَى رِسْلِكَ ، فَإِنِّى أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي) . قالَ أَبُو بَكْرٍ : هَلْ تَرْجُو ذُنَ لِي) . قالَ أَبُو بَكْرٍ : هَلْ تَرْجُو ذُنَ لِي) . قالَ : (نَعَمْ) . فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكِ لِيَصْحَبَهُ ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَهْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَزَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ . [ر : 314]

ترجمه: حضرت عائشه رضي الله عنها جو كه زوجه محترمه بين نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى ،ارشاد فرماتي ميں كه ميں نے جب سے اسے ماں باپ كو پہچانا، تو ان كواسلام ہى کے دین پر پایا اور ہم پر کوئی دن ایسانہیں گزرا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن کے دونوں کناروں لینی صبح وشام ہمارے یاس نہ آتے ہوں، جب مسلمانوں کو کافروں کی طرف ہے بخت تکایف ہونے لگی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے، یہاں تک کہ برک الغماد نامی جگہ پہنچے تو ان کوابن الدغنه ملاجو قارہ قبیلے کا سردار تھا،اس نے پوچھا،ابوبکر! کہاں کاارادہ ہے؟ حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کممری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اب میں جا ہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کی سير كرول اوراس كى عبادت كرتار مول ، ابن الدغنه نے كہا كەتم جيسا آ دمى نەنكلتا ہے اور نە نکالا جاسکتاہے،تم تو جو چیزلوگوں کے پاس نہیں وہ ان کو کما کے دیتے ہو ( یعنی غریب پرور ہو) اور صلدرحی کرتے ہواور بال بچوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیتے ہواورمہمان کی ضیافت كرتے ہواور حادثوں ميں حق كى مد دكرتے ہو، (يعنى حق بات يرقائم رہنے كى وجہ سے كى ير آنے والی مصیبت کا دفاع کرتے ہو) اور میں تم کواپنی پناہ میں لیتا ہوں، چلوتم اپنے شہر لوٹ کراییے رب کی عبادت کرو۔ پس ابن الدغنہ نے بھی سفر کیا اور ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنہ کو لے کر مکہ مکر مہ آیا، قریش کے سرداروں کے پاس گیااوران سے کہنے لگا، دیکھو! ابو بكررضى الله تعالى عنه جبيا شخص اوروه يهال سے فكل جائے يا فكالا جائے (سخت افسوس كى بات ہے) تم ایسے خص کو نکالتے ہو، جوغریب کی پرورش کرتا ہے، صلدرحی کرتا ہے، بال بچوں کا بوجھا ہے او پراٹھالیتا ہے،مہمان کی ضیافت کرتا ہے اور صَادتُوں میں حَق بات کی مدد كرتا ب، (يعنى حق برقائم رہے كى وجہ سے كسى انسان برآنے والى مصيبت كا وفاع كرتا

ہے) پس قریش کے کا فروں نے ابن الدغنہ کی پناہ منظور کی اور ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه كوامن دياء مكرابن الدغنه سے كہا كەتم ابو بكررضى الله تعالىٰ عنه كو كہدو كه اپنے گھر ميں اپنے رب کی عبادت کریں، وہیں نمازیر ها کریں اور جو چاہیں وہ پڑھیں اور ہم کو ( نماز اور قرآن یڑھکر) تکلیف نہ دیں اور نہ علامیہ پڑھیں کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اورعورتیں فتنے میں نہ پڑ جائیں،ابن الدغنہ نے ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پیسب کہد یا اور ابو بكررضى الله تعالى عنه (اس دن سے )اينے گھر ميں عبادت كرنے لگے اور علانيه ياكسى اور جگہ نماز اور قرآن پڑھنا جھوڑ دیا، بھرابو بمررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا تو انہوں نے اینے گھر کے سامنے محن میں ایک معجد بنالی اور باہرنکل کروہاں نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا شروع کیا (اور جب وہ قرآن پڑھتے) تو مشرکوں کی عورتیں اور یجے ان پر ہجوم کرتے اور تعجب سے ان کود کیسے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنه بڑے رونے والے آ دمی تھے، جب وہ قرآن پڑھتے تو وہ اینے آنسوؤل پر قابونہ رکھ سکتے تھے، قریش کے سرداریہ کیفیت دیکھ کر گھبرائے اوراین الدغنہ کوکہلا بھیجا، وہ مکہ تکرمہ آیا، کفارِ قریش نے اس سے کہا، ہم نے تو ابوبكر رضى الله تعالى عنه كواس شرط پرامان دى تقى كه وه اين گھر ميس عبادت كريس، كيكن انہوں نے اس شرط کےخلاف مکان کے صحن میں مسجد بنائی اور علانیہ نماز اور قرآن بڑھتے ہیں، ہم کوڈ رہوتا ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور بیچے فتنے میں نہ پڑ جا کیں (تم ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو) کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں اور اگر نہ مانیں اور علانیہ عبادت كرنا جا بين توان سے كہوكة تمهارى امان سے نكل آئے ، كيونكه بم كوتمهارى امان توڑنا اچھامعلوم نہیں ہوتا اور ہم تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوعلانے عبادت بھی بھی نہیں کرنے دیں گے،حضرت عا ئشەرضى اللەتغالى عنەفر ماتى ہيں كەربىن كرابن الدغنەابوبكرصديق رضى الله تعالی عنہ کے باس آیا اور کہنے لگا،تم جانتے ہو، میں نے جس شرط پر ذمه لیا تھا، یا تو تم اپنی شرط برقائم رہو یامیرا ذمہواپس کردو کیونکہ میں اس کو پیندنہیں کرتا کہ عربوں میں بیچ جا ہو كەمىرا ذمەتو ڑا گيا،ابو بكرصدىق رضى اللەتغالى عندنے كہا كەتوتم اپنا ذمەواپس لےلواور

میں الله تعالیٰ کی امان پر راضی ہوں اور ان دنوں آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم بھی مکه مرمدمیں تھے،آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے ذکر کیا کہ مجھ کوخواب میں تمہاری ہجرت کا مقام بتلادیا گیاہے، میں نے ایک کھاری (شور) زمین دیکھی ہے، جہال کھور کے درخت ہیں، جو کالی پھر ملی زمینوں کے پچ میں ہے ( یعنی مدینہ منورہ کے دونوں پھر ملے کنار ہے ) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى بيربات سن كرجس في ججرت كى ،اس في مدينه منوره كى طرف ہجرت کی اور کچھ لوگوں نے جو پہلے جبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، یہ کہا کہ مدینہ منورہ آ گئے اور ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کی تیاری کی ، تب آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان سے فر مایا کہ ذرائھبر و! میں سمجھتا ہوں کہ مجھ کو بھی (خدا کی طرف سے) ہجرت کی اجازت ملے گی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ کوامید ہے کدایس اجانت ملے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں! اسی لئے ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عندر کے رہے کہ آمخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہجرت کریں گے اور اپنی دونوں اونٹنیوں کو حیار مہینے تک ببول کے ہے

تراجم رجال

۱ – يحيى بن بكير

یہ بچیٰ بن بکیرابوز کریامخزومی رحمہاللہ تعالیٰ ہیں (1)۔

٢- ليث

ريليث بن سعدر حمه الله تعالى بين (٢)\_

<sup>(</sup>١) ويكفيء كشف الباري: ٣٢٣/١

<sup>(</sup>٢) و يكھے، كشف الباري: ٣٢٤/١

٣-عقيل

يعُقَيل بن خالد بن عقيل رحمه الله تعالى بين (١)\_

٤ – ابن شهاب

بەمجىر بن مسلم بن شهاب زهرى رحمداللەتعالى بين (٢)\_

٥- عروه بن الزبير

يرعروه بن زبير بن العوام رحمه الله تعالى بين (٣) \_

"قال ابوصالح حدثني عبدالله" سيكون مراوين؟

ابونعیم، اصلی اور جیانی وغیرہ رحم الله تعالی فرماتے ہیں کہ ابوصالے سے مرادسلیمان بن صالح مروزی ہیں، جن کا لقب سلمویہ ہے اور آپ کے شخ عبداللہ سے مرادعبدالله بن مبارک ہیں اور علامة سطلانی رحمداللہ تعالی نے صرف اس قول کوذکر کیا ہے (۴)۔

اورعلامہ اساعیلی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابوصالے سے مرادعبد اللہ بن صالح کا سپ لیث ہیں اور آپ کے شخ عبد اللہ سے مراوعلی ابن وہب رحمہ اللہ تعالی ہیں (۵)۔

علامه عینی رحمه الله تعالی اور حافظ ابن مجر رحمه الله تعالی نے پہلے قول کی تھے کی ہے، اس لئے که "اب السکن عن الفر بری عن البخاری رحمه الله تعالی " والی روایت میں صراحة منقول ہے که "قال أبو صالح سلمویه حدثنا عبدالله بن مبارك رحمه الله تعالی "(٦).

<sup>(</sup>١) و كيك ، كشف الباري: ٢٥٥/١، ٣٢٥/١

<sup>(</sup>٢) و يكفي كشف الباري: ٢٦/١

<sup>(</sup>٣) و يكين كشف ألباري: ٢٩١/١، ٢٩١/١

<sup>(</sup>٤) وكيصيم و الباري: ١٠١/٤ عمدة القاري: ١٧٣/١٢ ، إرشاد الساري: ٢٦٧/٥

<sup>(</sup>٥) ويكي ، فتح الباري: ١٠١/٤، عمدة القاري: ١٧٣/١٢، إرشاد الساري: ٥/٧٦٧

<sup>(</sup>٦) ويكف منتح الباري: ١/٤ ، ٢٠ عمدة القاري: ١٧٣/١٢ ، إرشاد الساري: ٥١٧٧٥

٦- سليمان بن صالح ليثي

آپ کی کنیت ابوصالح ہے اور آپ دسلمویہ 'سے معروف ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا نام سلیمان بن داؤدہے(۱)۔

اساتذه

آپ اوس بن عبدالله بن بُریده اسلمی ،عبدالله بن مبارک ،علی بن مجامد اور فَضیل بن عِیاض وغیره رحم الله تعالیٰ سے روایات نقل کرتے ہیں۔

نلاغره

احد بن محمد بن شبویه، ایخق بن را ہویہ، حامد بن آ دم، عمرو بن یجیٰ بن حارث بھی مجمد بن عبد العزیز بن الی رِزمة اور ابوعلی محمد بن علی بن حمز ة مروزی وغیر ہ رحمہم الله تعالیٰ آپ سے روایات نقل کرتے ہیں (۲)۔

تاریخ المر اوزه میں ابوعلی محمد بن علی مروزی رحمه الله تعالی سے منقول ہے کہ حضرت عبدالله بن مبارک،سلیمان بن صالح مروزی کوحدیث کے معاملے میں خصوصی اہمیت دیتے تھے (۳)۔

٧- عبدالله

بيحضرت عبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى بين (٣)\_

۸- يونس

يه يونس بن يزيدر حمه الله تعالى بين (۵)\_

- (١) ويَعْضَء تهذيب الكمال: ١١/٥٥
- (٢) و يكفيح ، تهذيب الكمال: ١١/٥٣/١
- (٣) وكيمية ، تهذيب الكمال: ٤٥٣/١١
  - (٤) و كَلِينَ كشف الباري: ٢/٢١
- (٥) و كي كي كشف الباري: ٢٨٢/٣٠٤، ٢٨٢/٣

٩- عائشه رضى الله تعالىٰ عنه

آپام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها بين (1) \_

#### حل اللغات

"أن اسيح": سَاحَ يَسِيح سياحة من ضرب سيركرنا،روئ زمين پرچلنا، ملكول اورشهرول ميل هومنا، اصل ميل بيرسيح سي مين روئ زمين پر بهنه والاياني (٢) \_

الكّلّ: ثقل، بوجه، ابل وعيال (٣)\_

فَيْتَقَصَّفُ: كَسَ چِيْرِ پِرُنُونْ پِرْنَا، جَوم كرنا اور اصل مين يه "قَصْف" يعنى كسر ( تُونُنا) سے ہاور اس سے بی ریح قصف: آوازی شدت سے ہلاک كردين والى اس سے بی ریح قصاصف: آوازی شدت سے ہلاک كردين والى گرج ( م) .

ان نُخفوك: باب افعال سے ہے عہد شكنى كرنا، بوفائى كرنا، مجرديس ضَرَبَ سے ہے، حفاظت كرنا، امن دينا (۵)۔

سَبْخة: مُكين اورشورز مين، ياني كى كائى، اسى جع "سِباخ" آتى ہے(٢)\_

بین لابتین: بیلابه کاتثنیه، بین کالی پقرول والی زمین جوجلی ہوئی دکھائی دے،اس کو "حَرة" مجلی کہتے ہیں، جس کی جمع حرار آتی ہےاور حرة مدینه منوره کی باہر کی زمین کو بھی کہتے ہیں (2)۔

- (١) ويكفي كشف الباري: ٢٩١/١
- (٢) وكيصحّ النهاية في غريب الحديث والأثر: ٨٣٣/١
- (٣) ويكي النهاية في غريب الحديث والأثر: ٢٦٣/٢
- (٤) ويكي النهاية في غريب الحديث والأثر: ١٧٦/١٢ ، ٥، عمدة القاري: ١٧٦/١٢
  - (٥) وكيصح النهاية في غريب الحديث والأثر: ١/٩،٥
  - (٦) ويُحِكُ النهاية في غريب المعديث والأثر: ٧٤٧/١
  - (٧) و كيك النهاية في غريب الحديث والأثر: ٣٥٧/١

R

ورق السَمر: بول كردخوں كے بة، سَمْر، ميم كضمه كے ساتھ جمع باوراسى وزن پر مفرد بھى پڑھا گيا ہے۔ اس كاايك اور مفرد سَمْرة ہاوراس كى جمع اسمُر ات بھى آتى ہے(ا)۔

مديث كى ترجمة الباب سعمطابقت

حدیث کی ترجمة الباب کے ساتھ مطابقت واضح ہے۔

تشريح

"قوله: ابن الدغنة" بدوال كفته ، غين كرسره اورنون كفته كساته ب اورايك نسخ ميس دال اورغين كفته اورنون مشدده كر دال اورغين كفته اورنون مشدده كر ساته ب اورغين كفته اورنون مشدده كر ساته ب اورجهي اقوال مين (٢)-

بيقبيله بنوقاره كاسر دارتها، جو كه عمده تيراندازي مين مشهورتها .

دغنداس كى والده كانام ہے،اس كے اصل نام ميں كئى اقوال ملتے ہيں۔مثلاً ما لك اور ربيعه وغيره (٣)۔

"قوله: ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ".

یعن '' حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی بین که کوئی دن ایبانهیس گزرتا تھا که حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم جمارے یہاں تشریف ندلاتے ہوں''۔

# ايك لطيف اشكال اوراس كاجواب

يهال شبريه وتا م كميه بات تو "زرغب تزددحباً" (٤) ك فلاف م،اس كاجواب يم كم

<sup>(</sup>١) وكي النهاية في غريب الحديث والانر. ، ٢٠٠١

<sup>(</sup>٢) و كيم تحفة الباري: ١١٩/٣

<sup>(</sup>٣) ويكي تحفة الباري: ١١٩/٣، عمدة القاري: ١٧٤/١٢

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخنطيب بغدادي في تاريخه: ٥٥/٦، والحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه: ٣٤٧/٣، وصاحب المجمع الزوائد: ٧٥/٨

جب مزاج میں بالکل اتحاد موتو پھراس وقت "زر عباً نز دد حبا" کا قانون نہیں چاتا۔

فضيلتِ خليفه بلا فصل حضرت ابوبكر الصديق رضى الله تعالىٰ عنه

قوله (فانك تكسب المعدوم وتصل الرحم الخ)

لینی ابن الدغندنے وہی صفات ابو بکرصدیق رضی الله تعالیٰ عنه کی بیان کی ، جوحضرت خدیجة الکبریٰ رضی الله تعالی عنها نے حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کی بیان کی تھی، وہ آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی دوست وبیوی تھی اور آ مخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے ہرراز سے واقف تھی اور پھرانہوں نے اس طرح حضورا کرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى تعريف وتوصيف كى ، يهال توبيكا فرب اورحضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عندكى تعریف کرر ہاہےاور وہی اوصاف جوحضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں،صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ كے لئے ثابت كرد ماہے تو يہ اتحادِ مزاج يردال ہے، اى لئے خلافت بافصل كا استحقاق حضرت صديق اكبرضى الله تعالی عنه کا بنتا ہے، کسی اور کانہیں بنتا، حضور اکرم میلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ حضرت صدیقِ اکبر رضی الله تعالیٰ عنہ کی بیمناسبت کتنی تھی ،اس کا نداز ہ اس سے لگا لیجئے کہ اساری بدر کے سلسلے میں حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم نے جورائے دی تھی ، وہی حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی ،اسی طرح صلح حدید ہے موقع پر جوحضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا تھا، وہی حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه نے حرف بحرف جواب دیا تھا، یہ تمام کے تمام قصے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کو،حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج کے ساتھ جواتحاد تھا، وہ اتحاد کسی دوسرے کو حاصل نہیں تھا،اس واسطے خلافت بلافصل کا استحقاق صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ ہی کے لئے ثابت ہوتا ہے۔

## ايكسوال اوراس كاجواب

یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند نے جب ابن الد غنہ سے بیہ وعدہ کیا تھا کہ وہ نماز گھر میں پڑھیں گے تو اس کی خلاف ورزی انہوں نے کیوں کی ،اس کا جواب یہ ہے کہ کہیں بھی روایت میں اس کا تذکر ہنہیں ہے ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا وعدہ کیا تھا، دوسری بات بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیمل اضطراری تھا، وہ اس کے لئے مضطر ہے، البندا جیسے ہی ابن الدغنہ نے کہا کہ آپ میرا جوار واپس دیجئے یا معہود طریقے کے مطابق اپنے مکان میں عبادت کیجئے ،حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنے پر راضی ہوں اوراس وقت حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کرمہ ہی میں تھے(ا)۔

ه - باب: الدُّيْن.

#### قرض كابيان

٢١٧٦ : حدَثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَن ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكِ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقَّى ، عَلَيْهِ اللّهَيْنُ ، فَيَسْأَلُ : (هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً) . فَإِنْ حُدَّتُ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى ، وَإِلّا قالَ لِلمُسْلِمِينَ : (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) . فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ ، قالَ : (أَنَا أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُولِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِورَثَتِهِ) .

[7777 : 7778 : 770 : 0.01 : 20.7 : YY74 : YY7A]

# ترجمہ: آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کے پاس کسی شخص کا جنازہ لایا جاتا، جس پر قرض ہوتا، آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم دریافت فرماتے، کیا اس شخص نے قرض ادا کرنے

(۱) و كيك الامع الدراري مع تعليقات شيخ الحديث محمد زكريا رحمه الله تعالى : ٢١٢/٦، مع اضافة والركام والمرابع المنطقة والمنطقة والمنطقة على من ترك كلاً والمنطقة على من ترك دينا: ٢٦٩٨، وفي الإستقراض واداء الديون، باب الصلاة على من ترك دينا: ٢٣٩٨، وفي الإستقراض واداء الديون، باب الصلاة على من ترك دينا: ٢٣٩٨، وفي الفرائض، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ترك مالا فلورثته، رقم: ٢٧٩١، وأخرجه مسلم في الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته، رقم: ١٦١٩، وأخرجه الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته، رقم: ١٦١٩، وأخرجه السلاة على من عليه دين، رقم: ١٩٦٣، وأخرجه الترمذي، في الجنائز، باب الصلاة على من عليه دين، رقم: ١٩٦٣، وأخرجه الترمذي، في الجنائز، باب الصلاة على المديون، رقم: ١٠٧، وأخرجه ابن ماجة في الصدقات، باب من ترك دينا أو ضياعاً فعلى الله وعلى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، رقم: ٢٤١٥، وأخرجه أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: الله وعلى رقم: ١٨٤٧، وأخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب السير، باب الغلول، رقم: ٢٨٤٨،

کے لئے پچھ زیادہ مال چھوڑا ہے (جو تجہیز و تکفین سے پی رہے) اگر لوگ کہتے ہاں! تب تو

آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پرنماز پڑھتے، ورنہ مسلمانوں سے فرما دیتے کہتم اپنے
ساتھی پرنماز پڑھاو، پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دینا شروع کی تو آپ سلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے فرمایا ہیں مسلمانوں کے لئے خودان سے زیادہ ان کا خیرخواہ ہوں، پس جوکوئی
مسلمان مرجائے اوروہ قرضہ چھوڑ جائے تو اس کا قرض مجھ پر ہے اوراگر مال چھوڑ جائے تو

تراجم رجال

۱- يحييٰ بن بكير

يه يچيٰ بن عبدالله بن بكير مخز وي رحمه الله تعالى بين (١) \_

۲ – ليث

يرليث بن سعدر حمد الله تعالى بين (٢)\_

٣- عقيل

يعُقيل بن خالدرحمه الله تعالى بين (٣)\_

٤- ابن شهاب زهرى

يدابن شهاب زهري رحمداللدتعالي بين (١٠)\_

<sup>(</sup>١) و يكهي كشف الباري: ٣٢٣/١

<sup>(</sup>٢) و يكفيح، كشف الباري: ٣٢٤/١

<sup>(</sup>٣) ويكين كشف الباري: ٢/٥٥/١، ٢٥٥/٣

<sup>(</sup>٤) ويكفيء كشف الباري: ٣٢٦/١

٥- ابو سلمه

بيا بوسَلمَه بن عبدالرحمٰن بن عوف رحمه الله تعالى بين (1)\_

٦- ابوهريرة

اور حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی پہلے گزر چکا (۲)۔

روايت مذكوره كے مختلف نسخوں كى تفصيل

امام بخاری رحمه الله تعالی نے جوروایت نقل کی ہے،اس میں جار نسخ ہیں:

ا - علامه ابن بطال مالکی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ بیحدیث "باب من تسکف ل عن المیت بسدین" کے ساتھ متعلق ہے اور وہیں بیحدیث ہونی چا ہے اور انہوں نے اپنے نسخ میں وہیں اس کوذکر کیا ہے (۳) ۔ حافظ ابن حجر رحمه الله تعالی اور علامہ عنی رحمه الله تعالی نے اس کوزیادہ مناسب قرار دیا ہے، چونکہ اس میں "تکفل دین عن المیت" کا تذکرہ ہے (۴)۔

۲- دوسرانسخد بغیرتر جمہ کے ایک باب کا ہے، حضرت شخ الحدیث رحمہ اللہ تعالی نے اس کورائح قرار دیا ہے اوروہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ہے" رجوع إلی الاصل" کی قبیل سے ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ک عادت ہے ہے کہ جب مسلسل تراجم چلتے رہتے ہیں اور پی میں ضمناً کوئی نیا ترجمہ آ جا تا ہے تو اس کے بعد پھروہ ایک باب بغیرتر جے کے ذکر کیا کرتے ہیں اور اس باب کے ذریعے سے رجوع الی الاصل کیا کرتے ہیں، ایک باب بغیرتر جے کے ذکر کیا کرتے ہیں اور اس باب کے ذریعے سے رجوع الی الاصل کیا کرتے ہیں، کیا کھا، اس کے کامل بخاری نے پھرکفالت کے ابواب پل مردی اللہ عنہ کا ترجمہ آگیا تھا، اس لئے امام بخاری نے پھرکفالت کے ابواب کی طرف رجوع کرنے کے لئے یہ باب بلاتر جمہ ذکر کیا ہے اور اس

<sup>(</sup>١) و يكيئ، كشف الباري: ٣٢٣/٢

<sup>(</sup>٢) ويكفي كشف الباري: ٦٥٩/١

<sup>(</sup>٣) و يکھے،شرح ابن بطال: ٣٥٣/٦

<sup>(</sup>٤) ويكي ، فتح الباري: ١٠٧/١٢، عمدة القاري: ١٧٧/١٢

باب میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کفالتِ عمومی کا ثبوت فر مایا ہے، مطلب بیہ ہے کہ اگر کوئی آ دمی کسی خاص شخص کا کفیل بن سکتا ہے تو اسی طرح عام لوگوں کی طرف سے بھی وہ کفالت اور ذمہ داری اٹھا سکتا ہے (۱)۔

۳-تیسرے ایک نسخ میں پہال"باب الدین" کاعنوان واقع ہواہے، جیسا کہ شراح بخاری علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اور علامہ قسطلانی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ کے متداول نسخوں میں ہے(۲) لیکن اس صورت میں اشکال میہ ہے کہ میر جمہ یہاں ہونے کے بجائے باب القرض کے تحت ہونا چاہیے (۳)، جیسا کہ آگے آرہا ہے، اس کا جواب میہ ہوسکتا ہے کہ چونکہ عام طور پر دیون کے اندر کفالت ہوا کرتی ہے، اس کے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے میر جمہ یہاں منعقد فرمادیا ہے۔

۳- چوتھانے ہے جو ہمارے پاس ہے، یہاں باب جوارانی بکرصدیق رضی اللہ عنہ کے ذیل میں اس روایت کونقل کیا ہے (۳) اور ظاہر ہے کہ اس روایت کا باب جوارانی بکررضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے (۵)۔اس لئے یہی کہاجائے گا کہ یہاں باب بلاتر جمہ ہونا چا ہے اور یا باب الدین کا ترجمہ ٹھیک ہے اور یا جوایین بطال رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کواٹھا کر "باب من تکفیل عن المیت بدین " کے خمن میں ذکر کیا ہے، وہیں اس کو ہونا چا ہے۔

## قوله "فعلى قضاؤه" كى تشرت اورعلماء كاختلاف كابيان

اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان وفات پائے گا اور ڈین چھوڑ کرمرے گا تو میں اس کا ڈین ادا کروں گا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بیت المال سے وہ دیون ادا کرتے تھے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ

<sup>(</sup>١) وكيميخ الأبواب والتراجم، ص: ١٦٩

<sup>(</sup>٢) وكي كي عمدة القاري: ١٧٧/١٢ ، فتح الباري: ٦٠١/٤ ، إرشاد الساري: ٢٧٠/٥

<sup>(</sup>٣) و مَكْصَدُ افتح الباري: ١/٤ ، ١،

<sup>(</sup>٤) و كيص ،صحيح البخاري: ٧/١، ٣، قديمي

<sup>(</sup>٥) ويكفئ عمدة القاري: ١٧٧/١٢.

د يون اداكرتے تھے(1)\_

اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا میادائیگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر واجب بھی یا بطور ترع آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، شوافع کے یہاں دونوں وجوہ ہیں، ایک وجہ میں یہ فرمایا گیا کہ میادائیگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بطور تبرع کے ایس اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بطور تبرع کے ادائیگی کیا کرتے تھے (۲) ۔ اور حنفیہ کے یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قضاء دین کرنا بطور تبرع کے تھا۔

اس کے بعد پھر اس میں اختلاف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ المسلمین پر اس کے بعد فیراس میں اختلاف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلیفۃ المسلمین پر کسے وہ جہ یہاں تو حضرت شخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حنفیہ کے یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ جہ ہوگا (۳)۔ اور شوافع کی پہلی وجہ کے مطابق، وسلم یہ واجب ہوگا (۳)۔ اور شوافع کی پہلی وجہ کے مطابق،

# براعت اختيام

خلیفة المسلمین پر بھی میذ مدداری عائد ہوجاتی ہے (۴)۔

حضرت شیخ الحدیث جمد الله تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں پر براعتِ اختیام کے لئے امام بخاری رحمہ الله تعالیٰ نے کتاب الکفالہ کے اختیام پر "قوله: فسمن تُوفی من المؤمنین فتر ك دینا" والی روایت پیش كركے وفات و جنازے كاصاف رصراحة ذكر كيا ہے (۵)۔

**→∺∺∢**}∺∺←

<sup>(</sup>١) ريكي ، فتح الباري: ٢٠٢/٤

<sup>(</sup>٢) نيل الأرطار: ٥/٥٥٨

<sup>(</sup>٣) لم أبد في أشعة اللمعات،

<sup>(</sup>٤) ويكيف منيل الأرطار: ٥/٥٥/

<sup>(</sup>٥) ويكيه الأبواب والتراجم، ص: ١٦٦ ، الكنز المتواري: ٣٦٣/١٠

# بني بالسَّالِ الْحَالِيَةُ الْحَيْمَ

# ه ٤ - كتاب الوكالة

الوکالة: مصدر ہے اور "واق" کے زیراور زبر کے ساتھ مستعمل ہے، باب ضرب سے، حوالہ کرنا،
سیر دکرنا، چھوڑ دینا کے معنی میں ہے، حدیث میں وار دہے "اللهم رحتمك أرجو ولا تكلنی إلى نفسی
طرفة عین " اے اللہ! میں آپ کی رحمت كا امیدوار ہوں، لہذا آپ جھے ایک لمحے کے لئے بھی میر نفس
کے حوالے نفر ما كيں (۱)۔

"وَكَدَلَ الله الله والله الله والمعنى مفعول ہے، یعنی وہخص جس کے سپر دکوئی کام کیا جائے، نیز بمعنی فاعل بھی آتا ہے، جبیا کہ "السو کیل اساءاللہ تعالیٰ بیں سے بھی ہے بمعنی حافظ کے، قرآن کریم میں ہے: ﴿حسب الله و نعم الو کیل ﴾ (آل عصران: ۱۷۲) اوراس سے تو گُل" ہے، یعنی وکالت کو قبول کرنا اور "تو کل علی الله "کامطلب ہے اللہ تعالیٰ پراعتا دو بھروسہ کرنا اور بعض حضرات نے تو کل کی پیتریف بھی کی ہے کہ "إظهارُ العَد والإعتماد علی غیرك " یعنی اپنی عاجزی ودر ماندگی کا ظہار کرتے ہوئے، غیر پراعتا دکرنا (۱)۔

اصطلاحِ شريعت مين "إقامة الغير مقام نفسه ترفها أو عجزاً في تصرف جائز معلوم" كوكت بين ، يعنى كسى دوسر فضف كو جائز ومعلوم نضرف مين اپنا قائم مقام بنانا، عجزيا آسائش كى وجه سے (٣) -

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد رحمه الله تعالىٰ في مسنده: ٧/٥

<sup>(</sup>٢) وكيَصَّى َطَـلِبة الـطـلبة للنسفي رحمه الله تعالىٰ ، ص: ٢٨٤، مع هامشه وأنيس الفقهاء، ص: ٢٣٨، وبناية شرح الهداية للعيني: ٢٦١/٦

<sup>(</sup>٣) و كي المات ابن عابدين: ١٣٨/٢، واللباب شرح الكتاب: ١٣٨/٢

#### مشروعيت وكالت

و کالت کا درست ہونا، کتاب الله، سنتِ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم اور اجماعِ فقهاءامت سے ثابت ہے، نیزعقل اور قیاس کا بھی تقاضا ہے کہ و کالت جائز ہو۔

### كتاب الله سے ثبوت

الله تعالى نے اصحاب كہف كاوا قعدذ كركرتے ہوئے فرمايا:

﴿ فابعثوا احد کم بورقکم هذه الی المدینة فلینظر ایها از کی طعاماً فلیات کم برزق منه ﴾ (کهف: ۱۹)، یعنی: (جب به صرات طویل نیند کے بعد بیدار ہوئے تو آپس میں مشوره کیا اور کہا) اب جیجوا پنے میں سے ایک کو بیرو پیدر نے کر اپنا، اس شہر میں پھر دیکھے کون ساکھانا ستھرا ہے، سولا تے تمہارے پاس اس میں سے کھانا'۔

اور ظاہر ہے کہ بیدوسرے کوسامان کی خریداری کے لئے وکیل بنانا ہے اور اصحابِ کہف کے قصے کو بلا نگیر پیش کیا جانا ، ہمارے حق میں بھی حجت ہے(۱)۔

ای طرح زوجین میں اختلاف پیدا ہوجانے کی صورت میں، اصلاحِ حال کے لئے زوجین کی جانب سے عکم مقرد کرنے کا محکم دیا گیا ہے، ﴿ فَانِعَنُوا حَكَماً مِن اَهلِهِ وَحَكَماً مِن اَهلِهِ اِن يريدا اِسلاحاً يوفق الله بينه ما ان الله كان عليماً خبيراً ﴾ (النساء: ٣٥). يعن: "م كمر اكروايك منصف، مردوالوں ميں سے اورايك منصف، عورت والوں ميں سے ،اگر يدونوں چاہيں كے كمل كرادين، تواللہ تعالی موافقت كردے گاان دونوں ميں، بشك اللہ تعالی سب کھ جانے والا خردار ہے"۔

تو بی خگم بھی متعلقہ فریق کی جانب ہے وکیل کا درجہ رکھتے ہیں (۲)۔

<sup>(</sup>١) وكيم المغني: ٥/٧٨، تكملة فتح القدير: ٣/٨، ٤

<sup>(</sup>٢) وكيصحًا تفسير ابن كثير: ٢ (٤٩٣ مغنى المحتاج: ٢١٧/٢

#### احاديث مباركه سي ثبوت

کتابِ مذکورہ کی احادیث اور متعددا حادیث سے وکالت کا ثبوت ملتا ہے،ان میں سے چند مندرجہ · میں :

# حضرت عروه رضی الله عنه کو بکری خریدنے کاوکیل بنا نا

حضرت عروہ بن ابی جعد بارتی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحری خرید نے کے لئے ایک دینار دیا، تواس ایک دینار سے انہوں نے دو بکریاں خرید لی اور پھر ان میں سے ایک بکری ایک دینار میں فروخت بھی کردی اور پھر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک دینار اور ایک بکری لے کرحاضرِ خدمت ہوئے ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لئے برکت کی دعا دی اور اس کے بعدا گروہ مٹی بھی خریدتے تواس میں بھی نفع ہوا کرتا (۱)۔

# حضرت محكيم بن حزام رضى الله عنه كوقر بانى كاجانور خريدنے كے لئے وكيل بنانا

حضرت حکیم رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کوایک دینار دے کر قربانی کا جانور خرید نے بھیجا، تو انہوں نے قربانی کا جانور خرید کراس کوایک دینار نفع میں جے دیا اور پھر دوسرا قربانی کا جانور خرید کرآنخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک دینار بھی پیش کیا، آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ جانور کی قربانی دے دی جائے اور دینار کوصد قد کردو (۲)۔

حضرت ابورافع رضى الله عنه كوام المؤمنين حضرت ميموندرضى الله عنها سي تكاح كاوكيل بنانا

حضرت ابورافع رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے حضرت میمونه رضی الله عنها سے تکاح اور بنا کیا، اس حال میں که آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم حالتِ احرام میں نہیں تھے اور میں اس تکاح میں ان دونوں ہستیوں کے درمیان قاصد تھا (۳)۔

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري في المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخ، رقم: ٣٤٤٣

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: ٩/٣ ٥٤٥

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام الترمذي في سننه: ١٩١/٣ ، وقال حديث حسن.

### مندرجہ بالاحدیث بھی شوہر کی جانب سے وکیل بنانے کے جواز پر دلالت کرتی ہے(۱)۔

#### اجماع

نیز وکالت کے جواز پررسول الله ملی الله تعالیٰ علیه وسلم کے زمانے سے آج تک امت کے فقہاء کا اجماع بھی ہے (۲)۔

اورعقل وقیاس کا بھی تقاضا ہے کہ وکالت جائز ہو، کیونکہ ہرآ دی کے لئے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے سارے کام خود سرانجام دے سکے، تو لامحالہ ضرورت وحاجت ہوگی کہ وہ اپنے بعض کام دوسروں کے حوالے کرے، جیسا کہ قاضی زادہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ''انسان بسااوقات خوداپنے کام سرانجام دینے سے عاجز آجا تاہے، جیسا کہ حالتِ مرض ہو یا بڑھا پازیادہ ہوجائے یا کوئی معزز و ذو و جاہت شخصیت ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنے بعض کام خود کرنے سے لاچار ہو، تو ان سب صورتوں میں ضروری ہے کہ وہ اپنے کاموں کی وجہ سے وہ اپنے بعض کام خود کرنے سے لاچار ہو، تو ان سب صورتوں میں ضروری ہے کہ وہ اپنے کاموں کے لئے کوئی وکیل مقرر کرے اور اگر وکالت کو نا جائز قرار دیا جائے تو پھر حرج لازم آئے گا جو کہ از روئیس رکھی تم پر دین من حرج کی (الحج: ۷۸)(۳) لیعنی: ''اور نہیں رکھی تم پر دین میں کے مشکل''۔

# وكالت كى اقسام

ایک آ دمی اگر دوسر شخص کواپنا نائب مقرر کرتا ہے، یا تو مطلقاً ہوگا یعنی ہر چیز کے اندراور یا مقیداً ہوگائسی خاص چیز کے اندر، گو یامحل کے اعتبار سے وکالت کی دوشمیں ہیں:

ا- وکالتِ خاصہ یعنی کسی معین تصرف کے لئے دوسرے کووکیل بنانا، مثلاً کسی متعین سودے کوٹر یدنے کے لئے اس کے علاوہ کے لئے کوئی دوسرے کو وکیل بنائے، تو اس صورت میں فقہاء کا اتفاق ہے کہ وکیل کے لئے اس کے علاوہ

<sup>(</sup>١) و يَصِين نيل الأوطار، ص: ٣١٦، المغنى: ٥٧/٥

<sup>(</sup>٢) ويكفي ،المغنى: ٥/٧٠، تكملة فتح القدير: ٣/٨

<sup>(</sup>٣) و يكي ، تكملة فتح القدير: ٨/٥

تصرف کرناجا ترنبیں ہے(۱)۔

۲- و کالتِ عامد یعنی ایک شخص دوسرے سے کہے کہ ہر چیز میں آپ میری طرف سے وکیل ہیں، آپ جو جا ہیں کر سکتے ہیں،اس کے جواز میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

حنفیہ و مالکیہ کے نزویک جائزہے(۲)۔اور شافعیہ وحنابلہ کے نزدیک ناجائزہے(۳)۔البتہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے وکالت کی تعریف اس طرح کی ہے:

"إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقاً أو مقيداً"(٤).

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوافع کے نز دیک وکالت عامہ جائز ہے اور یا بیہ کہ بعض صورتوں میں وہ اس کے جواز کے قائل ہوں گے۔

الحباب: وكالله الشّريك في الْقِسْمة وَغَيْرِها.
وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُ عَلِيْكِ عَلِيًّا في هَدْيِهِ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَيْهَا. [ر: ٢٣٧١، ١٦٣٠]
دوتقسيم وغيره ككام مين أيك شريك كادوسر يشريك كودكيل بنانا اور نبى أكرم ضلى الله تعالى عندكوا في قربانى ك جانور مين شريك كيا اور بجرانهين اس كن قسيم كاحكم ديا"۔
اور پجرانهين اس كن قسيم كاحكم ديا"۔

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمه الله تعالی کامقصودیہ ہے کہ اگر دوآ دمی یا چندآ دمی کسی چیز میں شریک ہوں اور ایک شریک دوسر عشریک کتفشیم یا دوسر معاملات میں وکیل بنا دیتو وہ بنا سکتا ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ الله

<sup>(</sup>١) ويكي الموسوعات الفقهية: ٢٧، ٢٦، ٢٧

<sup>(</sup>٢) و كيم البحر الرائق: ٧/ ١٤٠٠ و و تح القدير: ١١/ ٥٠ و ابن عابدين: ٩٩٤ و ٥٠ ، ٠٠ و و د اية المجتهد:

<sup>(</sup>٣) وكيصيح، مهذب: ١/٠ ٣٥، والمغني: ٢١٢،٢١١/٥

<sup>(</sup>٤) و يكي ،فتح الباري: ٢٠٣/٤

تعالی نے علامہ ابن بطال رحمہ اللہ تعالی سے قتل کیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے(۱)۔

پھر سیجھے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے ترجے میں "ف یہ القسمة وغیر ھا" کے الفاظ بر ھائے ہیں، لینی و کالت نقسیم میں بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں ہوتی ہے، و کالت فی القسمة کوتو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے روایت سے ثابت کیا ہے اور و کالت فی غیر القسمة کو الحاقا اور استدلالا ثابت کیا ہے (۲) مطلب ہے کہ اگر حدیث میں ایک چیز کا تذکرہ ہوتو اس سے باقی کی نفی نہیں استدلالا ثابت کیا ہے وی مدیث دلیل بن ہوتی، بلکہ بعض جزئیات میں وہی حدیث دلیل بن محتی ہے۔

قوله: وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا رَحِهُ وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا رَحِهُ مِن مُوسُولاً ذَكر كيابِ (٣) ـ ترجي كاس جزء كوامام بخارى نے كتاب الحج اور كتاب الشركة مِن مُوسُولاً ذَكر كياب (٣) ـ

حافظ ابن جررحماللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ترجے کا بیر جزامام بخاری نے اپنی روایت کردہ دوحدیثوں سے ملاکر ثابت کیا ہے، ایک کتاب الشرکة میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنم الورحفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنم نے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ "لبیك بحجة وسول اللہ صلی اللہ تعالی علیه وسلم" تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیه وسلم " تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیه وسلم نے انہیں محم دیا کہ وہ اپنی تربی رجیسا کہ انہوں نے با ندھا ہے) اور انہیں اپنی قربانی میں شریک کرلیا اور دوسری کتاب الحج میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیه وسلم دوسری کتاب الحج میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیه وسلم

<sup>(</sup>١) ديكهشي، فتح الباري: ٢٠٤/٤، يقول العبد الضعيف عفا الله تعالى عنه: مَا وجدتُ قول ابن بطال رحمه الله تعالى والمنطق المنطوعة لشرح ابن بطال رحمه الله تعالى واجع: شرح ابن بطال: ٣٥٧/٦، دار الكتب العلمية بيروت، وشرح ابن بطال رحمه الله تعالى: ٤٣٢/٦، مكتبه الرشد رياض. `

<sup>(</sup>٢) و يَكِصُكُ افتح الباري: ٤/٤ . ٦ ، وعمدة القاري: ١٧٩/١٢

<sup>(</sup>٣) و كيصة الباري: ٢٠٧٤، ٥- صحيح البخاري، كتاب الحج، باب لا يُعطى الجزّامن الهَدى شيئاً، رقم: ١٧١٦، كتاب الشركة، باب الإشتراك في الهدى والبدن الخ، رقم: ٢٣٧١.

نے مجھے (قربانی کے جانوروں کی دیکھ بھال کے لئے ) بھیجا،اس لئے میں نے ان کی دیکھ بھال کی ، پھر آپ صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے تھم دیا تو میں نے ان کا گوشت تقسیم کیا الخ (۱)۔

٢١٧٧ : حدَّثنا قَبِيصَةْ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي تَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْل . عَنْ عَلِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ : أَمَرَ فِي رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِيمُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلالِ البُّدُنِ الَّذِي اللهِ عَلَيْكِيمُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلالِ البُّدُنِ الَّذِي نَحَرْتُ وَبَجُلُودِهَا . [ر: ١٦٢١]

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی اللہ تعالی علیہ وسلم فی محصے تھم دیا تھا کہ ان کے قربانی کے جانوروں کے جھول اور چمڑے کو میں صدقہ کردوں، جنہیں میں نے ذرج کیا تھا۔

تزاهم رجال

۱ - قبیصه

بية كبيصه بن عقبه العامري الكوفي رحمه الله تعالى بين (٢)\_

۲- سفیان

يه مفيان بن سعيد توري رحمه الله تعالى بين (٣) \_

#### (١) حوالهُ مذكوره

(۲۱۷۷) وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضاً في كتاب الحج، باب الجِلال لِلبُدن، رقم: ۱۷۰۷، وباب لا يُعطى البجزار من الهدى شيئاً، رقم: ۱۷۱٦، وباب يتصدق بجلود الهَدى، رقم: ۱۷۱۷، وباب يتصدق بجلال البُدن، رقم: ۱۷۱۸، وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب في الصدقة بلحوم الهدى وجلودها وجلالها، رقم: ۱۷۱۸، ۳۱۹، ۳۱۹، ۳۱۹، ۳۱۹، وأخرجه أبوداود في كتاب المناسك، باب كيف تنحر البدن، رقم: ۱۷۹۹، وأخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك، باب من جلل البدنة، رقم: ۱۷۹۹، ۳۰۹۹

(٢) و يمضي كشف الباري: ٢٧٥/٢

(٣) و يكين كشف الباري: ٢٧٨/٢

۳- ابن ابی نجیح

بيابن البي نجيح يعني عبدالله بن بياررحمه الله تعالى بين (1)\_

٤ – مجاهد بن جبر

يەمجابدىن جرابوالحجاج مكى رحمەاللەتغالى ميں (٢)\_

٥- عبدالرحمن

يعبدالرحن بن الي ليلي بيارانصاري رحمه الله تعالى بين (٣) \_

٦- على رضى الله تعالىٰ عنه

حفرت علی رضی الله تعالی عنه کا تذکره بھی گزر چکاہے (۴)۔

### حلاللغات

جِلال: جُلُّ كَي جَمع ب، جانوركي جمول (۵) ـ

البُدن: (بِضم الدال وسكونها) بَدَنة كى جَع ہے، يعنى وہ اوْمَنى يا گائے جس كى مكم مرمدين قربانى كى جائے (٢)\_

## حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت

حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت اس طور پر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنداس بات کو

(١) ويكيئ كشف الباري: ٣٠٢/٣

(٢) و ميكيت كشف الباري: ٣٠٧/٣

(٣) وكيصح، كشف الباري، كتاب أبواب الأذان، باب إستواء الظهر في الركوع

(٤) وكيصيح، كشف الباري: ١٥٠/٣

(٥) ديكهئي، مختار الصحاح، ص: ١٨٤

(٦) ديكهئي، مختار الصحاح، ص: ٧٩

جانتے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو قربانی کے جانوروں میں شریک کیا(۱)۔ جبیبا کہ کتاب الشرکۃ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے صاف ظاہر ہے(۲)۔ اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھول وغیرہ کی تقتیم پرلگانا، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے توکیل ہے۔

## ايك اشكال اوراس كاجواب

اس پربعض علماء نے بیاشکال کیا ہے کہ یہاں تو اشتراک کی کوئی صورت نہیں پائی گئی، بلکہ ہوا یہ کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ہدایا ہے گرائے تھے اور حضرت علی یمن سے لے کر چلے تھے (۳) کیکن بیاشکال درست نہیں ہے اس لئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پچھ بھی ہدایا یمن سے لئے کرآئے تھے وہ ان کی ملک نہیں تھے بلکہ اصلاً وہ حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملک تھے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملک تھے اور پھر ان کوئشیم اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ بسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوا پنی ہدی میں شریک فرمایا تھا اور پھر ان کوئشیم وغیرہ کا وکیل بنایا تھا۔

٢١٧٨ : حَدَثنا عَمْرُو بْنُ خَالِد : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ ٱبْنِ عامِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِكُ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ، فَبَقِيَ عَتُودٌ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ عَيِّلِكُ فَقَالَ : (ضَحَ بِهِ أَنْتَ) . [٧٣٦٧ ، ٧٢٧ ، ٥٢٢٥]

<sup>(</sup>١) ديكهه، عمدة القاري: ١٧٩/١٢، إرشاد الساري: ٢٧٣/٥

<sup>(</sup>٢) مرّ تخريجه انفاً

<sup>(</sup>٣) ديكهن الأبواب والتراجم، ص: ١٦٩

<sup>(</sup>١٧٨) وأخرجه البخاري، أيضاً في كتاب الشركة، باب قسمة الغنم والعدل فيها، رقم: ٢٥٠٠، وفي كتاب الأضاحى، باب قسمة الإمام الأضاحى بين الناس، رقم: ٤٧٥، وفي باب في أضحية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بكبشين اقرنين الخ: رقم: ٥٥٥٥، وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحى، باب سن الأضحية، رقم: ١٩٦٥، وأخرجه النسائي في سننه، في كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة، رقم: ٤٣٧٩، وأخرجه الترمذي في الأضاحى، رقم: ١٥٠٠، وأخرجه الطحاوي في مشكل =

1B

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھ بحریاں ان کے حوالہ کی تھیں، تا کہ وہ ان کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم میں تقسیم کردے، ایک بکری کا بچہ تقسیم کے بعد زیج گیا، جب اس کا ذکر انہوں نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی تم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی تم کرلو۔

تراجم رجال

١ – عمرو بن خالد

يه عمرو بن خالد بن فَرَ وخ بن سعيداتم عن الوالحن حرّ اني رحمه الله تعالى مين (١) \_

٢-ليث

يدليث بن سعدر حمد الله تعالى بين (٢)\_

۳ یزید

يه يزيد بن الي حبيب رحمه الله تعالى بين (٣) \_

٤ - ابو الخير

بيا بوالخير مَر ثد بن عبدالله رحمه الله تعالى بين (۴) \_

<sup>=</sup> الآثار، باب بيان مشكل ماروى عن عقبة بن عامر، رم: ٠٠٠٥

<sup>(</sup>١) و كي كي كشف الباري: ٢٦٦/٢ ، ٤٩٤/١

<sup>(</sup>٢) و يكين كشف الباري: ٣٢٤/١

<sup>(</sup>٣) و يكي كشف الباري: ٦٩٤/١

<sup>(</sup>٤) ويكيت، كشف الباري: ١/٥٩٨

٥- عقبه بن عامر

بيد هنرت عقبه بن عامرُجُهَىٰ رضى الله تعالىٰ عنه بين ان كا تذكره بھى ماقبل ميں گزر چكا (1) \_

لغات

عتود: بکری کاوہ بچہ جوقوی ہوجائے اور اس پر سال گزرجائے، اس کی جع "اغتِدہ" آتی ہے(۲)۔ اور بعض کہتے ہیں کو کہتے ہیں جو کہ جفتی پر قادر ہوجائے (۳)۔

## مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

بعض شراح فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس روایت سے اپناتر جمہ اس طرح ثابت کیا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جانوروں میں دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ وسلم نے تقسیم کا وکیل بنایا، تو گویا ایک شریک، حضرت کے ساتھ شریک عقب اور انہی کو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقسیم کا وکیل بنایا، تو گویا ایک شریک، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرے شرکاء یعن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں تقسیم کا وکیل بنادیا گیا (۴)۔

لیکن بہ تقریر درست نہیں ہے اس لئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک شریک اپنے شریک کو اپنا و کیل بنا تا ہے اور اس تقریر میں شریک کوشریک کا وکیل بنانا ٹابت نہیں ہوتا، بلکہ غیر شریک کا شرکاء میں مے بعض کو وکیل بنانا ٹابت ہوتا ہے، کہ وکیل تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنایا اور شرکاء صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ م تھے، انہوں نے وکیل نہیں بنایا، اس لئے تقریر یوں کی جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مال اور بکریوں میں خود شریک تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان وکیل بنایا تھا، یہ دکالۃ الشریک الشریک ہوگی (۵)۔

تعالیٰ عنہ کو تقسیم کرنے کے لے وکیل بنایا تھا، یہ دکالۃ الشریک الشریک ہوگی (۵)۔

<sup>(</sup>١) وكيجيء كشف الباري، كتاب الصلاة، باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه

<sup>(</sup>٢) و يكفي نهاية: ٢/٦٥١

<sup>(</sup>٣) ويكفيء عمدة القاري: ١٨٠/١٢

<sup>(</sup>٤) وكي عمدة القاري: ١٨٠/١٢، وفتح الباري: ٢٠٤/٤

<sup>(</sup>٥) ويكيح ارشاد الساري: ٢٧٣/٥

## قوله: "ضَحِّ أَنْتَ" كيابيح فرت عقبدض الله تعالى عندى خصوصيت ب؟

یعنی آب سلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت عقبہ رضی الله تعالی عنه سے فرمایا که "تم ان کی قربانی کراؤ"۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عنه کی خصوصیت ہے اور اس کی تائید امام پہن رحمہ الله تعالی کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے ، جس میں ہے کہ "ولا رخصة فیھا لا حد بعدك" یعنی آب کے بعد اس سلسلے میں کسی کورخصت نہیں ہوگی (۱)۔

جب كه بعض روايات مين آيا ہے كه آپ صلى الله تعالى عليه وسلم نے بيہ جمله حضرت ابوبردہ بن نيار رضى الله تعالى عنه كے لئے فرمايا تھا، "ولن تحزى من أحد بعدك" (٢).

اب یا تو بیر کہا جائے گا کہ ایک کی خصوصیت نے دوسرے کی خصوصیت کومنسوخ کردیا اور یا بیر کہا جائے گا کہ بیک وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کے لئے بیخصوصیت بیان فرمائی تھی (۳)۔

روایات میں تنج سے معلوم ہوتا ہے کہ چاریا پانچ آ دمی ایسے ہوئے ہیں جن کے لئے اس خصوصیت کا ثبوت ملتا ہے (۴)۔

٢ - باب : إِذَا وَكُلَ الْسَلْمُ حَرْبِيًّا فِي ذَارِ الْحَرْبِ ، أَوْ فِي دَارِ الْإِسْلاَمِ جَازَ .

الركوئي مسلمان كى دارالحرب كے باشندے ودارالحرب بادارالاسلام میں وكيل بنائے توجائز ہے
ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس ترجے میں دو باتیں ذکر فرمارہے ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ سی مسلمان کا دارالحرب میں سی حربی کو دیل بنانا جائز ہے اور یہ بات روایة الباب سے بالکل کھلے طور پر ثابت

<sup>(</sup>١) و كيمية ، فتح الباري: ١٤/١٠

<sup>(</sup>٢) و كيك السخاري، كتاب الأضاحي، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي بردة ضَعّ بالجذع من المعز ولن تجزى عن أحد بعدك، رقم: ٥٥٥٦

<sup>(</sup>٣) و كيك، فتح الباري: ١٧/١٠

<sup>(</sup>٤) و كيم افتح الباري: ١٧/١٠

ہے چونکہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امیة بن خلف سے خط و کتابت کی تھی کہ میرے جو خواص واہل وعیال مکہ مکر مہ میں ہیں، امیدان کی حفاظت کرے گا اور مدینہ منورہ میں جواس کی خاص خاص چیزیں ہیں میں ان کی حفاظت کروں گا، یہ تو کیل تھی، امید بن خلف مکہ میں رہتا تھا، جواس وقت دارالحرب تھا اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے، جودارالاسلام تھا، معلوم ہوا کہ مسلمان اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں اسکتا ہے، دوسری بات امام صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یہ بیان کی کہ کوئی مسلمان اگر کسی حربی کو دارالاسلام میں وکیل بناسکتا ہے، دوسری بات امام صاحب رحمہ اللہ تعالی حربی کو وکیل بنایا جائے گا جو مستا من ہوگا، علامہ ابن المنذ ررحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مسلمان کا حربی مستا من کو وکیل بنایا جائے گا جو مستا من کا مسلمان کو وکیل بنانے کے مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے (۱)۔گر مستا من کو وکیل بنانا اور حربی مستا من کا مسلمان کو وکیل بنانے نے دومسئلہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا حربی مستا من کا مسلمان کو وکیل بنانے اور فاذ کر فرمایا ہے۔

#### مديث باب

٢١٧٩ : حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ : حَدَّنِي يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَاتَبْتُ أُمَيَّةً بْنَ خَلَفٍ كِتَابًا ، بِأَنْ يَحْفَظَنِي في صَاغِيَتِي بِمَكَّةً ، وَأَحْفَظَهُ في صَاغِيَتِهِ بِاللّذِينَةِ . فَلَمَّا ذَكَرُتُ الرَّحْمٰنَ ، قالَ : لَا أَعْرِفُ الرَّحْمٰنَ ، كَاتِبْنِي بِاللّهِكَ اللّذِي كَانَ في بِاللّهِيئَةِ . فَكَاتَبُتُهُ : عَبْدُ عَمْرٍ ، فَلَمَّا كَانَ في يَوْمِ بَدْرٍ ، خَرَجْتُ إِلَى جَبَلٍ لِأُحْرِزَهُ حِينَ نَامَ النّاسُ . فَأَبْصَرَهُ بِلَالٌ ، فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : أُمَيَّةً بْنُ خَلَفٍ ، النّاسُ . فَأَبْصَرَهُ بِلَالٌ ، فَخَرَجَ مَعْهُ فَرِيقٌ مِنَ الْأَنْصَارِ في آثَارِنَا ، فَقَالَ : أُمَيَّةً بْنُ خَلَفٍ ، لَا نَجُوتُ إِنْ نَجُوتُ إِنْ نَجُولُ الْمُؤْونَ ، فَقَالَ : أُمَيَّةً بْنُ خَلَفٍ ، لَاللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّ

<sup>(</sup>١) ويكيئ، شرح ابن بطال: ٣٨٥/٦، وعمدة القاري: ١٨٠/١٢

<sup>(</sup>٢١٧٩) واخرجه البخاري رحمه الله تعالى ايضاً في كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، رقم: ٣٧٥٣، ولم يُخرجه احدمن أصحاب الستة سوى البخاري رحمه الله تعالىٰ ، انظر تحفة الأشراف: ٢٠٥/٧، رقم: ٩٧١٠

وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِي بِسَيْفِهِ . وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ بْرِينَا ذَٰلِكَ الْأَثْرَ في ظَهْرِ قَدَمِهِ . [٣٧٥٣]

ترجمه: حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضي اللَّد تعالى عنه فرمات يَم بين كه ميس نے امبيه بن خلف ( کافر) کوخط کھھا کہ وہ مکہ میں (جواس وقت دارالحرب تھا) میرے بال بچوں ومال اسباب کی حفاظت کرے اور میں اس کے مال واسباب کی مدینے میں حفاظت کروں گا، جب میں نے خط میں اپنانام عبدالرحمٰن لکھا، تو وہ کہنے لگا میں رحمٰن کونہیں پہچانتا، اپنے اسی نام سے خط وکتابت کرو جوتمہارا جاہلیت کے زمانے میں نام تھا، پس میں نے ایپنے (اصلی) نام عبدعمرو ے اس کوخط کھا، پھر جب بدر کا دن آیا تو میں آجر ز ۃ کے پہاڑ کی طرف تکا کہ امید کی جان بچاؤں جب کہلوگ سو گئے تھے،حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عند نے اس کود بکھ لیا، تو وہ انصار کی ایک مجلس میں گئے اور کہنے گئے، بیامیہ ہے اگروہ نیج گیا تو میں نہیں بیا، بین کرانصار کے کچھ لوگ حضرت بلال رضی الله تعالی عنه کے ساتھ ہو کر ہارے پیچھے نکلے، جب مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ ہم کو یالیں گے میں نے اس کے بیٹے کوچھوڑ دیا کہوہ اس میں تھنے رہیں، انہوں نے اس کو فل کردیا اور انہوں نے کسی طرح نہ مانا اور ہمارے پیچھے لگے رہے اور امیدایک بھاری بھر کم آدمی تھا، تو جب انہوں نے ہمیں یالیا، میں نے امیدسے کہا کہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا میں نے ا پنے آپ کواس پر ڈال دیا، تا کہ اس کو بچالوں الیکن انصار نے میرے نیچے سے تلواریں کھسیر كراسة قل كرة الا اوران ميس ايكى تلوارمير بي ياؤل يرجعي لكى اورحضرت عبدالرحن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کواس کا نشان اپنے یاؤں کی پشت پر دکھلا یا کرتے۔

تراجم رجال

١ – عبدالعزيز

يعبدالعزيز بن عبدالله بن ليخي رحمه الله تعالى بين (1)\_

٧- يوسف بن الماجشون

یہ یوسف بن یعقوب بن ابی سلمہ الماجشُون رحمہ الله تعالیٰ ہیں۔ آپ کی کنیت ابوسکمہ ہے اور آپ مدنی ہیں، ہنوتیم میں آل منکدر کے مولیٰ ہیں (۱)۔

آپ عبدالعزیز بن عبدالله بن ابی سلمہ کے چیاز ادبھائی ہیں (۲)۔

اساتذه

آپ سعید مَقْبُری، صالح بن عبدالرحمٰن بن عوف، عبدالله بن عروه بن زبیر، عتبه بن مسلم مدنی، عثان بن سلیمان بن ابی خَیرَم بن محمد بن مُنکدِر بن سلیمان بن ابی خَیرَم بن مجمد بن مُنکدِر اورایی والدیقوب بن ابی سلمه ماجنون رحمهم الله تعالی سے روایات نقل کرتے ہیں (۳)۔

تلامده

<sup>(</sup>١) ويكفيء تهذيب الكمال: ٤٧٩/٣٢

<sup>(</sup>٢) و يكفي الهديب الكمال: ٤٨٠/٣٢

<sup>(</sup>٣) و يكيئ، تهذيب الكمال: ٤٨٠/٣٢

حسان تنیسی ، کیچیٰ بن کیچیٰ نیسا بوری ، یعقوب بن مُمید بن کاسِب (۱)۔

حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فرماتے بين: "ثقه" (٢).

علامهابن حبان نے بھی آپ کا تذکرہ'' ثقات''میں کیاہے (۳)۔

يچيٰ بن معين فرماتے ہيں:"ثقه"(٤).

ابوداؤ درحمه الله تعالى فرماتے بين: "ثقه" (٥).

ابوحاتم فرماتے ہیں:''شخ''(۲)۔

وفات

آپ كانقال الماه يام ماه ياهماه يان موا(2)

٣- صالح بن ابراهيم

صالح بن ابراہیم بن عبدالرحلٰ بن عوف قُرشی زُ ہری مدنی رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ آپ کی کنیت ابوعمران ہے اور آپ سعد بن ابراہیم کے بھائی ہیں (۸)۔

مغاني الأخيار: ٣٠٧/٥

(٢) وكيك ، تقريب التهذيب: ٣٩٣/٢

(٣) و كي الثقات لابن حبان: ٦٣٥/٧

(٤) وكيك ،الجرح والتعديل: ٢٣٤/٩

(٥) ويكي معاني الأخيار: ٣٠٧/٥

(٦) وكي تهذيب الكمال للمزى: ٤٨٩/٣٢

(٧) و كي الكفال: ٤٨٩/٣٢ : ١٤٨٩/٣٢ تقريب التهذيب: ٣٩٣/٢، الكاشف: ٤٠٢/٢

(٨) ويكفئ، تهذيب الكمال: ٦/١٣

<sup>(</sup>١) ويُصِحَّى، تهذيب الكمال: ٢٨٠/٣٢، ٤٨١، والعِبَر في خبر من غبر للذهبي رحمه الله تعالىٰ: ١/٥٥،

اساتذه

آپ اپنے والدابراہیم بن عبدالرحلٰ بن عوف سے اور حضرت انس بن مالک، اپنے بھائی سعد بن ابراہیم، سعید بن عبدالرحلٰ بن حسان بن ٹابت، عبدالرحلٰ بن ہر مزاعرج، محمود بن لبیداور بچلٰ بن عبدالله بن عبدالرحلٰ بن اسعد بن ذُرارة رضی الله تعالی عنهم (۱) سے روایات نقل کرتے ہیں۔

تلامده

ابراہیم بن جعفر بن محمود بن محمود بن محمود بن محمود بن مسلَمہ انصاری اور آپ کے بیٹے سالم بن صالح بن ابراہیم،
عبداللہ بن یزیدمولی المُنبَعث اور آپ کے چھا کے بیٹے عبدالمجید بن سہیل بن عبدالرحمٰن بن عوف،عمرو بن دینار
محمد بن اسلحق بن سیار،محمد بن مسلم بن شہاب زہری، یوسف بن یعقوب ماحبشون رحمہم اللہ تعالیٰ آپ رحمہ اللہ
تعالیٰ سے روایات نقل کرتے ہیں (۲)۔

علامه ابن جررحمه الله تعالى فرماتي بين : تقد (٣)\_

ابن حبان رحمه الله تعالى في " ثقات "مين آپ كا تذكره كياب (٣)\_

وفات

محمد بن سعدر حمد الله تعالى فرماتے ہيں: آپ قليل الحديث ہيں اور ہشام بن عبد الملك كزمانة خلافت بيں، مدينه منوره بيں وفات يائى (۵)۔

حافظ ابن جررمماللدتعالى فرماتے ہیں كدكا اصب يہلے آپ كا انتقال موا (٢) ـ

<sup>(</sup>١) ويكيخ، تهذيب الكمال: ٦/١٣.

<sup>(</sup>٢) و يكفئ ، تهذيب الكمال: ٦/١٣

<sup>(</sup>٣) و يكفي ، تقريب: ٢ /٣٤٣

<sup>(</sup>٤) الثقات: ٦/٤٥٤

<sup>(</sup>٥) ويكفئ اتهذيب الكمال: ٦/١٣

<sup>(</sup>٦) و يکھے،تقريب: ٣٤٣/١

٤- ابراهيم بن عبدالرحمن

بدابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف رحمہاللہ تعالیٰ ہیں (۱)۔

٥- عبدالرحمن بن عوف

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف زہری ابو محمد نی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی پہلے گزر چاہے (۲)۔

قوله: صَاغِيَتِي

صاغیۃ السرجل، خواصِ رجل کو کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کسی شخص کی طرف خصوصی میلان رکھیں، بعضوں نے کہاہے کہ مال واسباب کو بھی صاغیۃ کہا جاتا ہے۔اس طرح ماتختوں پر بھی صاغیۃ کا اطلاق کیا جاتا ہے(۳)۔

# حديث كى ترجمة الباب سيمناسبت

حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت "قولہ: کاتبت امیۃ بن خلف کِتابا بأن یحفظنی الخ"
سے واضح ہے، یعنی حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف کے ساتھ جو کہ اس وقت کے دار الحرب مکہ مکرمہ میں تھا، مکا تبت کی اور یہی ترجے کا مقصود بھی ہے (۴)۔

### قوله: كَاتَبْتُ

یہاں "کاتبت " ہے، جب کراساعیلی رحماللدتعالی کی روایت میں ہے "عاهدت امیة بن خلف و کاتبته" یعنی میں نے امید بن خلف سے معاہدہ کیا اور اس سے خط و کتابت کی (۵)۔

<sup>(</sup>١) ويكي كشف الباري، كتاب الجنائز، باب الكفن من جميع المال

<sup>(</sup>٢) ويكي كشف الباري، كتاب الجنائز، باب الكفن من جميع المال

<sup>(</sup>٣) ويكي النهاية: ٢/٢٨، عمدة القاري: ١٨٢/١٢

<sup>(</sup>٤) و يَكِينَ ،عمدة القاري: ١٨١/١٢

<sup>(</sup>٥) و يَصِيحُ افتح الباري: ٢٠٥/٤

## قوله: لا أُعْرِفُ الرَّحْمٰنَ

جب عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عند نے اپنانا معبدالرحمٰن لکھا تو امیہ بن خلف نے کہا کہ میں رحمٰن کونہیں جانتا، یہ ایسے ہی ہے جیسے طبح حد بیبیہ کے موقع پر آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے بسم الله الرحمٰن الرحمٰن الله تعالی عند کا نام پہلے عبد عمر و تھا اور اس میں الله تعالی عند کا نام پہلے عبد عمر و تھا اور اس میں اضافت غیر الله کی طرف تھی، تو امیہ نے کہا کہ وہی نام کھوجو پہلے تھا، انہوں نے وہی نام کھودیا (۱)۔

ان ناموں کے سلسلے میں جو غیر اللہ کی طرف مضاف ہو، حضرت شاہ صاحب وحضرت گنگوہی رحمہم اللہ تعالیٰ کی تحقیق

یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر ''عبد' کی اضافت غیر اللہ کی طرف کی جائے تو غیر اللہ کی دوصور تیں ہیں، یا توان کی پرستش کی جاتی ہے یا ایہا م پرستش پایا جاتا ہے، اگر پرستش کی جاتی ہے تو پھر ''عبد' کی اضافت غیر اللہ کی طرف حرام ہے، جیسے عبد العزی وغیرہ اور اگر ایہا م پرستش ہے تو اس طرح کا نام رکھنا کروہ ہے جیسے عبد الرسول، عبد النبی اور عبد الحسین وغیرہ اور اگر کوئی ایسالفظ ہے کہ نہ اس کی عبادت کی جاتی ہے اور نہ ایہا م پرستش ہے، وہاں بیاضافت جائز ہے، جیسے عبد المطّلب وغیرہ چونکہ مطلب کی نہ پرستش کی جاتی تھی اور نہ ہی اس میں ایہا م پرستش ہے، کین عبد مناف نام رکھنا ناجا تربے چونکہ مناف ایک بت کا نام تھا (۲)۔

عبدالمطلب كانام توهيبة الحمد تها (٣)، آپ كے دالد ہاشم كانقال كے بعد عبدالمطلب كى دالده الك عرصة تك مدينه منوره ميں اپنے ميكه بنوخزرج ہى ميں مقيم رہى، جب عبدالمطلب ذرا برے ہو گئے تو ان كے چچامطلب ان كولين كے لئے مكه سے مدينه آئے جب ان كولي كردا پس ہوئے تو مكه ميں داخل ہوتے

<sup>(</sup>١) و كيم عمدة القاري: ١٨٢/١٢

<sup>(</sup>٢) وَ يَصِحُ الكنز المتواريَ: ٢٠/١٠

<sup>(</sup>٣) و يكي ،سيرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم: ٣٢/١، وفيه: آپ نهايت حين وجميل تع، شاعركتاب:
على شيبة الحمد الذي كان وجهه يُضيئ ظِلام الليل كالقمر البدرى
(زرقاني: ١/١٧)

وقت عبدالمطلب اپنے بچپا مطلب کے پیچھے اونٹ پرسوار تھے، شیبۃ الحمد کے کپڑے میلے کچیلے اور گرد آلود تھے، شیبۃ الحمد کے کپڑے میل کچیلے اور گرد آلود تھے اور چہرے سے بیٹی ٹیکٹی تھی، لوگوں نے مطلب سے دریافت کیا، کہ بیکون ہے؟ مطلب نے حیا کی وجہ سے بید کہد دیا کہ بید میلے کپڑوں میں کیوں ہے، اس لئے عبدالمطلَّب کے نام سے مشہور ہو گئے، مطلب نے مکہ پہو کچ کر بھینچ کوعمدہ لباس پہنایا اور اس وقت ظاہر کیا کہ بید میرا بھینجاہے (۱)۔

# قوله: لاَ نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ

حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ''اگرامیہ کے گیا تو میں نہیں بچا''اس وجہ سے تھا کہ امیہ بن خلف سخت وشمنانِ اسلام میں سے تھا اور مکہ مکر مہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں بہت تکلیف دیا کرتا تھا ، حتی کہ ان کو مکہ کی گرم ریتلی زمین پرلٹا کران کے اوپر بڑی چٹان رکھ دیتا اور کہتا کہ تو اسی حال میں رہے گا ، جب تک حضرت مجمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) کے دین کوچھوڑ نہ دے اور حضرت بلال جو کہ ہمت واستقلال کے پہاڑ تھے ، جواب میں ''احداحد''فر مایا کرتے تھے (۲)۔

قوله: فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لَأَمْنَعَهُ

اشكال

یہاں ذراسا اشکال میہ ہوتا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بد بخت کو بچانے کی اتن کوشش کیوں کی۔

جواب

جواب یہ ہے کدان کا خیال بیتھا کہ جب بیمیری اتی شفقت اور مہر بانیاں دیکھے گا تو اس کا دل شاید

<sup>(</sup>١) و كي السيرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم: ٣٣/١

<sup>(</sup>۲) و يکھے،عمدة القاري: ۱۸۳/۱۲

پسے جائے اور اسلام لے آئے تو اس کے اسلام کی جرص میں انہوں نے ایسا کیا تھا (1)۔

# قوله: قال ابوعبدالله سمع يوسف صالحاً الخ

ابوعبدالله یعنی امام بخاری رحمه الله تعالی فرماتے ہیں که سَنکه میں مذکور بوسف ابن الماجنون رحمه الله تعالیٰ نے صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف میں اور ابراہیم نے اپنے والد عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالیٰ عند سے حدیث کا سماع کیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا فائدہ یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کا سماع محقق ہے صرف عنعنہ کی وجہ سے امکانِ سماع نہیں ہے، جبیبا کہ بعض محدثین امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ، وغیرہ کے ہاں امکانِ سماع بھی صحبتِ روایت کے لئے کافی ہے (۲)۔

٣ - باب : الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ .

وَقَدْ وَكُلُّ عُمَرٌ وَٱبْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ.

صرافی اور ماپ تول میں وکیل کرنا اور حصرت عمر ، وحصرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهمانے صرافی میں وکیل کیا۔

### تزجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیچ صرف کے اندر بھی وکیل بنایا جاسکتا ہے، کنی شخص کو بیچ صرف کرنی ہے،خود کسی وجہ سے نہیں کرسکتا، تو وہ کسی دوسر مے شخص کو اگر وکیل بنائے تو یہ درست ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، علامہ ابن المنذ ررحمہ اللہ تعالی نے اس پراجماع نقل کیا ہے (۳)۔

# حضرت كنگوى رحمه الله تعالى كى توجيه

حضرت كنگوبى رحمه الله تعالى فرمات بي كمامام بخارى رحمه الله تعالى نے خاص طور يراس لئے معبيه

<sup>(</sup>١) ويكهي الكنز المتواري: ٣٦٩/١٠

<sup>(</sup>٢) وكيكي ارشاد الساري: ٢٧٥/٥ وعمدة القاري: ١٨٤/١٢

<sup>(</sup>٣) و يَصِيُّ ، شرح ابن بطال: ٣٦٠/٦

فرمائی کہاصل میں بچے صرف میں تقابض فی انجلس ضروری ہوتا ہے، شبہ یہاں یہ ہوتا تھا کہ ثابداس میں اور کیل کا بین سے اور وہ مجلس میں حاضر نہیں ہے، تو وکیل کا قبضہ کرنا شاید مؤکل کا قبضہ شارنہ ہو، کوئک یہ وہم کرسکتا تھا اس لئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عقد میں حقوق و کیل کی طرف عائد ہوتے ہیں، وکیل اگر قبضہ کر رہے گا تو وہ مؤکل ہی کا قبضہ شار کیا جائے گا اور اس کو تقابض فی انجلس کے خلاف نہیں سمجھا جائے گا (1)۔

### قوله "والميزان"

اور "والسمیزان" اس لئے ذکرفر مایا کہ روایت میں کیلی چیز وں کا شوت ملتا ہے، میزان کا لفظ لکھ کر سمجھا دیا کہ جیسے کیلی چیز وں میں بھی تو کیل جائز ہے ایسے ہی وزنی چیز وں میں بھی تو کیل جائز ہے میٹنین کا شار وزنیات میں سے ہوتا ہے، وہیں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات اخذ کی کہ بھے صُر ف جب وکیل کے ذریعے سے ہوسکتی ہے، تو معلوم ہوا کہ دوسری وزنیات میں بھی تو کیل جائز ہوگی۔

### وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف

حفرت عمراورا بن عمرض الله تعالى عنها كى تعليقات كوسعيد بن منصور رحمه الله تعالى نے موى بن أنس عن أبيها ورحسن بن سعد كے طريق سے موصولاً ذكر كہا ہے (٢) ۔

٢١٨٠ : حدثنا عَبْدُ اللهِ بُنُ بُوسُفَ : أَخْبَرَ نَا مالِكُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بُنِ سُهَيْلِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بُنِ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِي وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُما : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْهِ اسْتَعْمَلَ رَجْلاً عَلَى خَيْبَرَ ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرِ جَنِيبٍ ، فَقَالَ : الله عَنْهُما : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْهِ اسْتَعْمَلَ رَجْلاً عَلَى خَيْبَرَ ، فَجَاءَهُمْ بِتَمْرِ جَنِيبٍ ، فَقَالَ : (أَكُلُ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا) . فَقَالَ : إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَلاثَةِ .
 (أَكُلُ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا) . فَقَالَ : إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَلاثَةِ .
 فَقَالَ : (لَا تَفْعَلْ ، بِع الجَمْعَ بِٱلدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ آبَتَعْ بِٱلدَّرَاهِمِ جَنِيبًا) . وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) و يكين الامع الداراري: ٢١٦/٦

<sup>(</sup>٢) وكيمي ، فتح الباري: ٢٠٦/٤

<sup>(</sup>٢١٨٠) وأخرجه البخاري، ايضاً في كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، رقم: ٢٢٠٢،٢٢٠١ =

ترجمہ: (حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابوہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ) آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ایک شخص کوخیبر کا تخصیل دار (عامل) مقرر کیا، وہ وہاں سے عمدہ مجبور کے کرآیا، آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوچھا، کیا خیبر میں سب ایسی ہی مجبوری ہوتی ہیں؟ اس نے کہا (نہیں)، ہم اس مجبور کا ایک صاع دوسری مجبور کے دوصاع اور اس کے دوصاع، دوسری مجبور کے جور کے دوصاع اور اس کے دوصاع، دوسری مجبور کے بین آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کر، بلکہ ان (مخلوط) مجبوروں کو پہلے درہم کے بدلے بی دو، پھر ان در اہم سے عمدہ مجبور خرید لیا کرواور تو لئے کی چیز وں میں بھی آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہی تھم دیا۔

تراجم رجال

١- عبدالله بن يوسف

بيعبداللدين يوسف تنيسي رحمه الله تعالى بين (١) \_

٧- امام مالك رحمة الله تعالىٰ

آپ امام ما لک بن انس رحمه الله تعالیٰ بین (۲)۔

٣- عبدالمجيد

يعبدالجيد بن سهيل بن عبدالرحن بن عوف رحمه الله تعالى بين (٣)\_

= وفي المغازي، باب إستعمال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على أهل خيبر، رقم: ٢٤٢٦، ٤٢٤، ٢٤٥، ٢٤٢٦، وفي الإعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، رقم: ٧٣٥، ١٥٣٥، وأخرجه ٥٣٧، ١٥٣٥، وأخرجه المسلقاة، باب يبع الطعام مثلًا بمثل، رقم: ٧٥٠٤، ٥٨، ٤، وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب يبع التمر بالتمر متفاضلًا، رقم: ٤٥٠٤، ٥٦٥، وانظر تحفة الاشراف، رقم: ٤٤٠٤.

- (١) و يجيح، كشف الباري: ١١٣/٤ ، ٢٨٩/١
  - (٢) ويكيئ كشف الباري: ٨٠/٢،٢٠/١
- (٣) وكيجيَّة،كشف الباري، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه

٤ – سعيد بن مسيب

آپ معروف تابعی ،سعید بن میتب رحمه الله تعالی ہیں (۱)۔

٥- ابوسعيد خدري

آپ معروف صحابی، سعد بن مالک بن سنان، ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بین (۲) -

٦- أبوهريره

آپ مشهور صحابی حضرت ابو ہر رہ ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں (۳)۔

حلاللغات

جنیب: ایک عمده شم کی تعجور (۴)۔

الجنع: غيرمعروف مجوريا مخلف اقسام كي جيداورردي مجورين (۵)-

مديث كى ترجمة الباب سيمناسب

صدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت "قولہ: بع الحمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنیباً" لینی آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم کا خیبر کے عامل سے بیا کو ان مخاوط کھجوروں کو دراہم کے ساتھ اور پھران دراہم سے عمدہ تم کی کھجورین خریدلو' بیکھجوروں کی بیج وشراء کے لئے وکیل بنانا ہے (۲)۔

<sup>(</sup>١) و كي كشف الباري: ١٥٩/٢

<sup>(</sup>٢) و يكھے، كشف الباري: ٨٢/٢

<sup>(</sup>٣) و يَكِينَ ، كشف الباري: ٢٥٩/١

<sup>(</sup>٤) و يَكِصَّے،النهاية: ٢٩٧/١

<sup>(</sup>٥) ويكيت النهاية: ٢٨٩/١، وعمدة القاري: ١٨٥/١٢

<sup>(</sup>٦) و يكفئ، عمدة القاري: ١٨٤/١٢

٤ - باب : إذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ . أَوْ شَيْئًا يَفْسُدْ .
 ذَبْعَ وَأَصْلَحَ ما يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ .

جب چرواہایاوکیل کسی بکری کومرتے دیکھے یا کسی چیز کو بگڑتے دیکھے تو اس کوذی کر دےاور بگڑتی چیز کودرست کر دے۔

### ترجمة الباب كامقصد

اس ترجمة الباب كي غرض ميں دوقول ہيں:

# ا-علامه ابن المنير مامكى رحمه الله تعالى كاقول

علامہ ابن المنیر مالکی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس ترجمۃ الباب اوراس میں پیش کردہ روایت سے ذبیحہ کی صلت وحرمت پر بحث نہیں کرنا چاہتے بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ راعی یا وکیل اگر کوئی ایسا تصرف کردیں جوموکل کی مصلحت کے مطابق ہو، کوئی چیز ضائع ہورہی مقی ، اس کوضیاع سے بچانے کے لئے اس نے تصرف کرلیا، مثلاً بحری کے مرنے کا اندیشہ پیدا ہوگیا، اس نے ذرح کردیا، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ مالک کی رعایت کی گئی ہے، ورنہ وہ مردار ہوجاتی ، اب یہاں راعی اور وکیل پر کوئی ضان نہیں آئے گا، روایت الباب میں بہ ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی ، ان کی بکریوں کو پڑر ایا کرتی تھی ، انفاق سے ایک بکری قریب المرگ ہوگئی، تو اس نے جلدی سے پھر باندی ، ان کی بکریوں کو پڑر ایا کرتی تھی ، انفاق سے ایک بکری قریب المرگ ہوگئی، تو اس نے جلدی سے پھر لیک راس کو ذرخ کردیا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور آکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ، اس کے کھانے میں کوئی مضا کھنے نہیں ہے، یعنی ذکر کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ، اس کے کھانے میں کوئی مضا کھنے نہیں ہے، یعنی باندی کا ذبح درست ہے اوراس کا یفعل کی کلیر کا مستی نہیں ہے (۱)۔

# علامه ابن التين رحمه الله تعالى كاقول

علامه ابن التين رحمه الله تعالى فرمات بي كه به جارية توكعب بن ما لك رضى الله تعالى عنه كى باندى

<sup>(</sup>١) ويكيمة المتواري على براجم البخاري، ص: ٢٥٩، وفتح الباري: ٢٠٧٤

3

تقی اوران کی ملک میں داخل تھی، اس سے بیکہاں ثابت ہوا کہ اگر وکیل کوئی ایسا تصرف کر لے جس میں اس کی نیت موکل کی خیر خواہی کی ہوتو اس کے ذمہ صفان نہیں آئے گا، منشا بیہ کہ اس جاریہ کے قصے سے وکیل کی نیت موکل کی خیر خواہی کی ہوتو اس کے ذمہ صفان نہیں آئے گا، منشا کی تفصیل سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر الی صورتحال میں، اس طرح کا تصرف کوئی وکیل یا کوئی اور شخص کرتا ہے تو یہ نصرف جائز ہے، اور یہ بات نضمین سے زیادہ عام ہے(۱)، مثلاً: ایک آ دمی کوکسی نے اپنے جانوروں اور بکریوں پروکیل بنایا اور کہا کہ یہ فلاں جگہ پر پہنچا دو، انقاق سے راستے میں ایس صورت پیدا ہوئی کہ کوئی بکری یا جانور مر نے لگا، اب اس نے سوچا کہ اگر میر گیا تو بالکل ضائع ہوجائے گا، البذا اس کو حلال کر لیا جائے اور مردار ہونے سے بچایا جائے، ایس صورت میں وکیل کے اس تصرف پر مالک کی طرف سے رضا مندی کا اظہار ہونا چا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں وکیل کے اس تصرف پر مالک کی طرف سے رضا مندی کا اظہار ہونا چا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں وکیل کے اس تصرف پر مالک کی طرف سے رضا مندی کا اظہار ہونا چا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں وکیل کے اس تصرف کی ایسان کے ہیں۔

حقیقت پہ ہے کہ دونو ل غرضیں جو بیان کی گئی ہیں، وہ بہر حال اپنی جگہ پر درست ہے۔

٢١٨١ : حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : سَمَعَ الْمُعْتَمِرَ : أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِع : أَنَّهُ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ : أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِع : أَنَّهُ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ تَعْبُرُ تَرْعَى بِسَلْعٍ ، فَأَبْصَرَتْ جارِيَةُ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْنًا . فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَلَابَحَنْهَا بِهِ ، فَقَالَ لَهُمْ : لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ عَلِيْكِ ، أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْكُ مَنْ بَسْأَلُهُ ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَلِيْكُمْ عَنْ ذَاكَ ، أَوْ أَرْسَلَ ، فَأَمْرَهُ بِأَكْلِهَا .

قَالَ غُبَيْدُ ٱللهِ : فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ . وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ . تَابَعَهُ عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ . ٢٥١٨٦ . ١٨٣٠ . ١٨٧٥ . ٢٥١٨

<sup>(</sup>١) و يكي ، فتح الباري: ٢٠٧/٤

<sup>(</sup>٢١٨١) وأخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصَّيد، باب ما أنهر الدَّمَ من القَصَب والمروة والحديد، رقم: ١٠٥٥، ١ وم، ٢٠٥٥، والطبراني في معجم الكبير، باب الكاف، كعب بن مالك الانصاري رحمه الله تعالىٰ: ٢٩/١٥، رقم: ١٥٨١، والحديث من أفراد البخاري رحمه الله تعالىٰ في الجمع بين الصحيحين: ٢٧٧/١

ترجمہ: حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی بکر یاں سلع پہاڑ پر (جو کہ مدینہ میں ہے ) پُر اکر تیں تھیں، ہماری ایک لونڈی نے دیکھا کہ ان میں سے ایک بکری مررہی ہے، تو اس نے ایک پھر تو ڑا اور اس سے بکری کو ذرئ کر دیا، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس کا گوشت نہ کھاؤ، یہاں تک کہ میں خود آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کرلوں، یا یوں کہا کہ بی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کی کو بھیج کر دریافت کروالوں، پھر انہوں نے خود آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کی کو بھیج کر دریافت کروالوں، پھر انہوں نے خود آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوشت کے کھانے کا تھی کہ ویا۔

عبیداللہ بن عمر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند آئی کہ وہ لونڈی تھی اوراس نے بکری ذرج کی۔

تراجم رجال

١- اسحق بن ابراهيم

بياسحاق بن ابراجيم خطلي ابن را موبير حمد الله تعالى بين (١)\_

٧- معتمر بن سليمان

يمعتمر بن سليمان بن طرخان رحمه الله تعالى بين (٢)\_

٣- عبيدالله

بيعبيداللد بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمرى رحمه الله تعالى بين (٣)\_

<sup>(</sup>١) ويكفي كشف الباري: ٢٨/٣

<sup>(</sup>٢) وكيم كشف الباري: ١٩٥/٤

<sup>(</sup>٣) ويكهي كشف الباري، كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت

#### ٤ – نافع

نا فع مولى عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه بين (١) \_

٥- ابن كعب بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه

ابن کعب بن ما لک رضی الله تعالی عندے مراد کون بیں،علامہ مِرِّ ی نے ''اطراف' میں تصریح کی ہے۔ ''اطراف' میں تصریح کی ہے کہاس سے مرادعبدالله بیں (۲)۔

حافظ ابن مجرر حمد الله تعالی فرماتے ہیں کہ اس سے مرادان کے بھائی عبد الرحمٰن ہیں اور اس کی تائید اسی مضمون کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو کہ ابن وہب نے عن اسامہ بن زیدعن ابن شہاب عن عبد الرحمٰن بن کعب بن مالک کے طریق سے نقل کی ہے (۳)۔

حضرت کعب بن ما لک بن ابی کعب عمرو بن القیس انصاری مدنی رضی الله تعالی عنه نے احوال گزر چکے (۴)۔

# مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

صدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت راعی کے مسئلے میں ظاہر ہے، اس لئے کہ وہ باندی بکریوں کی علیہ داشت کیا کر تی تھی اور اس سے وکالت کا مسئلہ بھی اس طور پر ثابت ہوگیا کہ چاہے چرواہا ہویا وکیل، ان دونوں کا قبضہ قبضهٔ امانت ہوتا ہے۔

## لبذابياس امانت ميس كوئى ايباتصرف بى كريكتے ہيں جس كى مصلحت بالكل ظاہر موور نه ضان تعدى

(١) ويكفئ كشف الباري: ٦٥١/٤٠

- (٢) و يكي الساري: ٢٠١/٤، ال كَنْفيل احوال كَ لِنَه ويكي كشف الباري، كتاب الصلاة، باب التراضى والملازمة في المسجد
- (٣) و كيمي ، إرشاد الساري: ٧٧٧/٥ و فتح الباري: ٢٠٧/٤ ، ان كَقْصِلَى احوال كے لئے و كيمي ، كشف الباري ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على الشهداء
  - (٤) ويكي ، كشف الباري، كتاب الصلاة، باب الصلاة إذا قدم من السفر

ان پرلازم ہوگا(ا)۔

قوله: "قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ"

عبیدالله بن عمر رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ جھے عجیب لگا کہ ایک باندی تھی اور اس نے اس بکری کو ذرج کردیا، یعنی اس نے باندی ہوتے ہوئے اپنے آقا کی مصلحت کی ایسی رعایت کی اور حسنِ فکر کا ثبوت دیا، جب کہ عام طور پر باندیاں اس طرح نہیں ہوا کرتیں (۲)۔

علامه ابن التین رحمه الله تعالی فرماتے بیں که اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تورت کا ذبیحہ حلال ہے،
چاہے مُرہ ہو یا باندی اور اس فدہب کو جما ہیر علاء ، امام ابوصنیفہ رحمہ الله تعالی ، امام مالک ، امام شافعی ، امام احمد
وغیر ہم حمہم الله تعالی نے اختیار کیا ہے ۔ نیز اس حدیث سے امام ابوصنیفہ ، مالک ، شافعی ، اوز اعی ، توری رحمہم
الله تعالی نے ایسے ذبیحہ کی صلت پر استدلال کیا ہے ، کہ جس کو مالک کی اجازت کے بغیر ذرج کیا گیا ہو ، اگر چہ داؤد ظاہری رحمہ الله تعالی وغیرہ نے اس سے اختلاف کیا ہے ، کیکن ان کا قول شاذہ (س)۔

قوله: "تَابَعَهُ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ"

یعنی اس روایت کومعتمر بن سلیمان کے ساتھ عبدۃ بن سلیمان کوفی نے بھی عبید اللہ بن عمر سے روایت کیا ہے۔ اورامام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس متابعت کو کتاب الذبائح میں موصولاً ذکر کیا ہے (۴)۔

تراجم رجال

عبدة

## يرعبده بن سليمان الومحمه كلا في رحمه الله تعالى بي (۵)\_

(١) ويكفي إرشاد الساري: ٢٦٨/٥

(٢) ويكيت الامع الدراري: ٢١٨/٢

(٣) ويكھتے،عمدۃ القاري: ١٧٨/١٢

(٤) ويكفي إرشاد الساري: ٢٧٨/٥

(٥) و كيم كشف الباري: ٩٤/٢

#### ه - باب : وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ .

وكتب عبَّدُ اللهِ بُنُ عمْرِو إلى قهْرِمانِهِ وَهُو غائِبٌ عَنْهُ : أَنْ يُزَكِّي عنْ أَهْلِهِ ، الصَّغيرِ وَالْكَبِيرِ .

حاضراورغائب ہرایک کووکیل کرنا درست ہے اور عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہمانے اپنے وکیل کو لکھااور وہ ان سے غائب تھا کہان کے چھوٹے اور ہڑے تمام گھر والوں کی طرف سے صدقۂ فطرا داکرے۔

## ترجمة الباب كالمقصداورعلماء كاختلاف كابيان

اس ترجمۃ الباب کی غرض یہ ہے کہ حاضر اور غائب دونوں کی وکالت جائز ہے، یعنی اگر مؤکل شہر میں موجود ہو، تب بھی وہ اپنی طرف سے کسی کو وکیل بناسکتا ہے اور اگر وہ کہیں سفر پر گیا ہوا ہے تب بھی وہ اپنی طرف سے وکیل بناسکتا ہے اور اگر وہ کہیں سفر پر گیا ہوا ہے تب بھی وہ اپنی طرف سے وکیل بنانے سے وکیل بناسکتا ہے (۱)۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا پیش کر دہ اثر مؤکل حاضر کے غائب کو وکیل بنانے کے سلیلے میں تو واضح ہے، اور مؤکلِ غائب کا حاضر کو وکیل بنانا، اس سے بطریق اولی مستفاد ہوتا ہے جس کی تفصیل آگے حدیث کے ضمن میں آرہی ہے۔

اس پرسب کا اتفاق ہے کہ غائب کی طرف سے تو کیل جائز ہے، کیکن اگر مؤکل شہر میں موجود ہے، تو وہ کسی کو اپنا وکیل بناسکتا ہے یا نہیں ، اس میں پھی تصیل ہے، امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عذر کی صورت میں تو بناسکتا ہے اور بغیر عذر کے نہیں بناسکتا ، عذر کا مطلب سے ہے کہ مثلاً اسے کوئی سفر در پیش ہے یا سے کہ وہ نیار ہے، ایک اور صورت سے ہے کہ اگر خصم راضی ہو کہ آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، حاکم کے یہاں آپ اپنا کوئی وکیل مقرر کر دیں، تو اس صورت میں بھی جائز ہے (۲)۔

امام ما لک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ، اگر خصم اور وکیل کے درمیان عداوت و دشمنی ہوتو الی صورت میں وکیل بنانا جائز نہیں ہے (۳)۔

<sup>(</sup>۱) و كيم عمد القاري: ۱۸۹/۱۲، وفتح الباري: ۱۸۹/۶، وشرح ابن بطال: ۳۹۳، ۳۹۳، وإرشاد الساري: ۲۷۸/۰، ۲۷۹، ۳۹۳، وإرشاد

<sup>(</sup>۲) و كيم عمدة القاري: ۱۸۹/۱۲ وفتح الباري: ۱۸۸۶ وشرح ابن بطال: ۳۶۲/۹ ۳۶۳ وإرشاد الساري: ۲۷۸، ۲۷۸، ۲۷۹ وإرشاد

<sup>(</sup>٣) وكيكيَّ عمدة القاري: ١٨٩/١٢، وفتح الباري: ١٠٨/٤، وشرح ابن بطال: ٣٦٢/٦، ٣٦٣، وإرشاد =

## علامهابن بطال رحمه اللدتعالى كااشكال

علامه ابن بطال رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ حدیث باب امام ابو حنیفہ رحمہ الله تعالی کے خلاف ہے،
اس لئے کہ اس میں آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی الله عنهم کو حکم دیا کہ وہ حضرات قرض خواہ
کواونٹ دے دیں اور بیآ پ صلی الله تعالی علیہ وسلم کی طرف سے توکیل تھی حالانکہ نہ آپ صلی الله تعالی علیہ
وسلم غائب تھے اور نہ مریض تھے، نہ ہی مسافر تھے(۱)۔

## علامه عيني رحمه اللد تعالى كاجواب

علامہ عنی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حدیث باب ام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے خلاف جمت نہیں ہے، اس لئے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالی حاضر بالبلہ کی تو کیل کے منکر نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں تو کیل جائز تو ہے لیکن لازم نہیں ہے اور لازم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے اگر دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے اس حائز تو ہے لیکن لازم نہیں ہول کہ یہ آپ کی طرف سے پیروی کرے، آپ خود کچہری میں تشریف لا کیں، تو پھر مؤکل و حاضر ہونا ضروری ہوگا، چونکہ یہ تو کیل لازم نہیں ہے، اور اگر وہ فریق راضی ہوجائے تو پھر کوئی مضا کھتے نہیں ہے۔ اور اگر وہ فریق راضی ہوجائے تو پھر کوئی مضا کھتے نہیں ہے۔ اور اگر وہ فریق راضی ہوجائے تو پھر کوئی مضا کھتے نہیں ہے۔ اور اگر وہ فریق راضی ہوجائے تو پھر کوئی مضا کھتے نہیں ہے۔ اور اگر وہ فریق راضی ہوجائے تو پھر کوئی مضا کھتے نہیں ہے۔ اور اگر وہ فریق راضی ہوجائے تو پھر کوئی مضا کھتے نہیں ہے۔ اور اگر وہ فریق راضی ہوجائے تو پھر کوئی مضا کھتے نہیں ہے۔ (۲)۔

وكتب عبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو إلى قَهْرِمانِهِ وَهُو عَائِبٌ عَنْهُ : أَنْ يُزَكِّي عَنْ أَهْلِهِ ، الصَّغيرِ والْكَبِيرِ .

علامہ کر مانی رحمہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبما، بغیر واؤ کے ہے اور مراد عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنبما ہیں (٣)۔

علامه عینی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں که اس میں نسخ مختلف ہیں، بعض میں عبدالله بن عمرو (واؤ کے

<sup>=</sup> السارى: ٥/٨٧٠، ٢٧٩

<sup>(</sup>١) ويكئے،شرح ابن بطال: ٣٦٣/٦

<sup>(</sup>٢) ويكفي عمدة القاري: ١٨٩/١٢

<sup>(</sup>٣) و يَكِصَّى ، شرح الكرماني: ١٣٤/١٠

ساتھ )ہےاوربعض میں عبداللہ بن عمر (بغیر واؤ کے ہے )(1)۔

#### حلاللغات

قهرمان: فارى زبان كالفظ ب، بمعنى فازن، وكيل، حافظ، فادم (٣)\_

تشرت

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنهمانے اپنے قہر مان کولکھا کہ وہ ان کے تمام اہل خانہ، چاہے چھوٹے یا بڑوے، سب کی طرف سے صدقه ُ فطرادا کرے، کو یا انہوں نے اس قہر مان کو اپناوکیل بنایا۔

#### حديث باب

٢١٨٢ : حدَّثنا أَبو نَعَيْمٍ : حَدَّثَنَا سُفْيانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : كانَ لِرَجُل عَلَى النَّبِيِّ عَيْلِكُ سِنَّ مِنَ الْإِبِلِ ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ ، فَقَالَ : (أَعْطُوهُ) . فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنَّا فَوْقَهَا ، فَقَالَ : (أَعْطُوهُ) . فَقَالَ : أَوْفَيْتَنِي أَوْقَ اللهُ بِكَ . قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكِمْ : (إِنَّ حِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) .

[7617 . 7577 . 7577 . 7577 . 6537 . 6537]

(١) و كي عمدة القاري: ١٨٨/١٢

(٢) ويميح الباري: ١٠٨/٤، وإرشاد الساري: ٢٧٨/٥

(٣) و يكفي النهاية: ٢/٢ . ٥

(۱۸۷۷) أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الوكالة، باب الوكالة في قضا والدين، رقم: ٢٣٠٦، وفي كتاب الإستقراض وأداء الديون، باب استقراض الإبل، رقم: ٢٣٩٠، وفي باب هل يعطى اكبر من سِنّه، رقم: ٢٣٩٢، وبياب من القضاء، رقم: ٢٣٩٣، وباب لصاحب الحق مقال، رقم: ٢٤١، وفي كتاب الهبة وفضلها، باب الهبة السمقبوضة وغير المقبوضة الخ، رقم: ٣٠٦، وباب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق، رقم: ٣٠١، وباب من استلف شيئاً فيقضى خيراً منه، الخ، رقم: ٢٠١٩، وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب من استلف شيئاً فيقضى خيراً منه، الخ، رقم: ١٣١٦، وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ماجاه في استقراض البعير الخ، رقم: ١٣١٦، وأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب الميوان واستقراضه، رقم: ٢٣٢٤، وفي باب الترغيب في حسن القضاء، رقم: ٢٣٢٤، وفي باب الترغيب في حسن القضاء، رقم: ٢٠٧٤،

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرایک شخص کا ایک اونٹ قرض تھا، وہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تقاضا کرنے کے لئے آیا، آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اونٹ وے دو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھونڈ اتو اس عمر کا اونٹ نہ ملا، بس وہ (اونٹ) ملتا تھا جس کی عمر اس کے اونٹ سے زیادہ ہو (یعنی زیادہ قیمتی) آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہی دے دو، تو اس نے کہا آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہی دے دائی تارک وتعالیٰ علیہ وسلم نے جسے میر احق پورا پورادے دیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک وتعالیٰ بھی آپ کوخوب عطا فرمائے، تب آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں وہی لوگ زیادہ ایکھے ہیں جوقرض کوخونی کے نما تھا داکریں۔

تراهم رجال

۱ – ابونعیم

بيا بونغيم فضل بن د كيين رحمه الله تعالى بين (1)\_

۲- سفیان توری

يه مفيان بن سعيد توري رحمه الله تعالى بين (٢)\_

٣- سلمه بن كهيل

يسلمه بن كهيل حضري رحمه الله تعالى بين (٣) \_

3- أبوسلمه

به ابوسلمه بن عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله تعالى عنه بين (٣) \_

(١) ويكفي كشف الباري: ٦٦٩/٢

(٢) و يكفي كشف الباري: ٢٧٨/٢

(٣) ويكهيء كشف الباري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه الصوم

(٤) ويكفيّ كشف الباري: ٣٢٣/٢

#### ٥- ابوهريره

مشهور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہیں (۱)۔

#### حلاللغات

سِنًا: بمعنی دانت عمر ایسے جانورکوکہا جاتا ہے،جس کے دانت نکل آئے ،اس کی جمع اسنان آتی ہے(۲)۔

## مديث كى ترهمة الباب سيمطابقت

حدیم مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مطابقت وکالتِ حاضرہ کے مسئلے میں تو "قولہ: أعطوہ" سے واضح ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم کواونٹ عطا کرنے کے لئے وکیل بنایا (۳)۔ اور وکالتِ غائب کے سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ اس حدیث سے بطریق اولی ثابت ہوجاتی ہے، اس لئے کہ جب مؤکل حاضر ہوتے ہوئے دوسرے کو دکیل بناسکتاہے، جب کہ وہ خوداس عمل پر قدرت رکھتا ہے تو غائب ہونے کی صورت میں تو احتیاج وضرورت کی وجہ سے وہ زیادہ اللہ ہے، کہ اپنی طرف سے دکیل مقرر کرے (۷)۔

علامہ کر مانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ "فول، اعطوہ" کالفظ دونوں صورتوں کوشامل ہے،اس لئے کہ اگر چہاس سے خطاب حاضرین سے کیا گیا،لیکن مُرف اور قرائنِ حال کے اعتبار سے بیدونوں صورتوں کوششمن ہے (۵)۔

# كياحيوان كااستقراض جائزے؟

اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ حیوان کا استقراض جائزہے یانہیں؟ پہلامسلک جمہور علماء کا ہے لیمن

<sup>(</sup>١) ويكفي كشف الباري: ١/٢٥٩

<sup>(</sup>٢) ويكيئ المغرب: ١٨/١

<sup>(</sup>٣) وكي عمدة القاري: ١٨٨/١٢، وفتح الباري: ٦٠٨/٤

<sup>(</sup>٤) و يكي ، فتح الباري: ٢٠٨/٤

امام ما لک،امام شافعی،امام احد،امام اوزاعی،لید، اسطی وغیرہم رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں کی طرح حیوان میں بھی قرض جائزہے،حدیثِ باب سے بھی ان کی تائید ہوتی ہے(۱)۔اور بید حضرات اس سے باندی کومشنی قرار دیتے ہیں کہ اس کوقر ضے پر دینا جائز نہیں سوائے اس شخص کو جواس باندی کا محرم ہو یاعورت یا خنثی ہو(۲)، دوسرا مسلک ابن جریر اور داؤ د ظاہری کا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک باندی کا بطور قرضہ دنینا بھی جائزہے (۳)۔

جب کہ تیسرا مسلک امام اعظم ابوحنیفہ، امام توری، حسن بن صالح وغیر ہم رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے یہ حضرات اس کے عدم جواز کے قائل ہیں (سم)۔

ان حضرات کی دلیل حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کی روایت ہے که رسول الله تعالی الله تعالی علیه وسلم نے نسیرین حیوان کی بیچ حیوان کے ساتھ کرنے سے منع فر مایا ہے (۵)۔

اور جب آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے تیج ہے منع فرمایا، تو قرض کی ممانعت تو بطریق اولی است ہوگی، اس لئے کہ بیج میں تو از قبیلِ مثلیات ہونا بھی ضروری نہیں، جب کہ قرض میں تو ہمارے نزدیک از قبیلِ مثلیات ہونا ضروری ہے اور ذوات قیم کا استقراض جا کز نہیں ہے، اس لئے کہ معروف کلیہ ہے کہ "الاقدراض تقضی بامنالها" لہذا عددی متفاوت اشیاء میں استقراض درست نہیں ہے، اس لئے کہ ان میں "الاقدراض تقضی بامنالها" لہذا عددی متفاوت اشیاء میں استقراض درست نہیں ہے، اس لئے کہ ان میں

<sup>. (</sup>١) ويكفي مشرخ الكرماني: ١٣٥/١٠

<sup>(</sup>٢) وكيصح نيل الأوطار: ٥/٥٪ وعمدة القاري: ١٨٩/١٢

<sup>(</sup>٣) ويُحْتَى نيل الأوطار: ٥/٥٪ وعمدة القاري: ١٨٩/١٢

<sup>(</sup>٤) وكيميخ انيل الأوطار: ٥/٥، وعمدة القاري: ١٨٩/١٢

<sup>(</sup>٥) ويُحِيِّ نيل الأوطار: ٥/٥ ٢ ، وعمدة القاري: ١٨٩/١٢

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في سننه، في باب الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم الحديث: ٢٢٧٠، ٢٢٧١، وأخرجه ابن حبان في صحيحه في ذكر الزجر عن بيع الحيوان بالحيوان إلا يداً بيد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ماء رقم الحديث: ٢٨، ٥، وأبوداود في باب الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم الحديث: ٣٣٥٦، والترمذي في باب ماجاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة عن سعرة رضى الله تعالى عنه ، رقم الحديث: ١٢٣٧

مثل نہیں ہوتا (1)۔

اور بول بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب حیوان کوادھار بیچناممنوع ہے تو قرض بھی ممنوع ہوگا،اس لئے کہ دونوں کی علیت جامعدان کا شیاء عدویہ متفاوتہ میں سے ہونا ہے (۲)۔

(١) و يَحْضُ عمدة القاري: ٢٤/١٢

(٢) و يكفي عمدة القاري: ٦٤/١٢

مولا تا انورشاه تشميري رحمه الله تعالى كى ايك عجيب تومنيح

ليكن حضرت شاه صاحب شميرى رحم الله تعالى قرمات بين كم "واقول من عند نفسى إن الحيوانات، وإن لم تنبت في الذمة في القضاء، لكنه يصح الإستقراض به فيما بينهم، عند عدم المنازعة والمناقشة، وهذا الذي قلت، ان الناس يعاملون في أشياء تكون جائزة فيما بينهم على طريق المرؤة والإغماض، فإذا رفعت إلى القاضى يحكم عليها بعدم الجواز، فالإستقراض المذكور عند عدم المنازعة جائز عندى، وذلك لأن العقود على نحوين: نحو يكون معصية في نفسه، وذا لا يجوز مطلقاً، ونحو آخر لا يكون معصية، وإنما يحكم عليه بعدم الجواز لإفضائه إلى المنازعة، فإذا لم تقع فيه منازعة جاز.

واستقراض البعير من النحو الثاني؛ لأنه ليس بمعصية في نفسه، وإنما ينهى عنه، لأن ذوات القيم لا تتعين إلا بالتعيين، والتعيين فيما لا يحصل إلا بالإشارة، فلا تصلح للوجوب في الذمة، فإذا لم تتعين افضى إلى المنازعة عند القضاء لا محالة، فإذا كان النهى فيه لعلة المنازعة جاز عند انتفاء العلة، والحاصل الخ. (ديكهئه، فيض الباري على صحيح البخاري: ٣٩٨، ٢٨٩)

''استقراض حیوانات لین ان کا ذمہ میں ثابت ہونا اگر چیمندالاحناف تضاء ناجائز ہے لیکن لوگوں کے آپس کے معاملات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو منازعت اور جھڑ ہے کا احتمال ندہونے کی صورت میں بیاستقراض جائز ہونا چا ہے، اور یہ بات میں اس لئے کرر ہاہوں کہ لوگ بسااو قات آپس میں ایسے معاملات کرتے رہتے ہیں جو کہ باعتبار مرقت وچٹم پوٹی کے ان کے درمیان جائز درائے ہوتے ہیں، اور جب ان کوکسی قاضی کی طرف لے جایا جائے تو عدم جواز معلوم ہوتا ہے۔

توبیدندکورہ استفراض بھی عدم منازعت کی صورت میں میرے نزدیک جائز ہے، اور بیاس لئے کہ شریعت مطہرہ کے منع کردہ عقو ددوقسموں پر ہیں: ا-ایسے عقو دجونی نفسہ معصیت پر پٹی ہوں، نی نفسہ حرام ہوں، تو ایسے امور کا اٹکاب تو علی الاطلاق جائز نہیں ہے۔۲-ایسے عقو دجو کہ فی نفسہ معصیت پر پٹی نہیں ہیں، لینی فی نفسہ حرام نہیں ہیں، لیکن مفطعی الی المنازعة ہونے کی حجہ سے، ان کو قضاءً انا جائز قر اردیا جاتا ہے، لہذا منازعت کا اختال نہونے کی صورت میں انہیں جائز ہونا چاہے۔

٦ - باب : الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ ٱلدُّيُونِ .

### قرضادا كرنے كے لئے وكل كرنا

ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرمار ہے ہیں کہ دین کی ادائیگی کے لئے بھی وکیل مقرر کرنا جائز ہے۔ حافظ ابن ججر رحمہ اللہ تعالی کا قول

حافظ ابن جرعسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس ترجمۃ الباب سے ایک تو ہم کا دفعیہ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ قضائے دیون میں تو کیل بظاہر جائز نہیں ہونی چاہے، اس لئے کہ دین کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی دائن مطالبہ کرے اور مدیون ادائیگی پر قادر ہوتو فوراً اس کو دینا چاہیے اور تو کیل کی صورت میں دیر ہوگی ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس شبہ کو دور کیا اور کہا کہ قضائے دیون کے لئے تو کیل کی صورت میں دیر ہوگی ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس شبہ کو دور کیا اور کہا کہ قضائے دیون کے لئے تو کیل کرنے میں کوئی مضا کھنے ہیں ہے ، در بیاس مطل وٹال مٹول میں داخل نہیں ہے ، جس کی ممانعت صدیث کے اندر فر مائی گئی ہے ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے جو ترجمۃ الباب کی غرض بیان کی ہے ، یہ علامہ ناصر اللہ ین ابن منیر رحمہ اللہ تعالی ہے ، خوذ ہے (۱)۔

# حضرت شيخ الحديث رحمه الله تعالى كاقول

حضرت شيخ الحديث صاحب رحمه الله تعالى فرماتے ہيں كه چونكه سُئن ابى داؤ دوغيره ميں حضرت سمرة

= اور بیاستقر اض حیوان کا مسلط عقو د کی دوسری قتم سے ہے، اس لئے کہ فی نفسہ اس میں کوئی معصیت نہیں ہے، اور اس سے منع اس لئے کردیا گیا ہے کہ بیذ وات قیم میں سے ہے اور ذوات قیم اشیاء بغیر تعیین کے متعین نہیں ہوتی ، اور اس کی تعیین اشارہ سے حاصل ہوتی ہے، البندانیة ہوں عاصل ہوتی ہے، البندانیة البندانیة ہوں کی صلاحیت نہیں رکھتی ، تو متعین نہ ہونے کی وجہ سے مفضی الی المنازعة ہوں گی اور باعتبار تضاء نا جائز قرار دی جائیں گی ، معلوم ہوا کہ اس میں نبی (لذاتہ نہیں ہے، بلکہ نبی لغیرہ ہے اور اس) کی علت منازعہ ہوا سے ، تو اس علت کے انتفاء کی صورت میں اس معالمہ کو جائز ہو جانا جا ہے۔

(١) ويكي مفتح الباري: ٢٠٩/٤

بن جندبرض الله تعالی عندی روایت ہے، "علی البد ما أحدت"(۱) یعنی جس نے کوئی چیز لی ہے، اس کے ذھے ہے کہ وہ اس کوادا کرے اس سے بظاہر بیشبہ ہور ہاتھا کہ مقروض خود وہ دیون ادا کرے ادراس میں تو کیل درست نہیں ، تو امام بخاری رحمہ الله تعالی نے بتا دیا کہ قضاء دیون میں تو کیل کے اندر کوئی مضا کقت نہیں ہے اور "علی البد ما أحدت" کا مطلب صرف بیہ کے مال قرض خواہ تک پہنچانا ضروری ہے چاہے خود پہنچائے یا دکرل کے ذریعے پہنچادے، دونوں صورتوں میں مقصود حاصل ہوجاتا ہے (۲)۔

اوردوسری بات یہ بھی ہے کہ "علی الید ما اخذت" کا تعلق تو باب غصب سے ہاور یہاں غصب کا مسکلہ بیان کیا جار ہا ہاکہ یہاں اور یہاں اور یہاں عصب کا مسکلہ بیان کیا جار ہا ہاکہ یہاں تو دین کا مسکلہ بیان کیا جار ہا ہے۔

#### مديث باب

ترجمہ: ایک محض نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے لگا اور سخت الفاظ کہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کے صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کو کہنے دو، جس کاحق فکا مودہ ایسی باتیں کرسکتا ہے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ نہیں اس کو کہنے دو، جس کاحق فکتا ہودہ ایسی باتیں کرسکتا ہے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أبوداود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية، رقم: ٥٦١ اخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ، في كتاب البيوع، باب ماجاه في أن العارية مؤداة، رقم: ١٢٦٦ والإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى ، في باب العارية، رقم: ٢٤٠٠

<sup>(</sup>٢) وكي الأبواب والتراجم، ص: ١٧٠

<sup>(</sup>٢١٨٣) مر تخريجه في الباب السابق

وسلم نے فرمایا، اس کواس عمر کا اونٹ دے دو، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اس عمر کا تو نہیں، اس سے بہتر عمر کا اونٹ موجود ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی دے دو، تم میں بہترین لوگ وہی ہیں جوخو بی کے ساتھ قرض اداکریں۔

تراجم رجال

۱ - سليمان بن حرب

بيسليمان بن حرب واشى بضرى رحمه الله تعالى بين (١) \_

۲ – شعبة

يشعبة بن عجاج رحمه الله تعالى بين (٢)\_

٣-سلمة بن كُهيل

يهلمة بن كهيل حضري كوفي رحمه الله تعالى بين (٣)\_

٤- ابوسلمه

بيابوسلمه بن عبدالرحن بن عوف رحمه الله تعالى بين (۴)\_

٥- ابوهريره

آپ صحابی معروف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں (۵)۔

- (١) و يَعْضَى كشف الباري: ١٠٥/٢
- (٢) و كي كشف الباري: ١/٢٧٨
- (٣) وكي كي كشف الباري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه الصوم
  - (٤) ويكفئ كشف الباري: ٣٢٣/٢
  - (٥) ويكفي كشف الباري: ١/٩٥١

## مديث كاترجمة الباب سيمطابقت

حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت "قوله: أعطوه سِنَّا مِثل سِنّه" سے ظاہر ہے(۱) لیعنی آخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کواپنے دین کی ادائیگی کے لئے وکیل بنایا۔

٧ - باب : إِذَا وَهَبَ شَيْنًا لِوَكِيلٍ أَوْ شَفِيعٍ قَوْمٍ جَازَ. لِقَوْلِ النَّهِيِّ مِيْلِيَّتِهِ لِوفْدِ هُوازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ الْمَعَانِمِ ، فَقَالَ النَّهِيُّ مِيْلِيَّةٍ : (نَصِيبِي لَكُمُّ) .

اگر کسی قوم کے وکیل یا سفارش کو پچھ ہبہ کیا جائے تو درست ہے، کیونکہ جب ہوازن کی طرف سے لوگ آئے تھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مال غنیمت واپس کرنے کی درخواست کی تھی تو آئے سلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا جومیرے جھے میں آیا ہے، وہ تم لے لو۔

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصدیہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قوم وقیلے کی طرف کوئی ہبہ کرنا چاہے اور اس قوم کی طرف سے کوئی شخص نمائندہ ہو، اس نمائندے کوقوم تک وہ چیز پہنچانے کے لئے وکیل بنا دیا جائے تو بہر ہو، اس نمائندہ ہو، اللہ تعالیٰ نے وفد بنی ہوازن کے واقعہ کو پیش کیا ہے کہ وہاں بہر جائز ہے اور استدلال کے طور پرامام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے وفد بنی ہوازن کے واقعہ کو پیش کیا ہے کہ وہاں کر دیئے گئے تھے اور ان کے ذریعے سے ان کے اموال اور قیدیوں کو واپس کیا گیا تھا (۲)۔

### حديث باب

٢١٨٤ : حَدَثْنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ : حَدَثْنِي اللَّيْثُ قَالَ : حَدَثْنِي عُقَيْلُ - عَنِ ابْنَ شِهَابِ قَالَ : وَزَعَمَ غُرُوَةً : أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللّهِ عَلِيْكُ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَقُدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ . فَسَأْلُوهُ أَنْ يَرُدَّ-إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبَيْهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ.

<sup>(</sup>١) و يكفيء إرشاد الساري: ٥/٠٨٠

<sup>(</sup>٢) ويكھتے،عمدة القاري: ١٦١/١٢

<sup>(</sup>٢١٨٤) وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب العِتق، باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب الخ، رقم: ٢٥٣٦، =

آللهِ عَلَيْنَةُ : (أَحَبُّ الحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَفَهُ ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ : إِمَّا السَّبِيِّ وَإِمَّا المَال ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ آللهِ عَلِيلِهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَةِ عَشْرَةً لَيْلَةً حِينَ قَقَلَ مِنَ الطَّائِفِ ، فَلَمَّا تَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ آللهِ غَيْرُ رَادٍ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَةِينِ ، قَالُوا : فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبِينَا . فَقَامَ رَسُولُ آللهِ عَلَيْهِمْ أَنَّ رَسُولَ آللهِ غَيْرُ رَادٍ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَةِينِ ، قَالُوا : فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبِينَا . فَقَامَ رَسُولُ آللهِ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالُ : (أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِينَ . وَإِنِي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرْدً إِلَيْهِمْ سَبَيْهُمْ ، فَمَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظّهِ حَتَى نُعْطِيهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَلِ مَا يُنِيءُ أَنْ يُكُونَ عَلَى حَظّهِ حَتَى نُعْطِيهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَلِ مَا يُنِيءُ أَنْ يُكُونَ عَلَى حَظّهِ حَتَى نُعْطِيهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَلِ مَا يُنِيءُ أَنْ يُكُونَ عَلَى حَظّهِ حَتَى نُعْطِيهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَلِ مَا يُنِيءُ أَنْ يُكُونَ عَلَى حَظّهِ حَتَى نُعْطِيهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوْلِ مَا يُنِيءُ أَنْ يُطَيِّبُهِ لَهُ عَلَى مَنْ أَوْلُو مَا يُنِيءُ اللّهِ عَلَيْكَ لَهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ آللهِ عَيْقِيلِكُمْ . أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظّهِ حَتَى يَوْفَعَ إِلَيْنَا عُرَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ ) . فَقَالَ رَسُولُ آللهِ عَلَيْكَ فَالَى مَسُولُ آللهِ عَيْقِيلِكُمْ فَأَرْجُوهُ وَمُ إِلَيْنَا عُرَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ ) . فَقَالَ رَسُولُ آللهُ عَيْقِيلُهُ فَأَحْبُرُوهُ : أَنَّهُمْ عَرْفُولُومُ أَنْ مُنْكُمْ فَي ذُلِكَ مِمْ أَوْمُ إِلَى رَسُولُ آللهِ عَيْقِيلَةً فَأَوْمُ وَمُ النَّهُ عَلَى مَالُ النَّاسُ ، فَكَلَّمُهُمْ عُرَفَاؤُومُمْ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولُ آللهِ عَيْقِيلُهُ فَأَومُ عَلَى مَنْ أَوْمُ مِنْ أَوْمُ عَلَى الْعَرَقُ مَنْ أَنْهُ مِنْ أَوْمُ وَاللّهُ الْعُولُ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى الْعَلَمُ مُنْ الْعُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْنَا عُرَالُومُ وَا أَنْهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَالًا عُمَا أَلْعُولُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى السَالِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[7.44 : 3334 . 7634 : 764 : 35.4 : 0045]

ترجمہ: (مروان بن عکم اور مسؤر بن مخرمہ دونوں نے بیان کیا کہ غزوہ مختین سے واپسی کے بعد ) جب ہواز ن کا وفد مسلمان ہوکر رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ، انہوں نے آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے مال اور قیدی واپس کر دیئے جا کیں ، آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تچی بات بہت بہت بہت بہت بندہے ، تم دوباتوں میں سے ایک اختیار کراو، یا قیدی واپس لویا مال اور میں نے تو (وجر انہ میں ) ان کا انظار کیا تھا اور رسول الله صلی الله تعالی علیہ واپس لویا مال اور میں نے تو (وجر انہ میں ) ان کا انظار کیا تھا اور رسول الله صلی الله تعالی علیہ

= ، ٢٥٤، وفي كتاب الهبة وفضلها الغ، باب من رأة الهبة الغائبة جائزة، رقم: ٢٥٢، ٢٥٨، وفي باب إذا وهب جماعة لقوم، رقم: ٢٦٠٧، ٢٦٠، وفي كتاب الخمس، باب ومن الدايل على أنّ المحمس لنوائب المسلميس العن، رقم: ٣١٣١، ٣١٣١، وفي كتاب المغازي، باب قول الله عزوجل: ﴿ويوم حُنين إذ المسلميس العن، رقم: ٣١٣١، ٣١٣١، وفي كتاب المغازي، باب قول الله عزوجل: ﴿ويوم حُنين إذ اعبتكم كثرتكم الآية، رقم: ٢١٢١، ٤٣١، وفي كتاب الأحكام، باب العرفاء للناس، رقم: ٢١٧٠، وعبت من المحمودين، في أفراد البخاري: ٣/٢٨٢، رقم: ٢٨٦١، وأخرجه أبوداود رحمه الله تعالى في سننه، في كتاب الجهاد، باب فداء الأمير بالمال، رقم: ٢٦٩٢، والطحاوي رحمه الله تعالى في شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ماروى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مما كان منه في سبايا هوازن الغ، رقم: ٩٠٥٤

B

وسلم جب طائف ہے لوٹے تو دس راتوں ہے زیادہ ان کا انتظار (جعر انہ) میں کیا تھا۔ جب ہوازن کے وفد کو یقین ہو گیا کہ آنخضرث ان کو دو چیزوں میں سے ایک ہی چز والپر پفر مائیں گے، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں قیدی واپس کردیجئے ، تو رسول الله صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے (خطبے کے لئے) کھڑے ہوئے، پہلے جیسے جاہے ولی الله تعالیٰ کی تعریف بیان کی ، پھر فر مایا ، اما بعد! تمہارے یہ بھائی (موازن کے لوگ) توبہ کر کے آئے ہیں اور میں مناسب مجھتا ہوں کہ ان کے قیدی واپس کردوں، ابتم میں سے جوکوئی بخوشی اسے پیند کرلے وہ یہی کرے اور جوکوئی اپنا حصہ اس طرح قائم رکھنا چاہے کہ اب جو پہلا مال غنیمت اللہ تعالی عطاء فر مائے گا، اس میں سے ہم اس کا بدلہ دیں گے تو وہ ویسا کر لے، اس برلوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم آپ کی خوثی کے لئے ان قیدیوں کو یوں ہی دے دیں گے،آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کونہیں معلوم کہ کون تم میں سے اس امر پر راضی ہے اور کون نہیں، تو (بہتر یہ ہے کہ) لوٹ جاؤ اور تہارے نقیب (سردار) تمہاری طرف سے بیان کریں، پھرلوگ کوٹ گئے ادران کے نقیبوں نے ان سے گفتگو کی ، پھر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ وہ لوگ راضی ہیں اور انہوں نے اپنے قید یوں کو واپس کرنے کی اجازت دی ہے۔

تراجم رجال

۱ – سعید بن کثیر

يه معيد بن كثير بن عفير رحمه الله تعالى بي (١)\_

٧- لىث

بيليث بن سعدر حمد الله تعالى بين (٢)\_

(١) ويكفيء كشف الباري: ٢٧٤/٣

(٢) و يكيئ، كشف الباري: ٢٢٤/١

٣- عقيل

يعُقَيل بن خالد بن عقيل رحمه الله تعالى بين (1) \_

اسجمد

يەم بن مسلم ابن فيهاب زېري رحمه الله تعالى بي (٢) ـ

٥-عروة

يه عروه بن زبير رحمه الله تعالیٰ بين (٣) ـ

٦- مروان

يەمروان بن حُكم رحمەاللەتغالى بين (١٧)\_

٧- مسور

يدمسور بن فخر مة رحمه الله تعالى مين (۵)\_

قوله: "وَزَعَمَ عُرُوةً"

علامه كرمانى رحمه الله تعالى اورعلامه ينى رحمه الله تعالى فرماتے بيل كه زَعَهم بمعنى "قهال" كے بير (٢) -

(١) ويكفي كشف الباري: ١/٣٢٥/١ ، ٢٥٥/٣

(٢) وكيمية، كشف الباري: ٢/٦٦١

(٣) و كيمية ، كشف الباري: ٢٩١/١

(٤) وكيحيك، كشف الباري، كتاب الوضوء، باب البصاق والمخاط ونحوه في الثوب

(٥) ويكهي كشف الباري، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس

(٦) وكيمي عمدة القاري: ١٩٣/١٢

### حلِّ لغات

الوفد: وافد کی جمع ہے، وہ لوگ جوا کھے کی شہر میں جا کیں یاوہ ایگ جو کسی مشتر کے فرض کے لئے حاکم کے پاس جا کیں، مجر دمیں ضرب سے ستعمل ہے، وَفَدَ يَفِدُ وفداً قاصد بن کرآتا (۱)۔

عرفاو کم: عُرفَاء، عَرِيف کی جمع ہے، جمعنی جانے والا ، قوم کے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا ، انتیاب اور بیمر تبے میں رئیس سے کم ہوتا ہے (۲)۔

## مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

صدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت "قوله: إنى أردت أن أرد إليهم سبيهم الحديث" سے ظاہر ہے کدوفد ہوازن والے اپنے قيد يول کولونائے كے سليلے ين وكلاء وشفعاء تھ (٣)۔

٨ – باب : إِذَا وَكُلَ رَجُلٌ أَنْ يَعْطِيَ شَيْئًا ، وَلَمْ يُبَيِّنْ كُمْ يُعْطِي ، فَأَعْطَى عَلَى ما يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ .

ایک شخص نے دوسر مے شخص کو پچھ دینے کے لئے وکیل کیا اور رہنمیں بہان کیا کہ کتنا دے، پس اُس نے دستور کے موافق دے دیا۔

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصر میہ ہے کہ تو کیل کے اندر بھی عُرف پراعتا دکیا جاسکتا ہے، اگرایک شخص نے اپنے وکیل سے میہ کہہ دیا کہ فلال شخص کو پھھ دے دینا، اب اس نے کوئی چرزاس کودے دی مقال مقد کے مطابق ہے کہ مطابق ہے مطابق ہے مطابق ہے مطابق ہے کہ میں کہ میں کہ میں کہ مطابق ہے کہ

<sup>(</sup>١) و يَصِيحُ النهاية: ٢/٨٦٨

<sup>(</sup>٢) و يكفئ النهاية: ١٩٠/٢

<sup>(</sup>٣) إرشاد الساري: ٥/٢٨٢، عمدة القاري: ١٩٣/١٢

تعالی عندے کہاتھا کہتم جاہر رضی اللہ تعالی عنہ کوان کانٹمن ادا کر واور پچھزا کدد ہے دینا توانہوں نے ایک قیراط کا اضافہ کر دیا تھا، اب بیا یک قیراط ظاہر ہے کہ نُم ف کے مطابق تھا، لہٰذا اس میں کوئی اٹھکال نہیں ہے (1)۔

حديث باب

٢١٨٥ ؛ حدّثنا المُكَيُّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ؛ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ ، يَزِيدُ بَعْضُمْ عَلَى بَعْضَ . وَلَمْ يَبَلَّغَهُ كُلُّهُمْ ، رَجُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ؛ كُنْتُ مَعَ النّبِي عَلِيهِ فِي سَقَوْ ، فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ ، إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ ، عَلْمَ يَهِ اللّهِ ، قَالَ ؛ (مَا لَكَ) . قُلْتُ ؛ جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قالَ ؛ (مَا لَكَ) . قُلْتُ ؛ فَمَرَ بِي النّبِي عَلِيهِ ، قَلْلُ ؛ وَمَنْ هُلُكُ ! وَمَنْ هُلُكُ ! مَعْلِيهُ فَ صَلَيْتُهُ فَصَرَبَهُ وَمَلِكُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالَ ، قالَ ؛ (أَمْعَكُ قَضِيبٌ ) . قُلْتُ ؛ نَعْمُ ، قالَ ؛ (أَعْطِيبِهِ ) . فَأَعْطَبْتُهُ فَصَرَبَهُ وَرَحْرَهُ ، قالَ : (أَعْطِيبِهِ ) . فَأَعْطَبْتُهُ فَصَرَبَهُ وَرَحْرَهُ ، قالَ : (بِعْنِيهِ ) . فَقَلْتُ ؛ بَلْ هُو لَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ . قالَ : (بِعْنِيهِ ، قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَائِيرَ ، وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ ) . فَلَمّا دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ وَلَوْكَ طَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ ) . فَلَمّا دَنُونَا مِنَ المَدِينَةِ وَلَوْكَ طَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ ) . فَلَمّا دَنُونَا مِنَ المَدِينَةِ وَلَهُمْ أَلَى المَدِينَةِ ) . فَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْكَ بَنَاتٍ ، فَأَرَدُتُ أَنْ أَنْكِحَ آمَرُأَةً قَدْ جَرَّبَتْ ، فَلَا أَوْمَ اللّهُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ . قالَ : (فَدَلِكَ) . فَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَيَادَةُ وَسُولِ اللّهُ عَلَيْكَ . فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ بُقَلِ أَلْهُ مِنَا اللّهُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ . قَلْمُ يَكُنِ الْقِيرَاطُ بُقَارِقَتِي زِيادَةُ وَسُولِ اللّهُ عَلَيْكَ . فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ بُقَالِ فَيْ إِيادَةُ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْكَ . فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ بُقَالِ فَيْ إِيادَةً وَسُولِ اللّهُ عَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ بُقَالِ فَي إِيادَةً وَسُولِ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ بُعَلِهُ وَلِولًا اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّ

(١) ويكي عمدة القاري: ١٩٥/١٢؛ إرشاد الساري: ٢٨٣/٥

(۲۱۸۰) وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب الصلاة، باب الصلاة إذا قدم من سفر، رقم: ٤٤٣، وفي كتاب البيوع، باب شراء الدواب والبحمير، رقم: ٢٠٩٧، وفي كتاب الإستقراض، باب من اشترى بالدين وليس البيوع، باب شراء الدواب والبحمير، رقم: ٢٠٩٧، وباب حسن القضاء، رقم: ٢٣٩٤، وباب الشفاعة في وضع الدين، عنده ثمنه أو ليس بحضرته، رقم: ٢٣٨٥، وباب حسن القضاء، رقم: ٢٢٩٧، وباب المسجد، رقم: ٢٤٧٠، وفي كتاب المسجد، رقم: ٢٤٧٠، وفي كتاب الشروط، وكتاب الهبة وفضلها، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة الخ، رقم: ٣٠٢٠، ٢٦، ١٠٠، وفي كتاب الشروط، باب من باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكانٍ مسمّى جاز، رقم: ٢٧١٨، وفي كتاب الجهاد والسير، باب من ضرب ذابة غيره في الغزو، رقم: ٢٨٦١، وباب استئذان الرجل الإمام لقوله عزوجل (إنما المؤمنون) الآية، ضرب ذابة غيره في الغزو، رقم: ٢٨٦١، وباب السئل رقم: ٣٠٨٧، وباب الطعام عند القدوم، رقم: ٣٠٨٩، ٣٠٩، وباب الطعام عند القدوم، رقم: ٣٠٨٩، ١٠٠٠، وفي كتاب النكاح، باب تزويج

ترجمه: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما فرمات عبي كه مين ايك سفر میں آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ تھا اور میں ایک ست رفتاراونٹ پر سوار تھا، جو سب کے پیچھے رہتا، پھرنبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور یو چھا ہیہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، جابر بن عبدالله، آپ سلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے یو چھا تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میرااونٹ بالکل ست رفارہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کدکیا تیرے پاس چھڑی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں! آ ب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دے دے، میں نے دے دی، آپ سلی اللہ نتعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو مارااور ڈانٹا، اب جواس جگہ سے چلاتو سب لوگوں سے آ کے بڑھ گیا، آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بداون مجھے چ دے، میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! آپ ہی کا ہے، آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر مایا نہیں جے دواور میں نے اس کو جار دینار کے عوض لے لیا اور تُو مدینے تک اس پرسواررہ، جب مدینے کے قریب پہنچاتو میں اور طرف جانے لگا، آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے ایسی عورت سے نکاح کیا ہے جس کا شوہر مرگیا (لیتن بیوہ)، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری لڑی سے نکاح کیوں نہ کیا، تُو اس سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتی، میں نے کہا، میرے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ کی بیٹیاں چھوڑ گیا ،تو میں نے ارادہ کیا کہ ایس عورت سے نکاح کروں جو تجربه کار ہواور بیوہ ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات ہے تو خیر، جب ہم مدینہ

= الثيبات، رقم: ٧٩، ٥، ٥، ٥، ٥، وباب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة، مخافة أن يخوّفهم او يلتمس عَشَراتِهم، رقم: ٧٤٠ ، ٥٠ ٢٤ ٥ ، وباب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، رقم: ٧٤٠ ، وباب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، رقم: ٧٤٧ ، وفي كتاب النفقات، باب عون المرأة زوجها في ولده، رقم: ٣٦٧ ، وفي كتاب الدعوات، باب الدعاء للمتزوج، رقم: ٣٣٨٧، وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، رقم: ١١٠، وأخرجه أبوداود في سننه في كتاب النكاح، باب في تزويج الأبكار، رقم: ١١٠، والنسائي في وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب النكاح، باب ماجاء في تزويج الأبكار، رقم: ١١٠، والنسائي في سننه، في كتاب النكاح، باب نكاح الأبكار، رقم: ٣٢١٩

پنچ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے بلال! جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیمت دے دے اور پچھ زیادہ دے، انہوں نے چاردینار دیئے اور ایک قیراط سونا زیادہ دیا، حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوایک قیراط سونا زیادہ دیا تھا، وہ (مجھی) مجھ سے جدانہیں ہوتا، ہمیشہ یہ قیراط حضرت جاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھیلی میں رہتا۔

تراهم رجال

۱-مکی بن ابراهیم

يه كى بن ابراہيم بن بشر تميى بلخى رحمه الله تعالى بيں (1)\_

٢- عبدالملك

يه عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج رحمه الله تعالى بي (٢) \_

٣- عطاء

يرعطابن الى رباح رحمه الله تعالى بين (٣)\_

٤- جابر بن عبدالله

يه جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام انصاری رضی الله تعالی عنه ہیں (۴)\_

<sup>(</sup>١) و مَعْضَى كشف الباري: ٤٨١/٣

<sup>(</sup>٢) وكيحك، كشف الباري، كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

<sup>(</sup>٣) و يكفئ كشف الباري: ٣٩/٤

<sup>(</sup>٤) وكيكي كشف الباري، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضو إلا من المخرجين الخ

اوربعض كى حديث مين اس مين اضافه ب، آ مح بهار متداول ننون مين بك "لم يُبَلِغه كلهم رجلٌ واحدٌ منهم عن جابر بن عبدالله" (١) مطلب بيب كمل حديث سب فقل نهين كى ب، بلكه ايك آدى في ممل حديث قل كى بالدانه وساقه آدى في ممل حديث قل كى باور تقدير عبارت بيهوگ "لم يُبلّغه اى لم يسقه كلهم بل بلغه وساقه بتمامه رجل واحد منهم".

اوردوس ننخ میں ہے، "لم يبلغه كله رجل منهم" اس كامطلب ہوگا كمديث مجموعةً مشائخ كے كلام سے مركب ہے، ہرايك نے الگ الگ پورى حديث نقل نہيں كى ہے (٢)۔

حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نے اسى نسخے كوتر جيح دى ہے (m)\_

علامہ کرمانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ "فولہ: یزید بعضہ،" میں ضمیر "فیر" کی طرف راج ہے اور اس کئے کہ غیر باعتبار معنی جمع کے ہے اور "لسم یسلغه" میں ضمیر "حدیث" یا" رسول" کی طرف راجع ہے اور "رجل" یکل سے بدل ہے (م)۔

حافظ ابن مجرر حمد الله تعالی فرماتے ہیں کہ "الم یسلف،" میں ضمیر قطعی طور پر حدیث کی جانب راجع ہے، اس لئے کہ حدیث بسند متصل نقل کی گئی ہے (۵)۔

آ گے علامہ کر مانی رحمہ اللہ تعالی فرمائے ہیں کہ اکثر روایات "غیبر ہ بالجر" کے ساتھ ہے، اس کے اعراب تو واضح ہے بعض شخوں میں "غیر ہ بالرفع" ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے اور "بزید" اس کی خبر ہے اور یہ بھی احمال ہے کہ "رجل" فعل مقدر لیبلغہ کا فاعل ہو، بہر صورت بیر آ کیب تکلف و تعسّف سے خالی نہیں ہیں (۲)۔

<sup>(</sup>١) ويكي مصحيح البخاري: ١/٩٠١، قديمي، عمدة القاري: ١٩٧/١٢، وفتح الباري: ٢١١/٤

<sup>(</sup>٢) و كيم مصحيح البخاري: ١/٩٠١، قديمي، عمدة القاري: ١٩٧/١٢، وفتح الباري: ٦١١/٤

<sup>(</sup>٣) و كيمي ، فتح الباري: ٦١١/٤

<sup>(</sup>٤) ويكيئ، شرح الكرماني: ١٣٨/١٠

<sup>(</sup>٥) و كيك افتح الباري: ٢١١/٤

<sup>(</sup>٦) ويكيئ ، شرح الكرماني: ١٣٨/١٠

## حافظابن حجررحمه اللدتعالي كي تنقيد

حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تکلف وقعیف کا قول عدم فہم کا نتیجہ ہے، ورنداس کلام کا معنی یہ ہے کہ ابن جرت کاس حدیث کوعطاء بن ابی رباح اوران کے علاوہ دوسروں سے روایت کرتے ہیں اور وہ سب صفرت جا بررضی اللہ تعالی عند سے نقل کرتے ہیں ، لیکن ہرا یک نے الگ الگ پوری حدیث نقل نہیں کی ہے، بلکہ ہرا یک راوی نے حدیث کا مطلب ہے، بلکہ ہرا یک راوی نے حدیث کے ایک ایک جز کوشل کیا ہے اور "قوله: لم یبلغه کله رجل" کا مطلب ہے "لے سے اسقه بتمامه" تو یہ ابن جرت کے رحمہ اللہ تعالی کی جانب سے رُواۃ کے روایت کونقل کرنے کے طریقہ کا بیان ہے اور یہ ای طرح ہے جیسا کہ امام زہری رحمہ اللہ تعالی ، حدیث ایک میں فرماتے ہیں، "و کے لئے ایک ہوا کہ میں فرماتے ہیں، "و کے لئے ایک ہوا کہ دوایت کو چھوڑ ویا کہ کمل صدیث مورواۃ میں سے کی نے جم نقل نہیں گی، بلکہ ہرا یک نے ایک ایک قطعہ کو بیان کیا، تو اب اس میں کون سا تکلف وقعیف ہے اور بچیب بات یہ ہے کہ شارح رحمہ اللہ تعالی نے اس مشہور روایت کو چھوڑ ویا جس کی ترکیب میں کری تکلف نہیں کرتا پڑتا (۱)۔

### حل اللغات

ثِفَال: سُست رفقاراونث وغيره (٢)\_

جِراب: چرے کابرتن یا تھیلہ، کنوکیس کا جوف، تلوار کامیان، اس کی جمع آخرِبَة، جُرُب، جُرْبٌ ، جُرُبٌ ، جُرُبٌ آتی ہیں (س)۔

# مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

مديث كى ترجمة الباب سے مطابقت "قوله: يا بلال اقضه وزده فأعطاه أربعة دنانير وزاده

<sup>(</sup>١) ويكفئ افتح الباري: ٢١٢/٤

<sup>(</sup>٢) و كيميخ ، النهاية: ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٣) ويكي ،معجم الصحاح، ص: ١٦٣

قیراط " سے ظاہر ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کوش سے پچھ زیادہ اداکرنے کا تھم دیا ادراس زیادتی کی مقدار کو بیان نہیں کیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عُرف پر اعتماد کرتے ہوئے ایک قیراط زیادہ دیا (۱)۔

> قوله: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ السيم ادنِّ مَك السِّرِ (٢) ـ

قوله: "قَالَ عَابِرٌ لاَ تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم"

یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمالِ عشق ومحبت کی وجہ آپ کے عطاء کئے ہوئے اس قیراط کو بھی اپنے سے جدانہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ حرہ کے مشہور واقعہ کے دن، ان سے وہ قیراط اہلِ شام نے لے لیا، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے آخر میں اس مذکورہ زیادتی کوفق کیا ہے (۳)۔

٩ - باب : وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الْإِمَامِ فِي النَّكَاحِ.

كسى عورت كاامام (حاكم) كونكاح كاوكيل بنانا

ترجمة الباب كالمقصد

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بیبتارہے ہیں کہ فورت امام کواپنے نکاح کا وکیل بناسکتی ہے (۴)۔

#### حديث باب

٢١٨٦ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ

<sup>(</sup>١) ويكفي ارشاد الساري: ٢٨٥/٥

<sup>(</sup>٢) و يكين ارشاد الساري: ٢٨٤/٥

<sup>(</sup>٣) و مَكْضَى، عمدة القاري: ١٩٧/١٢

<sup>(</sup>٤) و كيم عمدة القاري: ١٩٧/١٢

<sup>(</sup>٢١٨٦) وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضاً في كتاب فضائل القرآن، باب حيركم من تعلّم القرآن وعلمه، =

قَالَ : جَاءَتِ ٱمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَيْلِظِيْمٍ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لكَ مِنْ نَفْسِي . فَقَالَ رَجْلٌ : زَوَجْنِيبًا . قَالَ : (قَدْ زَوَّجْنَا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) .

[13V2 . 73V3 . PPV3 . PYA3 . PTA3 . 73A3 . V3A3 . 30A3 . 3

ترجمہ: حضرت بہل بن سعدرضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول الله الله الله علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے گئی، یارسول الله! میں نے اپنی جان آپ کو ہمہ کردی، ایک محض نے عرض کیا یارسول الله! اس کا نکاح مجھ سے کرد یجئے، آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس قرآن کے بدلے جو تجھے یاد ہے، اس عورت کا نکاح تجھ سے کردیا۔

تراجم رجال

١- عبدالله بن يوسف

## ية عبدالله بن يوسف تنيسي رحمه الله تعالى بين (1)\_

= رقم: ٢٩، ٥، وباب القرآة عن ظهر القلب، رقم: ٥٠، ٥، وفي كتاب النكاح، باب تزويج المعسر، لقوله تعالى: فإن يكونوا فقراه يغنهم الله من فضله كه الآية، رقم: ٧٨، ٥، وباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، رقم: ١٢١، وباب إذا كان الولى هو الخاطب، رقم: الصالح، رقم: ١٢١، باب السلطان ولى لقول البنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، رقم: ١٣٥ ، باب السلطان ولى لقول البنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، رقم: ١٣٥ ، وباب التزويج على ١٣٥ ، وباب التزويج على القرآن وبغير صداق، رقم: ١٤١ ، وباب المهر بالعروض وخاتم من حديد، رقم: ١٥، ٥، وفي كتاب اللباس، المساحات الحديد، رقم: ١٥، ١٥، وفي كتاب التوحيد، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا شخص اغير من الله، رقم: ١٤٧، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها، رقم: ١٤٢٥، والنسائي في سننه في كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على من ترضى، رقم: ٣٢٤٩، وأخرجه مالك رحمه الله تعالى في مسنده: ٥/٣٢٠ وأخرجه مالك رحمه الله تعالى في مسنده: ٥/٣٠٣

٧- مالك

يدامام دارالبحرة امام ما لك رحمه الله تعالى بين (1)\_

٣- ابو حازِم

يه ابوحازم سلمة بن دينارر حمد الله تعالى بين (٢)\_

٣- سهل بن سعد

يهل بن سعد بن ما لك ابوالعباس ساعدي رضي الله تعالى عنه بين (٣)\_

حديث كى ترجمة الباب سے مطابقت اور علامہ داؤدى رحمہ الله تعالى كا شكال

علامہ داؤدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں توکیل کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، نہ ہی آخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون سے اجازت طلب کی اور نہ ہی اس خاتون نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وکیل بنایا، آخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا نکاح توکیل کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ اللہ اللہ علیہ وسلم کو الآیة (٤) لیعنی: "نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کوزیادہ اپنی جان سے کی وجہ سے کیا تھا (۵)۔

علامه عيني وحافظ ابن حجررتمهما اللدتعالى كاجواب

يرحضرات رحمهم الله تعالى فرمات بين كه جب اس خاتون في كها "قد وهبت لك نفسى" تواس

<sup>(</sup>١) وكييخ، كشف الباري: ٨٠/٢،٢٩٠/١

<sup>(</sup>٢) ويكيئ، كشف الباري، كتاب الوضوء، باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه

<sup>(</sup>٣) وكيكي كشف الباري، كتاب الوضوء، باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه

<sup>(</sup>٤) احزاب: ٦

<sup>(</sup>٥) ويكي منتح الباري: ٦١٢/٤، وعمدة القاري: ١٩٨/١٢

نے اپنے معاملے کوآپ کے حوالے کردیا، تو کویااس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے آپ کواپناوکیل بنادیا اور جب وکیل بنادیا اور جب وکیل بنادیا تو کیل بنادیا تو کیل بنادیا تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تو کیل کے بعد اس کا نکاح کروا دیا، یہ حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسر شخص سے اس کا نکاح کیا اور انہوں نے اس کرکوئی اعتراض نہیں کیا تو گویا عملی تو کیل ان کی طرف سے یائی گئی (۱)۔

## قوله: "جَاءَتِ امْرَأَةٌ"

## ايك نحوى اشكال اوراس كاجواب

ال صورت من بيا شكال واقع موتا ہے كه "من" كى زيادتى كے لئے تحويين تين شرا لكابيان كرتے ہيں:

ا- "مِنْ" ، سے پہلنفى يا نهى يا ال كور ريع سے استفهام مونا ضرورى ہے، جيسا كه ﴿وَمَا تسقط مِن وَرقة إلا يعلمها ﴾ الآية اور "لا يقم مِن أحد" اور ﴿فَارْجع البصر هل ترى مِن فطور ﴾ الآية ميں ہے۔

٢-١٠ ك مجرد دركا نكره مونا ضروري بجبيا كه ندكوره مثالول مي بـ

سا- نیز اس کا فاعل یا مفعول یا مبتدا مونا ضروری ہے۔

<sup>(</sup>١) وكيهيم، فتح الباري: ٦١٢/٤، وعمدة القاري: ١٩٨/١٢

<sup>(</sup>٢) و كيكي مفتح الباري: ٦١٢/٤، وعمدة القاري: ١٩٨/١٢

<sup>(</sup>٣) ديك صحيح البخاري: ١٠/١، قديمي

<sup>(</sup>٤) ويكيمين، إرشاد الساري: ٥/٥٨٠، فتح الباري: ١٩٨/١٢، وعمدة القاري: ١٩٨/١٢

اوریهان صورت ندکوره مین بهلی دوشرطین مفقو د بین (۱) \_

تواس کا جواب بیددیا جائے گا کہ مذکورہ شرا لط بھر پین کے نزد یک ہیں جب کہ حضرات کو بین اور امام انفش کے نزد یک ہیں جب کہ حضرات کو بین اور امام انفش کے نزد یک "مِن "کی زیادتی کے لئے پہلی دوشرطوں کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ ﴿ولق مِن جاء ك مِن نبأ المرسلین ﴾ اور ﴿ یعفر لكم مِن ذنوبكم ﴾ اور ﴿ یحلون فیها من اساور ﴾ میں ہے (۲)۔

## تشريح حديث

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیروایت کی جگہ پرنقل کی ہے، جبیبا کہ تخ تئے میں گزر چکا، کتاب النکاح میں بدوایت نظر کر کردیا النکاح میں بدوایت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ وہیں اس حدیث سے متعلق دیگر مباحثِ فقہیہ کو بھی ذکر کردیا گیاہے(۳)۔

١٠ باب : إذا وكل رجلا . فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز .
 وإنْ أقرضه إلى أجَل مُسمَّى جاز .

ایک شخص کسی کودکیل کرے پھروکیل کسی چیز کوچھوڑ دے،اب اگرمؤکل اس کی اجازت دے دیے تو ایسا کرنا درست ہےاورا گرمعین میعاد تک کسی کوقرض دیے تو بھی جائز ہے۔

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے پہلے ایک ترجمہ قائم کیا تھا، باب إذا وهب شیناً لو کیل النے اس میں یہ بتایا تھا کہ وکیل، مؤکل کی طرف سے قبضہ کرسکتا ہے، اب اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ بتارے ہیں کہ وکیل اگر اپنی طرف سے کچھ چھوڑ دے اور معاف کردے تو آیا وکیل کا یہ چھوڑ نا اور

<sup>(</sup>١) و يكفيء إرشاد الساري: ٢٨٦/٥

<sup>(</sup>٢) ويكين عمدة القاري: ١٩٨/١٢، وفتح الباري: ٦١٣/٤، وإرشاد الساري: ٢٨٦/٥

<sup>(</sup>٣) و كيم كشف الباري، كتباب النكاح، باب تزويج المعسر لقوله تعالى: ﴿إِن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴾ (النور: ٣٢)، ص: ١٦٦

معاف کرنا ہی ہے یا نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بتارہ ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، کیکن شرط یہ ہے کہ بعد میں مؤکل اجازت دے دے، مثلاً کی شخص کا کسی پر دَین واجب تھا، مؤکل نے اپنے وکیل ہے کہا جاؤوہ قرضہ وصول کرلو، اب مثلاً وہ پانچ ہزاررو پے کا قرضہ ہے، وکیل بصنے کے لئے گیا، مدیون قرضہ اداکر نے لگا تو اس میں بچاس رو پے کی کی تھی، وکیل نے یہ دیکھا کہ اب اگر میں چھوڑ دیتا ہوں تو یہ سارے ہی ضائع ہوجانے کا اندیشہ ہے اور اگر لے لیتا ہوں تو صرف بچاس رو پے ہی کا نقصان ہوگا، مصلحت بہی معلوم ہوتی ہوجانے کا اندیشہ ہے اور اگر لے لیتا ہوں تو صرف بچاس رو پے ہی کا نقصان ہوگا، مصلحت بہی معلوم ہوتی ہوجانے کا اندیشہ ہے اور اگر لے لیتا ہوں تو صول کرلوں، اس طرح سے اگر وکیل کرتا ہے تو جائز ہے اور ظاہر ہے کہ کہ بچپان رو پے چھوڑ دوں اور باتی وصول کرلوں، اس طرح ہے کہ اگر بچپاس رو پے کی وجہ سے دین کو وصول نہ کیا جاتا تو سارا کا سارا ہلاک ہوجا تا اور اسی طرح اگر وکیل کسی کو مقررہ مدت تک کے لئے قرضہ دے، تو جائز ہے جاتا تو سارا کا سارا ہلاک ہوجا تا اور اسی طرح اگر وکیل کسی کو مقررہ مدت تک کے لئے قرضہ دے، تو جائز ہے جاتا تو سارا کا سارا ہلاک ہوجا تا اور اسی طرح اگر وکیل کسی کو مقررہ مدت تک کے لئے قرضہ دے، تو جائز ہے جاتا تو سارا کا سارا ہلاک ہوجا تا اور اسی طرح اگر وکیل کسی کو مقررہ مدت تک کے لئے قرضہ دے، تو جائز ہے جاتا تو سارا کا سارا ہلاک ہوجا تا اور اسی طرح اگر وکیل کسی کو مقررہ مدت تک کے لئے قرضہ دے، تو جائز ہے جاتا تو سارا کا سارا ہلاک ہوجا تا اور اسی طرح اگر وکیل کسی کو مقررہ مدت تک کے لئے قرضہ دے دے (۱)۔

علامہ مہلب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ترجمۃ الباب سے یہ بات بھی مفہوم ہوتی ہے کہ اگر مؤکل، وکیل کے افعال ندکورہ کی اجازت نددے، توبیا فعال ناجائز ہوں گے(۲)۔

#### مديرث باب

٢١٨٧ : وَقَالَ عُثْمَانُ بُنُ الْهَيْئُمِ أَبُو عَمْرُو : حَدَّثَنَا عَوْفُ ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، عَنُ أَيْ عَيْلِ اللهِ عَنْ أَيْ عَنْ أَيْ اللهِ عَنْ أَيْ مَحْتَاجُ ، فَأَعْ لَا يُعْمَلُ يَكُولُ اللهِ عَيْقِيلَ ، قالَ : إِنِّي مُحْتَاجُ وَعَلَي عِبَالُ وَلِي حَاجَةُ شَدِيدَةً ، قالَ : فَخَلَيْتُ عَنْهُ ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِي مَا اللهِ عَلَيْ : (يَا أَبَا هُرَبُرُهَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ ) . قالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً ، وَعِبَالًا ، فَرَحِمْتُهُ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةً ) . قالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً . وَعِبَالًا ، فَرَحِمْتُهُ

(٢١٨٧) أخرجه البخاري ايضاً في كتاب بده الخلق، باب صفة ابليس وجنوده، رقم الحديث: ٣١٠١، وفي كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة، رقم الحديث: ٤٧٢٣، وذكره محمد بن فتوح الحميدي في المجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم مِن أفراد البخاري: ١٩٥/٣، رقم الحديث: ٦٨ ٣٦، وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة": ٤/٧٢، وانظر تحفة الأشراف: ٥١/٥/١، رقم: ١٤٤٨٢

<sup>(</sup>١) ويكفي عمدة القاري: ٢٠٣/١٢، فتح الباري: ٦١٤/٤، بتفصيل

<sup>(</sup>٢) ويمين عمدة القاري: ٢٠٣/١٢، فتح الباري: ٢١٤/٤

فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ . قالَ : (أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ ، وَسَيَعُودُ ) . فَعَرَفُتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ ، لِقَوْلِ رَسُولِي ٱللَّهِ عَالِيْتِي : (إِنَّهُ سَيَعُودُ) . فَرَصَدُتُهُ . فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعامِ ، فَأَخَذُتُهُ فَقُلْتُ : لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيْكِيمٍ . قَالَ : دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ ، لَا أَعْوِدْ ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ، فأصْبِحُتْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْظِيمَ : (يَا أَبَا هُرِيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ) . قُلْتُ : يارسُول اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً . فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ . قالَ : (أَمَّا إِنَّهُ كُذَّبَكَ ، وَسَيَعُودُ) . فَرَصَٰدُتُهُ الثَّالِئَةَ ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ . فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ : لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ . وَهٰذا آخِر ثَلَاثِ مَرَّاتٍ تَزْعُمْ لَا تَعُودُ . ثُمَّ تَعُودُ . قالَ : دَعْنِي أَعَلَّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بَهَا ، قُلْتُ ما هُوَ ؟ قالَ : إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ . فَٱقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ : «ٱللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ الْقَيُّومُ» . حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ ٱللَّهِ حَافِظٌ . وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ ، فَأَصْبَحْتُ . فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِتُهِ : (مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَةَ) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، زَعَمَ أَنَّهُ بُعَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعْنِي اللَّهِ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ . قالَ : (ما هيَ) . قلت : قالَ ي : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى ۚ فِرَاشِكَ . فَأَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ : «الله لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الحَيُّ الْقَيُّومُ». وَقَالَ لِي : لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ ، وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ - وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ – فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ : (أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مِنْذُ ثَلَاتَ لَيَالِ يَا أَبَا هِرِ يُرِزَقُ . قالَ : لَا ، قالَ : (ذَاكَ شَيْطَانٌ ) . ٢١٠١٦ ، ٣١٧٢٣

ترجمہ: حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھے دمضان کی زکوۃ ( یعنی صدقہ فطر ) کی حفاظت پر مقرر کیا پھر ایک شخص آیا اور لیپ بھر بھر کے اناح لیٹے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا: خدا کی قتم ! میں تو تجھے رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے کرجاؤں گا، وہ کہ نے لگا: میں محتاج ہوں، بال نیچ والا اور بڑی سخت تکلیف میں ہوں (حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ) میں نے وریافت فرمایا: اے ابو ہر ہرہ ! گزشتہ رات کو تہمارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض نے دریافت فرمایا: اے ابو ہر ہرہ ! گزشتہ رات کو تہمارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس نے ہوئی تو اپنی ہوں کا شکوہ کیا، جمھے رتم آیا میں نے اس کو چھوڑ دیا، آیے سلی اللہ تعالی علیہ وسلی اور بال بچوں کا شکوہ کیا، جمھے رتم آیا میں نے اس کو چھوڑ دیا، آیے سلی اللہ تعالی علیہ وسلی نے فرمایا: خبر دار! اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور

وہ پھرآئے گا،تو میں نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے یقین کرلیا کہ وہ پھرآئے گا، میں اس کی تاک میں رہا (ایباہی ہوا) وہ آن پہنچا اورلب بحر بحر كرغله لينے لگا، میں نے اس کو پکڑلیا اور کہا: اب تو تخفیے ضرور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، وہ کہنے لگا: میں مختاج ہوں،عیال دارہوں،ابنہیں آؤں گا، پھر مجھے رحم آگیا میں نے اس کوچھوڑ دیا مج کوآ مخضرت صلی اللد تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ! تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا: پارسول اللہ!اس نے سخت محتاجی اور بال بچوں کا شکوہ کیا، میں نے رحم کر کے اس کوچھوڑ دیا،آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا،خبر دار!اس نے جھوٹ بولا ہے اوروہ پھرآئے گا، میں تیسری باراس کی تاک میں رہا، وہ آیا اوراناج کے لب اٹھانے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں مجھے ضرور آمخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، پرتیسری مرتبہ کا آخری موقع ہے تو کہتا ہے کہ میں ابنہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے، وہ کہنے لگا: مجھے چھوڑ دو، میں تہبیں ایسے کلمات سکھلاتا ہوں جن سے اللہ تعالی تمہیں فائدہ دے گا، میں نے یوچھا: وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا: جبتم سونے کے لئے بستر برجاؤتو آیت الکری (الله لا إله إلا ہوالحی القیوم) سے اخیر آیت تک يرْ ه ليا كرو، بلاشبه مع تك الله تعالى كى عانب سے ايك حافظ ( ملكه بان ) تجھ پررہے گا اور مبح تک شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا، (بین کر) میں نے اس کوچھوڑ دیا، جب صبح ہوئی تو المخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے يو چھا: تيرے رات كے قيدى نے كيا كيا؟ ميں نے عرض کیا: یارسول الله!اس نے کہاوہ مجھ کوایسے کلمات سکھائے گا کہ جس سے اللہ تغالی جھے نفع دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوچھا: وہ (کلمات) كيابين؟ ميس في عرض كيا: يارسول الله! اس في مجھے كہاكه جب توايع بستر يرجائے تو آية الكرى (الله لا إله إلا موالحي القيوم) اخيرتك يرها كراور كهنے لگا: اگر تو ايسا كرے گا تو الله تعالى كى طرف سے ايك تكم بان تجھ يرمقرررے كا اور شيطان مبح تك تيرے قريب نہيں آئے گا، اور صحابہ کرام رضی الله عنهم اچھی بات کے سب سے زیادہ حریص تھے، اس پر نبی

اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: اس نے کی کہا، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے، اے ابو ہریرہ! تو جانتا ہے تین راتوں سے تیرے پاس کون آتا ہے؟ میں نے عرض کیا: نہیں، آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فررایا: وہ شیطان ہے۔

تراجم رجال

١ - عثمان بن الهيثم

ميعثان بن البَيثم ابوعمر والمؤ ذن رحمه الله تعالى بين (1)\_

۲–عوف

ييوف بن الي جيله رحمه الله تعالى بين (٢) \_

٣- محمد بن سيرين

يەمجىرىن سىرىن انصارى بھرى رحمەاللەتغالى بين (٣) \_

٤ – ابوهريره

یہ مشہور صحافی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے احوال بھی ماقبل میں گزر چے (۴)۔

قوله: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثُمِ .....

یہاں ساق حدیث سےمعلوم ہور ا م کہ بیحدیث معلّق ہے، امام بخاری رحمہ الله تعالی نے اس

<sup>(</sup>١) و كمصير كشف الباري: ٢/٥٥٥

<sup>(</sup>٢) ويكيت كشف الباري: ٢/٢٥

<sup>(</sup>٣) و يكيئ كشف الباري: ٢٤/٢ ٥

<sup>(</sup>٤) ويكفيء كشف الباري: ٢٥٩/١

صديث كوخت رأ "كتاب بدء الخلق، باب صفة ابليس وجنوده" مين اور "كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة" مين بهي يغير تحديث كي صراحت كي فقل كيا ہے۔

اورامام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ ،اساعیلی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ابوقیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے عثان بن بیثم رحمہ اللہ تعالیٰ ہی کے طریق سے اس حدیث کوموصولاً ذکر کیا ہے (۱)۔

## مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

امام بخاری رحمه الله تعالی صدیم باب سے ترجمۃ الباب اس طرح ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند جو کہ صدقۂ فطر کی حفاظت کے لئے وکیل تصاور جب اس شیطان نے اس میں سے غلہ لے لیا اور حضرت ابو ہریرہ وضی الله تعالی عند نے اس کی بے سی وحتا جگی کا سن کروہ صدقۂ فطراس سے نہیں چھینا اور اس کے پاس رہنے دیا اور پھر آنحضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم کا بیقصہ من کرسکوت فرمانا، یہ بمز لہ اجازت کے ہواور یہی ترجمۃ الباب ہے کہ وکیل اگر کچھ چھوڑ دے اور مؤکل اس کی اجازت دے دیے توابیا کرنا درست وجائز ہے (۲)۔

اب رہاتر جمۃ الباب کے دوسرے جزء کا اثبات یعنی وکیل کا کسی کوقرض دینا، تو اس سلسلے میں علامہ کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وکیل تھے، انہوں نے اس غلہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں کہ حضرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اس قضیہ کو پہنچانے تک کی جومہلت دی، اس سے اٹھانے والے شیطان کو آئج ضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اس قضیہ کو پہنچانے تک کی جومہلت دی، اس سے ترجے کے جزء ثانی کا اثبات ہوجا تا ہے (س)۔

علامہ مہلب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غلہ جو کہ صدقتہ فطر کا مجموعہ تھا، جب شیطان نے اس میں سے لیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے چھوڑ دے میں مختاج وسکین ہوں اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا تو ان کا اس طرح چھوڑ دینا گویا کہ اجلِ معلوم تک کے لئے قرضہ دینا ہے اور وہ اجلِ معلوم اسے چھوڑ دیا تو ان کا اس طرح چھوڑ دینا گویا کہ اجلِ معلوم تک کے لئے قرضہ دینا ہے اور وہ اجلِ معلوم

<sup>(</sup>١) ويكي مفتح الباري: ٦١٤/٤، وعمدة القاري: ٢٠٤/١٢

<sup>(</sup>٢) ويكي عمدة القاري: ٢٠٤/١٢

<sup>(</sup>٣) وَ مَيْصَةُ ، شرح الكرماني: ١٤١/١٠

مساکین پراس صدقۂ فطر کی تقسیم کا وقت ہے اس لئے کہ ان حضرات کی عادت یہی تھی کہ وہ صدقۂ فطر کوعید سے چند دن پہلے جمع کرلیا کرتے تھے۔تو گویا کہ انہوں نے اسی اجلِ معلوم تک کے لئے اس کوقر ضد دیا (1)۔

## ايكاشكال اوراس كاجواب

یبال اشکال ہوتا ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ایک عفریت من الجن آیا تھا تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اسکونہیں پکڑا تھا کہ بیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وعا" رب هب لسی ملک لا ینبغی لاحد" کے خلاف نہ ہوجائے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑلیا اور اس سے خوشا مربھی کروائی اور پھر چھوڑ دیا۔ تو کہا جائے گا کہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ سلیمان علیہ السلام کی وعایاد آگئ تھی اس لئے ادبا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کویا ونہیں آئی تھی ، اس لئے انہوں نے پکڑلیا۔

دوسری بات میبھی ہوسکتی ہے کہ حضرت رسول الله تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز میں جوجن آیا تھاوہ راس الشیاطین ابلیس تھااور یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ کے پاس اس کی ذریت میں ہے کوئی چھوٹا موٹا شیطان تھا اس کئے حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور حضور اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خیال کرتے ہوئے اس کوچھوڑ دیا (۲)۔

## ايك اوراشكال اوراس كاجواب

اس کے بعد آگے پھر بیاشکال ہوتا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بیفر مایا تھا کہ وہ لوٹ کر پھر آئے گا اور وہ تم سے حصوت بول رہا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دوسرے دن اور تیسرے دن اس کو کیوں چھوڑا۔

اس كے متعلق كہا جائے گا كہ حضرت ابو ہريرہ رضى الله تعالى عنه كو واقعی چيوڑ نا تونہيں جا ہے تھاليكن

<sup>(</sup>١) ويكي عمدة القاري: ٢٠٤/١٢، فتح الباري: ٢١٤/٤

<sup>(</sup>٢) و يَحِينَ ارشاد الساري: ٢٩٠/٥

وہ یہ سمجھے کہ یہ بہت مجبور ہے اور مجبوری کی وجہ سے بار بارا تا ہے اس لئے ان کورحم آگیا اور انہوں نے چھوڑ دیا لیعنی وہ جھوٹ مجبوری کی وجہ سے بول رہا تھا اور یا یہ کہا جائے گا کہ اس نے اپنی مصیبت اور پر بیثانی کا ہنگا مہاتا بر پاکیا کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات بھی حضرت ابو ہر ریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یا و نہ رہی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیفر مایا تھا (1)۔

# قوله: آيَةَ الْكُرْسِيِّ (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)

یبال تو صرف آیة الکری کا ذکر ہے، جب که حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عنه کی روایت میں ہے کہ آیة الکری اور سورہ البقرۃ: ۲۸۵)(۲) بعنی آیة الکری اور سورہ القرہ کی اخیر آیات دونوں کا ذکر ہے۔
کی اخیر آیات دونوں کا ذکر ہے۔

# مخضرفضائل آيت الكرسي وخاتمه سوره بقرة

احادیثِ مبارکہ میں آیت کرسی اور سورہ بقرہ کے اخیر رکوع کے بہت سارے فضائل وار دہوئے ہیں اور ان آیات کی تلاوت کے اہتمام کا تھم دیا گیا ہے، جن میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں:

ا-حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سور و بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن شریف کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت جیسے ہی کسی گھر میں پڑھی جائے اور وہاں شیطان ہوتو فوراً نکل جاتا ہے، وہ آیت الکرس ہے (۳)۔

۲- حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں که رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم فی محصے ارشاد فرمایا: ابوالمند ر! (بیر حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه کی کنیت ہے) کیاتم جانتے ہوکہ کتاب الله کی کون کی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، الله اور اس کا

<sup>(</sup>١) ويكفي الكنز المتواري: ٢٨٥/١٠

<sup>(</sup>٢) وكيميخ، عمدة القاري: ٢٠٦/١٢، وفتح الباري: ٢١٥/٤

<sup>(</sup>٣) أخرجه المحاكم في مستدركه وقال: صحيح الاسناد، كتاب التفسير، من سورة البقرة، رقم الحديث:

٣٠٠٢٦ وسكت عنه الذهبي رحمه الله تعالىٰ في التلخيص ونقله المنذري في الترغيب: ٢٠،٧٣

رسول ہی سب سے زیادہ جانے ہیں، نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَسلم نے دوبارہ پوچھا: ابوالمئذ را کیاتم جانے ہوکہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون ہے؟ میں نے عرض کیا، ﴿الله لا إلى هو الله عليه الله علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا (گویا اس جواب پر المحدی المقدوم) (آیة الکری) آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا (گویا اس جواب پر ساباش دی) اور ارشاد فرمایا: ابوالمئذ را مجھے علم مبارک ہو (ا)۔

۳-ایک روایت میں ہے کہ قتم ہے اس ذات کی اجس کے قبضے میں میری جان ہے، اس آیت (آیة الکری) کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں، جوعرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں (۲)۔

۲-حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد فقل فرماتے ہیں کہ ''ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے (جوسب سے اوپر وبالا تر ہوتی ہے ) اور قر آن کریم کی چوٹی سورۃ بقرہ ہے اور اس میں ایک آیت الیم ہے جوقر آن شریف کی ساری آیتوں کی سر دار ہے اور وہ آیت الکرس ہے' (۳)۔

۵-حضرت ابومسعود انصاری رضی الله تعالی عندرسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کاار شاد قافر ماتے بیں کہ جوشخص سور و کبقر و کی آخری دوآیتیں کسی رات میں پڑھ لے توبید دونوں آیتیں اس کے لئے کافی ہوجا کیں گی (۴)۔

۲-حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جرئیل علیہ السلام نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اسنے میں آسان سے کچھ چر چراہٹ سنائی دی، انہوں نے سراٹھا یا اور کہا الله تعانی کا ایک درواز و کھلا ہے، جو آج سے پہلے بھی نہیں کھلاتھا، اس فرشتے نے حاضر ہوکر سلام عرض کیا اور کہا:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، رقم: ١٨٨٥

<sup>(</sup>٢) أخرجه احمد رحمه الله تعالىٰ في مسنده، ورجاله الصحيح، كذا في مجمع الزوائد: ٣٩/٧

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في باب ماجا. في سورة البقرة وآية الكرسي، رقم الحديث: ٢٨٧٨،
 وقال الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في بأب ماجاء في آخر سورة البقرة، رقم الحديث: ٢٨٨١، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

آپ کوخوشخبری ہو،ان دونوروں کی جوآپ کودیئے گئے ہیں ادرآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کی نبی کو نہیں دیئے گئے میں ادرآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہلے کی نبیل دیئے گئے تھے،ایک سورة فاتحہ اور دوسر سے سورة بقرہ کی آخری (دو) آیات، آپ ان میں سے جو جملہ بھی پڑھیں گے دہ آپ کو ملے گا (یعنی اس کا ثواب)(۱)۔

2- حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنها آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کاارشاد قل فرماتے ہیں که "آسان وزمین کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے الله تعالی نے کتاب کھی، اس کتاب میں دوآیتیں نازل فرمائیں، جن پرالله تعالی نے سورة بقره کوختم فرمایا، یہ آسیتی جس مکان میں تین رات تک پڑھی جاتی رہیں، شیطان اس کے زدریک بھی نہیں آتا (۲)۔

باب: إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً، فبيعه مردود

اگروكيل كسى چيزكوئ فاسد كے طريقے سے بيچ تووہ سے مردود (قابل رد) ہے

ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وکیل بائع ہواور بھے فاسد کرے تو آیا اس کی بھے کا اعتبار ہوگا یا نہیں ، توامام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ اس بھے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وکیل تصرفات صححہ کا مجاز ہے، تصرفات فاسدہ کا اختیار اس کونہیں ہے (۳)۔

٢١٨٨ : حَامَتُنَا الشِّحَقُّ : حَامَثُنَا بِحَنِيْ بْنُ صَالِحِ : حَامَثُنَا مَعَاوِيةً ، هُو النَّ سَأَهُم ، عَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في باب فضل الفاتحة .....، وقم الحديث: ١٨٧٧

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في باب ماجاه في آخر سورة البقرة، رقم الحديث: ٢٨٨٧، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) و يجهي الكنز المتواري: ٢٨٦/١٠

<sup>(</sup>٢١٨٨) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، رقم: ١٥٩٥، ٥٩٥، وابن حبان في صحيحه في كتاب البيوع، ذكر البيان بأن بيع الصاع من التمر بالصاعين يكون ربا، رقم: ٢٢،٥، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع التمر بالتمر، رقم: ٥٥٥٤

يَحْيَى قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبُة بُن عَبْدِ الْعَافِرِ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخَدْرِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ بِلَالُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْكَ بِتَمْرِ بَرُنِيٍّ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : (مِنْ أَبْنَ هٰذَا) . قَالَ بِلَالُ : كَانَ عِنْدُنَا بِلَالُ : كَانَ عِنْدُنَا تَمُرُّ رَدِيُّ . فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ عِنْدَ ذَلِكَ : تَمُرُّ رَدِيُّ . فَبَعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ . لِنَطْعِمَ النَّبِيِّ عَلِيْكِيْ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ عَنْدَ ذَلِكَ : وَأُودُ أُوهُ . عَيْنُ الرِّبَا . لَا تَفْعَلْ ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ . وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ . ثُمَّ الشَّرِ بِهِ) .

ترجمہ: (حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ) حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند آنحضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس برنی محجور (ایک عمدہ قسم کی محجور) لے کر آئے، آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کہاں سے لائے? حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا، میرے پاس خراب محجور بی تھیں، میں نے اس کے دوصاع دے کراس (عمدہ محجور) کا ایک صاع لیا تا کہ نی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بین کرفرمایا، اوہ اوہ! بی تو اللہ تعالی علیہ وسلم نے بین کرفرمایا، اوہ اوہ! بی تو بالکل سود ہے، بالکل سود ہے، ایسامت کر، اگر تو آئندہ محجور خریدنا چاہے تو اپنی محجور بی فال پھر (عمدہ) محجور اس کے (عن ) کے بدلے میں خرید لے۔

## تراجم رجال

۱ – اسحق

آخق سے مرادیا تو آخق بن ابراہیم کنظئی ابن راہویہ ہیں (۱) جیسا کہ ابوہیم رحمہ اللہ تعالی نے تصریح کی ہے اور یا آخق بن منصور بن بہرام الکوتج رحمہ اللہ تعالی ہیں (۲)، جیسا کہ ابوعلی جیانی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے (۳)۔

<sup>(</sup>١) ويكيئ كشف الباري: ٤٢٨/٣

<sup>(</sup>٢) و يكيئ، كشف الباري: ٢٠/٢

<sup>(</sup>٣) و كيم ارشاد الساري: ٢٩١/٥

۲- يحيي

يه يحيٰ بن صالح الؤ حَاظِق رحمه الله تعالى بين (1)\_

۲- معاویه

بيمعاويه بن سلام بن الى سلام الحسيشي رحمه الله تعالى بين (٢)\_

ع- يحيي

يديخيٰ بن الي كثير الطائي رحمه الله تعالى بي (٣) \_

٥ - عقبة بن عبد الغافر

بیعقبہ بن عبدالغافر اذ دی عَوْ ذی رحمہ الله تعالیٰ ہیں۔ آپ کی کنیت ابونہار ہے اور آپ بھری ہیں (۴)۔

اسا تذه کرام

آپرحمدالله تعالی عبدالله بن مغفل مزنی، ابوامامه بابلی، ابوسعید خدری اور ابوعبیدة بن عبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عنهم (۵) سے روایات نقل کرتے ہیں۔

تلانده كرام

سليمان تيمي ،عبدالله بنعون على بن زيد بن جُد عان، قاوه ، ابوبيثم قَطَن بن كعب ،محمد بن سيرين ،

<sup>(</sup>١) ويكفي كشف الباري، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا

<sup>(</sup>٢) ويكيك كشف الباري، كتاب أبواب الكسوف، باب النداء بالصلاة جامعة

<sup>(</sup>٣) و يكفي كشف الباري: ٢٦٧/٢

<sup>(</sup>٤) و يَصِيَّ ، تهذيب الكمال: ٢٨/٢٠

<sup>(</sup>٥) و كيم ، تهذيب الكمال: ٢٨/٢٠

ابومُعَدًّ لَ مُرَّة مِن دَبَابِ، يَجِيٰ بن ابى آتُحْق حصرى اور يَجِيٰ بن ابى كثير (١) وغيره رحمهم الله تعالى آپ رحمه الله تعالى سے روایات نقل کرتے ہیں۔

علامه على اورامام نسائى رحمهما الله تعالى فرمات بين: "نِقَة".

اورعلامهابن حبان نے بھی ان کاذکر'' ثقات' میں کیاہے(۲)۔

#### وفات

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ، یکی بن سعید قطان نے قل کرتے ہیں کہ آپ رحمہ اللہ تعالی جماجم والم عرکہ کے دن ۸۳ھ میں شہید ہوئے (۳)۔

٦- ابوسعيد خدري

حضرت ابوسعید خدری سعد بن مالک بن سنان رضی الله تعالی عنه بیں ۔ان کا تذکرہ گزر چکا (۴)۔

٧- بلال رضى الله تعالىٰ عنه

مؤذنِ رسول صلى الله تعالى عليه وسلم حضرت بلال رضى الله تعالى عنه كاتذ كره گزر چكا (۵) \_

حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت براشکال اوراس کا جواب

یہاں پراشکال ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جوروایت ذکر فرمائی ہے اس سے یہ بات فابت نہیں ہوتی کہ وکیل بالبیج الفاسد کی تیج مردود ہوتی ہے اس لئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب

<sup>(</sup>١) و يَكِينَ ، تهذيب الكمال: ٢٨/٢٠

<sup>(</sup>٢) و كيم تهذيب الكمال: ٢٨/٢٠

<sup>(</sup>٣) و كي ي الكمال: ٢٨/٢٠، والتاريخ الأوسط: ١٨٧/١

<sup>(</sup>٤) و كيم كي كشف الباري: ٨٢/٢

<sup>(</sup>٥) ويُحِكَّ كشف الباري، كتاب العلم، باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، وكتاب الصلاة، باب الصلاة في الثوب الأحمر

حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس محبور لے کرآئے ، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا ، کہاں سے
لائے ہو، حضرت بلال نے کہامیرے پاس ردی محبوری تھیں اور میں نے ان کے دوصاع کے بدلے میں یہ
عمدہ محبورا یک صاع لی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوش فر مالیں ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ
ایسانہیں کرنا جا ہے ، تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہیں بھی ذکر نہیں فر مایا کہ اس کورد کرو(1)۔

اس کاجواب بہ ہے کہ اصل میں مسلم شریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے بیدواقع نقل کیا گیا ہے اوراس میں ہے کہ "هذا الدیا فردوه" للبذا آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں صراحة ردکرنے کا حکم دیا ہے (۲)۔ اور گویا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس ترجمة الباب سے حدیثِ باب کے بعض طرق کی طرف اشاره کردیا ہے (۳)۔

اوردوسراایک جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ اسی روایت سے مدَّعلی خابت ہور ہاہے، اس طرح کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمارہے ہیں، "اوہ اوہ! عین الربا عین الربا لا تفعل" لیعنی یہ تور فی ہے ایسانہ کرو، اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کوردفر مایا ہے اور یہ بیج مردود ہے (۴)۔

١٢ – باب : الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ ، وَأَنْ يْطُعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمُعْرُوفِ .

وقف کے مال میں اور اس کے خریج میں وکیل بنانے کا حکم اور وکیل کا دستور کے موافق اپنے دوست کو کھلا نااور خود کھانا

## ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا مقصد بیہ ہے کہ وکالت جس طرح املاک کے اندر جائز ہے، اوقاف میں

<sup>(</sup>١) ويكي عمدة القاري: ٢٨/١٢، وفتح الباري: ٢١٧/٤

<sup>(</sup>٢) ويكي مصديح مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، رقم: ١٥٩٥، ١٥٩٥

<sup>(</sup>٣) وكيم عمدة القاري: ٢٨/١٢، وفتح الباري: ٢١٧/٤

<sup>(</sup>٤) ويكي عمدة القاري: ٢٨/١٢

بھی جائز ہے اور اس کے نفقات میں بھی جائز ہے، اگر مؤکل وکیل سے بیہ کہدد ہے کہ تم اس وقف کے وکیل ہو اور اپنے دوست کو بھی تم کھلا سکتے ہواور خود بھی عُرف کے مطابق کھا سکتے ہو، بیجائز اور درست ہے (1)۔

٢١٨٩ : حدّثنا قُتَيْبَةُ بُنْ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيانُ ، عَنْ عَمْرٍو : قالَ في صَدَقَةِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : لَبْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا ، غَبْرَ مُتَأَثِّلٍ مالاً . فَكانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ . يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً . كانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ .

ترجمہ: حضرت عمرو بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ کے بارے میں فرمایا کہ (حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کے باب میں جو وقف نامہ کھوایا تھا، اس میں یوں ہے کہ ) صدقے کے متولی پرکوئی گناہ نہیں کہ وہ اس میں سے کھائے اور اپنے دوست کو کھلائے کین وہ اپنے لئے مال جمع نہ کرے اور حضرت میں سے کھائے اور اپنے دوست کو کھلائے لیکن وہ اپنے لئے مال جمع نہ کرے اور حضرت اللہ نعالیٰ عنہ کے صدقہ کے متولی تھے اور آپ اہل مکہ میں سے ان لوگوں کو تخفے بھیجا کرتے تھے، جن کے ہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کہ تھے۔

تراجم رجال

۱ – قتىيە

ية تيبه بن سعيدر حمد الله تعالى بين (٢)\_

(١) وكيصيّ، عمدة القاري: ٢١١/١٢، ولامع الداري: ٢٢٥/٦

(٢١٨٩) أخرجه البخاري ايضاً في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، رقم: ٢٧٣٧، وفي كتاب الوصايا، باب وما للوصى أن يعمل في مال اليتيم وماياً كل منه بقدر عما لته، رقم: ٢٧٦٤، وفي باب الوقف، كيف يكتب، رقم: ٢٧٧٣، وباب الوقف للغني والفقير والضيف، رقم: ٢٧٧٣، وباب نفقة القيم للوقف، رقم: ٢٧٧٧، وانفرد به البخاري رحمه الله تعالىٰ ، انظر تحفة الأشراف: ٧/٠٤، رقم الحديث: ٧٣٦٠

۲- سفیان

بيسفيان بن عينيدر حمد الله تعالى بي (إ)\_

۲- عمرو

نه عروبن دینار کی رحمه الله تعالی بین (۲)۔

٤- عمر بن خطاب

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنه کا تذکره بھی گزر چکا (۳)۔

مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت بالکل واضح ہے (۴)۔

تشرت

یبال امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے مختصر آاس مدیث کو پیش کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمین وقف کرنے ، اور حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشور ہے ہے ایک وقف نامہ کھنے کے مفصل واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس روایت کی تخریخ تے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے مختلف مواضع میں کی ہے (۵)۔

کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس روایت کی تخریخ اللہ تعالی نے مختلف مواضع میں کی ہے (۵)۔

کتاب الشروط اور وصایا کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی اور اس جائیداد کا نام و محمع '' تھا اور وہ ایک باغ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورے کے لئے حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے خیبر میں ایک

<sup>(</sup>١) ويكفي كشف الباري: ١٠٢/٣٠٢٢٨/١

<sup>(</sup>٢) ويكفيح كشف الباري: ٣٠٩/٤

<sup>(</sup>٣) و يكي كشف الباري: ٢٣٩/١، ٤٧٤/٢

<sup>(</sup>٤) و يكهيء عمدة القاري: ٢١١/١٢

<sup>(</sup>٥) ويكهي عمدة القاري: ٢١١/١٢، ولامع الداري: ٢٢٥/٦

زمین ملی ہے اور اس سے عمدہ مال مجھے بھی نہیں ملاء اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بارے میں مجھے کیا تھم فرماتے ہیں، کہ کس طرح میں اسے ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤں، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہوتو اصل اپنے قبضے میں باقی رکھتے ہوئے اس کے منافع کوصدقہ کردو، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط کے ساتھ صدقہ (وقف) کیا کہ اصل زمین نہ بیچی جائے، نہ ہبہ کی جائے اور نہ وراثت میں کسی کو ملے اور فقراء، رشتہ دار، غلام آزاد کرنے، اللہ تعالیٰ کے راستے کے مجاہدوں، مہمانوں اور مسافروں کے لئے وقف ہے اور جو شخص بھی اس کا متولی ہوا گروہ عُرف کے مطابق اس میں سے کھائے یا اپنے مسافروں کے لئے وقف ہے اور جو شخص بھی اس کا متولی ہوا گروہ عُرف کے مطابق اس میں سے کھائے یا اپنے کسی دوست کو کھلائے تو کوئی مضا نقتے ہیں، بشر طیکہ ذخیرہ اندوزی کا ارادہ نہ ہو۔

١٣ - باب : الْوَكَالَةِ فِي الحُدُّودِ .

### حدلگانے کے لئے سی کودکیل کرنا

### ترجمة الباب كامقصداورعلاء كاختلاف كابيان

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کر جے سے معلوم ہور ہا ہے کہ اقامۃ الحدود یعنی حدود قائم کرنے میں وکیل بناتا جائز ہے البندا اگر امام کی دوسرے آدی کو حد قائم کرنے کے لئے مقرر کرتا ہے اور وکیل بناتا ہوتو ٹھیک ہے(۱)۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ خود امام کا حاضر رہنا ضروری ہے یا نہیں تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض حنا بلہ بعض شافعیہ اللہ تعالیٰ اور شام اللہ تعالیٰ اور شام اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے کہ امام کا حاضر ہونا ضروری نہیں اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام احدر حمہ اللہ تعالیٰ اور بعض شافعیہ کے زوی کے امام کا حاضر ہونا ضروری ہے(۲)۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمۃ الباب سے بظاہر فریقِ اول والے حضرات کی تائید کی ہے اور دلیل میں حدیثِ باب کو پیش کیا ہے کہ آئے مضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہم اس کی ہوی کے پاس جاؤ ، اگروہ آئے ضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہم اس کی ہوی کے پاس جاؤ ، اگروہ زنا کا اعتراف کر بے واسے رجم کردینا اور آئخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے (۳)۔

<sup>(</sup>١) ويكيص الكنز المتواري: ١/٢ ٣٩، وشرح ابن بطال: ٣٧٢/٦

<sup>(</sup>٢) وكيصيخ المغنى لابن قدامة مقدسي: ١١٠١/١

<sup>(</sup>٣) و كيك المغني لابن قدامة مقدسي: ١١٠١/١

احناف وحنابلہ کی طرف سے اس کا جواب بید یاجا تا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکیل تھوڑا ہی تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو گویا کہ حاکم وعامل بنا کر بھیجا تھا لہٰذا وہ خود ذمہ دار تھے، بعض حضرات نے بیٹھی کہا ہے کہ اصل میں یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اثبات حدود کے اندر تو کیل کا جواز بیان کررہے ہیں اور اس میں بھی حضرات علاء کا اختلاف ہے۔

## اثبات حدود واستيفاء حدود (اقامت حدود) مين اختلاف كي مزيد تفصيل

اب يهال دوباتيل بين ايك اثبات حدوداورايك استيفاء حدود (اقامت حدود) توان مين علاء كرام كافتلاف كي تفصيل يه به كه حنابله ان دونول مين توكيل كه جواز كة قائل بين اوران كى دليل حديث باب به "قوله: واغديا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فار جمها الخ". تو آنخضرت صلى الله تعالى عنه كواثبات حد زنا اورا قامت حدزنا دونول كاوكيل مسلى الله تعالى عليه وسلم في حضرت انيس رضى الله تعالى عنه كواثبات حدود كه كوكات درست نبين بنايا، كيكن حنابله مين سه ابوالخطاب رحمه الله تعالى فرمات بين كه اثبات حدود كه كوكات درست نبين بنايا، كيكن حنابله مين سه ابوالخطاب رحمه الله تعالى فرمات بين كه اثبات حدود كه كوكات درست نبين

امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی رائے ہے ہے کہ اثبات حدود میں سوائے حدِ قذف کے توکیل جائز نہیں ہے اور عدم جواز کی علت ان کے ہاں ہے ہے کہ اثبات حدود ، اللہ تعالی کا حق ہے اور ہمیں شبہات کی وجہ سے بھی ان کے ساقط کرنے کام کلف بنایا گیا ہے اور جواز توکیل میں تو انہیں ہر حال میں نافذ کرنا ہے لہذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے ، اور جہاں تک اثبات حدِ قذف میں توکیل کے جواز کا تعلق ہے تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آدی کا حق ہے البذا اس میں دیگر مالی معاملات کی طرح توکیل جائز ہے (۲)۔

اوراستیفاء حدود میں مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ تو کیل کے جواز کے قائل ہیں، اس حدیث باب کی دجہ سے، نیز حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ماعز رضی

<sup>(</sup>١) وكيميخ المغني لابن قدامة: ١١٠١/١

<sup>(</sup>٢) ويكيك الإنصاف: ٥٠/٦، كشاف القناع: ٤٦٥/٣، مهذَّب: ٢٥٦/١

الله تعالی عنه کورجم کرنے کا تھم دیا اور صحابہ رضی الله تعالی عنهم نے ان کوسنگ ارکیا (۱)۔ اس طرح حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کو ولید بن عقبه پرشرب خمر کی حدقائم کرنے کے لئے وکیل بنایا اور انہوں نے حضرت حسن رضی الله تعالی عنه کو وکیل بنایا اور ان کے انکار پر حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه کو وکیل بنایا اور ان کے انکار پر حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عنه نے اس کوشار تعالی عنه نے اس کوشار کیا (۲)۔

حنید کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ مؤکل کی عدم موجودگی میں صدود وقصاص وصول کرنے کے کیے وکیل کرنا امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور امام ابوبوسف رحمہ اللہ تعالی دونوں کے نزدیک ناجا نزہ، لیکن گواہ پیش کرکے حدود وقصاص ثابت کرنے کے لئے وکیل کرنے میں اختلاف ہے، یعنی امام ابوحنیفہ کے نزدیک حدود وقیاس ثابت کرنے کے لئے وکیل کرنا جائزہ، اور امام ابوبوسف کے نزدیک ناجائزہ، اور امام ابوبوسف کے نزدیک ناجائزہ، اور امام ابوبوسف کے کنزدیک ناجائزہ، اور امام ابوبوسف کے کنزدیک ناجائزہ، اور امام عرصہ اللہ تعالی کا قول مضطرب ہے، چنانچ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ امام ابوحنیفہ کے ساتھ ہیں اور بعض حضرات بی فرماتے ہیں کہ شخین کا اختلاف اس صورت بعض نے کہا ہے کہ ابوبوسف کے ساتھ ہیں، اور بعض حضرات بی فرماتے ہیں کہ شخین کا اختلاف اس صورت میں ہوجود نہ ہو، کیکن اگر وہ عدالت میں موجود ہوتو اثبات حدود وقیاس کے لئے وکیل کرنا بالا تفاق جائزہ، اس لئے کہ مؤکل کی موجودگی میں وکیل کا کلام مؤکل کی طرف نتقل ہوجا تا ہوتا وکیا کہ مؤکل نے خود گفتگو کی ہے اور فلا ہر کہ جب مؤکل خود گفتگو کرے تو اثبات صدود وقصاص میں کوئی مضا کھنے نہیں ہے۔

امام ابو بوسف کی دلیل

مسئلہ مختلف نیہا میں امام ابو یوسف کی دلیل ہے ہے کہ مؤکل کی غیر موجودگی میں حدود وقصاص ثابت کرنے کے لئے وکیل کرنا، در حقیقت اپنانائب مقرر کرنا ہے، اور کائب مقرر کرنے کے لئے وکیل کرنا، در حقیقت اپنانائب مقرر کرنا ہے، اور ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: ١٣٢٢/٣

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: ١٣٣١/٣ ، ١٣٣٢

یہ بات مسلم ہے کہ حدود وقداص میں شبہات سے بھی احتر از کیا جاتا ہے، لہذا نیابت کے شبہ کی وجہ سے حدود وقیاص فابت کرنے کے لئے وکیل کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ شبہ بدلیت کی وجہ سے شہادت علی الشہادت، حدود وقصاص میں قبول نہیں کی جاتی ، اور جیسے معاف کردینے کے شبہ کی وجہ سے مؤکل کی غیر موجودگی میں قصاص وصول کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح فبہ نیابت کی وجہ سے حدود وقصاص فابت کرنے کے لئے وکیل کرنا نا جائز ہوگا۔

# امام الوحنيفة كي دليل

امام صاحب کی دلیل ہے کہ خصومت یعنی مقدمہ دائر کرنا جوت صدود وقصاص کے لئے محض ایک شرط ہے، بغیر خصومت کے حداور قصاص کا ثابت ہونا ممکن نہیں ہے اور خصومت شرط محف اس لئے ہے کہ حدکا نفس وجوب نفس جنایت کی طرف منسوب ہوتا ہے ادر جنایت کا ظہور نفسِ شہاڈت کی طرف ، اور خصومت یعنی مقدمہ دائر کرنے کی طرف نہ وجوب حد منسوب ہوتا ہے اور نظہور جنایت ۔ للہذا خصومت جوت حد کے لیے کم مقدمہ دائر کرنے کی طرف نہ وجوب حد منسوب ہوتا ہے اور نظہور جنایت ۔ للہذا خصومت جوت حد کے لئے مقدمہ دائر کرنے کی اور شرط محق تقوق میں سے ایک تن ہے اور سابق میں گزر چکا ہے ۔ کہ تمام حقوق میں وکیل کرنا جائز ہوگا (ا)۔

٢١٩٠ : حدثنا أبو الوليد : أَخْبَرُنَا اللَّبثُ ، عَن ابْن شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ زَيْدِ البِّن خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قَالَ : (وَاعْدُ يَا أُنَبْسُ إِلَى اَمْرَأَةِ هٰذَا ، فَإِنِ اَعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا) .
 فَإِنِ اَعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا) .

[ 1.60 . 1861 . 1868 . 1864 . 1860 . 1704 . 1040 . 1084 . 10.13

<sup>(</sup>۱) ويكيم الهداية شرح البداية، كتباب الوكالة: ١٨٦/٣، بدائع المصنائع: ٢٢١/٦، ٢٢، البحرالرائق: ٧٢٠/١، البحرالرائق: ٤٧/٧، الفتاوئ العالمكيرية: ٣٦،٤/٣، الموسوعة الفقهية: ٣٦٥/٤٥، ٣٦

<sup>(</sup>١٩١٠) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم: ٢٦٩٥ =

B

[7A0 . . 7ATT . 7ATT . 7VV . . 757V

ترجمہ: (حضرت زید بن خالد بُهُنی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما) نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انیس بن ضحاک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فر مایا، اے انیس! تو اس کی عورت کے پاس جا، اگروہ زنا کا اقر ارکر ہے تو اس کوسئگسار کر۔

= ٢٦٩٦، وفيي كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحلُّ في الحدود، رقم: ٢٧٢١، ٢٧٢٥، وفي كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، رقم: ٦٦٣٣، ٦٦٣٤، وفي كتاب السمحاربيين من أهل الكفر والردة، باب الاعتراف بالزني، رقم: ٦٨٢٧، ٦٨٢٨، وفي باب البكران يُجلدان وينفيان، رقم: ٦٨٣١، ٦٨٣٣، وفي باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه، رقم: ٦٨٣٥-٣٨٣٦. وفي باب إذا رمي امرأته أو أمرة غيره بالزني عند الحاكم والناس الخ، رقم: ٦٨٤٣، ٦٨٤٣، وباب هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحُّد غائباً عنه، رقم: ٦٨٦٠، ٦٨٥٠، وفي كتاب الأحكام، باب هل يجوز للحاكم ان يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور، رقم: ٧١٩٣، ٧١٩٤، وفي كتاب أخبار الأحاد، باب ماجا، في اجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، (رقم: ٧٢٧٨، ٧٢٥٩) وفي كتاب الاعتبصام بالكتباب والسنة، باب الإقتداء بسنن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الخ، (رقم: ٧٢٧٨، ٧٢٧٦)، واخبرجه النسائي في سننه في كتاب آداب القضاة، باب صون النساء عن مجلس الحكم، (رقم: ٠ ١ ٤ ٠ ، ١ ٢ ٥ )، وأخرجه الترمذي في جامعه، في أبواب الحدود، باب ماجاه في درء الحد عن المعترف إذا رجع، (رقم: ١٤٢٩، مع قول الترمذي رحمه الله - اللي) وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب المحمود، باب الإعتراف بالزنا الذي يجب به الحدما هو (رقم: ١٩٥١)، وابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه، كتاب الحدود، باب الزني وحده (رقم: ٤٣٧٤)، والبيهفني في سننه الكبري، كتاب الحدود، باب ما يستدل به على شرائط الإحصان، (رقم: ١٦٧٠١)، والإمام عبد الرزاق في مصنفه (٣٠٩/٧)، باب البكر، (رقم: ۱۳۳۱، ۱۳۳۱)

تزاجم رجال

۱ – ابوولید

يه ابووليد بشام بن عبد الملك طيالسي رحمه الله تعالى بين (١)\_

۲-لیث

يرليث بن سعد الإمام رحمه الله تعالى بين (٢)\_

٣- ابن شهاب

بيابن شهاب محمر بن مسلم الز مرى رحمه الله تعالى مين (٣)\_

٤ - عبيدالله

يى بىيداللە بن عبدالله بن عقبەر حمداللەتغالى بىن (م) \_

٥- زيد بن خالد

يه حفرت زيد بن خالدالجُبني رضي الله تعالىٰ عنه بين (۵)\_

٦- ابوهريرة

آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں (۲)۔

<sup>(</sup>١) ويَحِينُ كشف الباري: ١٥٩/٤، ٣٨/٢

<sup>(</sup>٢) ويكفي كشف الباري: ٣٢٤/١

<sup>(</sup>٣) و كيمي كشف الباري: ٣٢٦/١

<sup>(</sup>٤) ويَصِيَّ كشف الباري: ٢٧٩/٣ ،٤٦٦/١

<sup>. (</sup>٥) و يَكِينَ كشف الباري: ٣ / ٤٤ ٥

<sup>(</sup>٦) ويكفي كشف الباري: ٢٥٩/١

#### مديث كى ترجمة الباب يدمطابقت

علامه عنى رحمه الله تعالى فرماتے بين كه حديث كى ترجمة الباب سے مطابقت "فوله: واغدُ يا أنيس الى امر أة هذا فإن اعترفت فارجمها" كؤريع واضح ب،اس لئے كه حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كاحضرت انيس رضى الله تعالى عنه كواس بات كاحكم كرنا كويا كه آپ صلى الله تعالى عليه وسلم كى طرف سے اقامتِ حدكے اختيار كوسير دكرنا تقا (ا) -

## تشريح

یہاں بیصدیث مختصر ہے اور اس حدیث کوامام بخاری رحمہ الله تعالی نے کئیں جگہ مختصر أومفصلاً نقل کیا ے (۲)، کتاب المحاربین من أهل الكفر والردة كى روايت ميس ك دهرت ابو بريره رضى الله تعالى عنداور حضرت زید بن خالدرضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے پاس تھے تو آیک صاحب کھڑ ہے ہوئے اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ویتا ہوں ، آپ ہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ کردیں ،اس پراُس کا خصم (مدمقابل) بھی کھڑا ہو گیا اوروہ پہلے سے زیادہ مجھ دارتھا، پھراس نے کہا کہ واقعی آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ ہی سے فیصلہ کیجئے اور گفتگو کی اجازت دیجیے ،حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: کہو، اس مخص نے کہا کہ میرابیا اس مخص کے ہاں مزدوری برکام کرتا تھا، پھراس نے اس کی عورت سے زنا کرلیا، میں نے اس کے فدیئے میں اسے سوبکری اور ایک خادم دیا، پھر میں نے بعض اہل علم افراد سے یو چھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے لڑکے کوسوکوڑے اور ایک سال شہر بدر ہونے کی حدواجب ہے۔حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر فر مایا کہ اس ذات کی فتم! جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تمہارے در میان کتاب اللہ ہی سے فیصلہ کروں گا، سو بکریاں اور خادم مجھے واپس ہوں عے اور تمہارے بیٹے کوسوکوڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لئے شہر بدر کیا جائے گااوراے انیس! مبح کواس عورت کے پاس جاؤ، اگروہ زنا کااعتراف کرلے تواسے رجم کردو، چنانچہوہ

<sup>(</sup>۱) ويكفيً عمدة القاري: ۲۱۲/۱۲

<sup>(</sup>٢) و مكين احديث باب كي فخ ت

منع کواس کے پاس گئے اور اس نے اعتراف کرلیا اور انہوں نے اسے رجم کردیا۔

#### مدیث مبارکہ کے متعلقہ مسائل سے بحث باب کی ابتداء میں گزر پکی۔

٢١٩١ : حدَثنا ابْنُ سَلَامٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَنِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، . عَنْ غَفْبَةَ بْنِ الحادِثِ قال : حِيءَ بِالنُّعَيْسانِ . أَوِ ٱبْنِ النَّعَيْسانِ . شَارِبًا . فَأَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ مَنْ كان في الْبَيْتِ أَنْ يضْرِ بُوهُ. قال : فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ ، فَضَرَ بْنَاهُ بِالنَّعَالِ وَالجَرِيدِ .

[7897 - 7897]

ترجمہ: ''حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نعمان یا ابن نعیمان کو ایا گیا، نشے کی حالت میں، تورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، جو گھر میں موجود تھے، تھم دیا کہ اس کو ماریں، میں بھی اُن لوگوں میں سے تھا، جنہوں نے اس کو مارا، تو ہم نے اس کو جوتوں اور کھجور کی شہنیوں سے مارا''۔

تراجم رجال

١- ابن سلام

بیر محد بن سلام بیکندی بین (۱)۔

٢-عبدالوهاب

بيعبدالوباب ثقفي رحمه الله تعالى بين (٢)\_

(١٩١١) وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى ايضاً في كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، باب من أمر بضرب الحد في البيت، رقم: ٦٧٧٤، وباب الضرب بالجريد والنعال، رقم: ٦٧٧٥، وأخرجه الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه في كتاب الحدود، رقم: ٨٢٣٨، ٢٣٩٨، والبيهقي في سننه الكبرى: ٣٩/٢ كتاب الأشربة والحد في مستدركه في العدود، رقم الحديث: الأشربة والحد فيه، باب ماجاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سُكره، رقم الحديث: ١٧٩٧٤، وانظر تحفة الأشراف: ٢٣٦/٩، رقم الحديث: ٩٩،٧٧

(١) ويكيم كشف الباري، كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم

(٢) و يكي كشف الباري: ٢٩/٢

۳-ايوب

يابوب بن ابي ميمه كيسان تختياني رحمه الله تعالى بين (١)\_

٤- ابن ابي مليكه

بدا بن الى مليكه عبدالله بن عبيد الله رحمه الله تعالى مين (٢)\_

٥-عقبه

بير مفرت عقبه بن حارث رضى الله تعالى عنه بين (٣) \_

## مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت "قولہ: فامر من کان فی البیت أن یصربوہ" کے ذریعے سے اس طرح ثابت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حدقائم نہیں کی بلکہ حاضرین سے فرما دیا کہتم حدقائم کرلواور حنفیہ وحنابلہ بدکہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھے اور امیر کی موجود گی کی صورت ہیں، اگر دوسرے آ دمیوں کو اس طرح حد قائم کرنے کے لئے کہا جائے تو اس میں کوئی مضا کھنہیں ہے، امیر کے لئے بیضروری نہیں ہے کہ وہ خود بھی پٹائی شروع کردے (۲)۔

## قوله "بِالنُّعَيْمَانِ، أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ"

لیمی راوی کوشک ہوا کہ جن کو حدلگائی گئی وہ حضرت نعیمان نفے یا ان کے بیٹے ابن نعیمان تھے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی اور علامہ احمد بن اساعیل کورانی وغیر ہمارتمہم اللہ تعالی ،علامہ ابن عبدالبررحمہ اللہ تعالی

<sup>(</sup>١) ويكفي كشف الباري: ٢٦/٢

<sup>(</sup>٢) ويكفيء كشف الباري: ٤٨/٢ ٥

<sup>(</sup>٣) ويكيئ كشف الباري: ١٦/٣ ٥

<sup>(</sup>٤) ويكي عمدة القاري: ٢١٣/١٢، وإرشاد الساري: ٢٩٥/٥

سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت نعیمان رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک صالے شخص تصےاور حدِ خمران کے بیٹے کولگائی گئی تھی (۱)۔

## حضرت نُعيمان بن عمرو بن رفاعه انصاري رضي الله تعالى عنه كالميجه تذكره

حضرت تعیمان بن عمر ورضی الله تعالی عنه کاتعلق بنو ما لک بن نجار سے تھا، غزوہ بدر کے معرکے میں شرکت کی سعادت ابدی بھی آپ کو حاصل ہے، نیز دیگر غزوات میں بھی آپخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ شریک ہوئے اور آپ رضی الله تعالی عنه ،صحابہ کرام رضی الله عنه می جماعت میں اپنی خوش طبعی ودل گلی کی عادت کی وجہ سے معروف تھے (۲)۔

انبی حکایات ِ ظریفہ میں سے یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی سفر میں بھرہ تشریف لے گئے ، حضرت نعیمان اور حضرت سویط بن حرملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ ستھاور دونوں ہی حضرات اہلی بدر میں سے ہیں ، حضرت سویط زادراہ پر گران ستے ، تو حضرت نعیمان نے ان سے گزارش کی کہ آپ جھے پچھ کھانے کے لئے و یہ بخی ، انہوں نے کہا کہ نہیں ، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جا کیں۔ حضرت نعیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ پھر میں تہمیں سبق سکھاؤں گا اور وہ بازار چلے آئے جہاں لوگ غلاموں کو خرید رہے تھے ، یہ کہنے گئے ، اے لوگو! اگر تم چا ہو تو جھے سے ایک عربی بازار چلے آئے جہاں لوگ غلاموں کو خرید رہے تھے ، یہ کہنے گئے ، اے لوگو! اگر تم چا ہو تو جھے سے ایک عربی السل غلام خرید لوہ بیکن وہ زبان دراز ہے اور شاید کہ ہے کہ میں تو آزاد ہوں ، پس اگر تو تم اس کواس کے اس است میں خرید تے ہیں ، انہوں نے کہا کہ ہم اسے است مال میں خرید تے ہیں ، انہوں نے ان لوگوں سے سودا کیا اور ان کو لے کرا پنے قافے کی طرف چلے آئے اور حضرت سویط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ تمہارا مطلوب ہے ، یہوگ حضرت سویط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ تہمارے آ قانے تمہاری اس عادت کے بارے میں ہمیں بتلا دیا تھا آئے اور میں ہمیں بتلا دیا تھا آئے اور میں ہمیں بتلا دیا تھا آئے اور کہنے گئے کہ اس عادت کے بارے میں ہمیں بتلا دیا تھا آئے اور کہنے گئے کہ تمہارے آ قانے تمہاری اس عادت کے بارے میں ہمیں بتلا دیا تھا آئے اور کہنے گئے کہ تمہاری اس عادت کے بارے میں ہمیں بتلا دیا تھا آئے اور کہنے گئے کہ تمہاری اس عادت کے بارے میں ہمیں بتلا دیا تھا

<sup>(</sup>١) و كيم عمدة القاري: ٢١٤/١٢، والكوثر الجارى: ٣٤/٥

<sup>(</sup>٢) و كيم الريخ الإسلام: ١٢٧/٤

اورری ڈال کر آئیں لے جانے گے اس اٹناء میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو بیسارا قصہ ان کوسٹایا گیا، تو انہوں نے ان لوگوں کا دیا ہوا مال واپس کر کے ان کی جان چھڑائی اور جب بیہ حضرات واپس کے بنچ تو یہ تصدحضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے صحابہ رئنی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے صحابہ رئنی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی اس واقعے پر پہنے گے (۱)۔

ان کی ظرافت طبعی کا ایک قصد یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بدوآ تخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے مدینه منوره آیا اوراینی اومنی باہر باندھ کرمجد میں داخل ہوگیا، بعض صحابہ رضی الله تعالی عنهم نے حضرت نعیمان ہے کہا کہ کہ کئی دنوں ہے ہمیں گوشت نہیں ملاء تواگر آپ اس اونٹنی کونح کر دیں تو ہم اسے کھالیں اوررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اس كاثمن تواس بدوكوادا كربى ديس كے، تو نعيمان رضى الله تعالى عند نے اس ادنٹی کو کردیا (اوراس کا گوشت تقتیم کردیا گیا) پھر بسب وہ بدومسجدے باہرآیا تواس نے اپنی سواری کونہ پاکر واويلاكيااورآ ثاري وهمجه كياكهاس كي اونثى كوكركرديا كياب اوررسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم سے شكايت كى،آپ صلى الله تعالى عليه وسلم نے دريافت فرمايا كه يكس نے كيا؟ لوگوں نے كہا كنعيمان رضى الله تعالى عنه نے، تو آتخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم ان کے بارے میں دریافت کرتے دارضاعة تک بینے محے، جہاں پر نعیمان رضی الله تعالی عندنے اپنے آپ کو چھیا یا ہوا تھا اور اپنے اوپر کھجور کی ٹہنیاں اور بیخے وغیرہ ڈال دیئے تھ تو ایک شخص نے ان کی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بلند آواز سے کہا کہ میں نے ان کونہیں ویکھایا رسول الله! پھرآ مے سلی الله تعالی علیه وسلم نے اس د هیر سے نعیمان کو نکالا اور ان کا چېره اس د هیر کے گھاس پھوس اور شہنیوں کی وجہ سے متغیر تھا، آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یو چھا کہ آپ نے یہ کام کیوں كيا؟ حضرت نعيمان كمنے لكے، اے اللہ كے ياك اور بيارے رسول! جن لوگوں نے آپ كوميرى جكه بتلائى ہے،انہوں نے ہی مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے چبرے سے گھاس پھوس ہٹانے گلے اور ہنس بڑے اور اس بدو کواس کی اونٹنی کا تا وان دے دیا (۲)۔

<sup>(</sup>١) وكيميخ الوافي بالوفيات: ٢٧/٢٧، المعارف: ١/٣٢٨

<sup>(</sup>٢) و کیکے،الوافی بالوفیات: ۸۳/۲۷

#### ١٤ - باب: الْوَكَالَةِ فِي الْبَدْنِ وَتَعَاهُدِهَا .

#### قربانی کے اونوں میں اور ان کی محرانی کے سلسلے میں وکالت

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی آ دمی اپنے بدنات کی گرانی کے لئے کسی مختص کو وکیل مقرر کر بے توبیہ جائز ہے اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے (۱)۔

٢١٩٧ : حدَثنا إسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ : حَدَّثَنِي مالِكُ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَرْمٍ . عَنْ عَمْرَةَ بِنُتِ عَبْدِ الرَّحْسَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : قالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدُ هَدْيُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكِيْ بِيَدَيَّ . ثُمَّ قَلْدَهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِيْهِ ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي ، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكِيْهِ شَيْءٌ أَحَلَّهُ ٱللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ . [ر : ١٦٠٩]

ترجمہ: (حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ) میں نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کے ہاراپنے ہاتھ سے بیٹے بھر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے گلوں میں اپنے ہاتھوں سے ہارڈا لے، پھران اونٹوں کو

(١) ويكفئ عمدة القاري: ٢١٤/١٢

(١٩٢٦) وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى ايضاً في كتاب الحج، باب فتل القلائد للبدن والبقر، رقم: ١٦٩٨، وباب إسعار البدن، رقم: ١٦٩٨، وباب إسعار البدن، رقم: ١٦٩٨، وباب القلائد بيده، رقم: ١٧٠، ١٧٢، ١٧٢، ١٧٢، ١٧٢، وباب القلائد من قلد القلائد بيده، رقم: ١٧٠، وباب القلائد من المجهن، رقم: ١٧٠، ١٧٢، ١٧٢، ١٧٢، وباب القلائد من المجهن، رقم: ١٧٠٥، وفي كتاب الأضاحي، باب إذا بَعث لِيذبَح لم يَحرم عليه شيء، رقم: ٢٥٥، وأخرجه مسلم، في كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدى إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده فضل القلائد، الخ، رقم: ١٨١٣-١٨٧، وأخرجه أبوداود في كتاب المناسك، باب من بعث هديه وأقام، رقم: ١٧٥٧-١٥٥، وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب اشعار الهدى، رقم: ٢٧٧٥، وباب فتل القلائد، رقم: ٢٧٧٠، وباب مايفتل منه القلائد، رقم: ٣٠٧٩، وباب تقليد الإبل، رقم: ٢٧٨٠، وباب إشعار البدن، رقم: ٢٧٧٠، وباب إشعار البدن، رقم: ٢٧٨٠، وباب إشعار البدن، رقم: ٣٠٠، وباب إشعار البدن،

میرے والد کے ساتھ مکہ مکر مدروانہ کردیا، گرجتنی چیزی آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے حلال تھیں، ان میں سے کوئی چیز (اس قربانی جھیجنے کی وجہ سے) آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرحرام نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ اونٹ نحر کئے گئے۔

تراجم رجال

١- اسماعيل بن عبدالله

یداساعیل بن عبدالله بن ابی اولیس رحمه الله تعالی بین (۱) داور بیدامام ما لک رحمه الله تعالی کے بھانے بین (۲)۔

٢- مالك

بيامام معروف ما لك رحمه الله تعالى بين (٣)\_

٣- عبدالله بن ابي بكر

يعبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انصاري رحمه الله تعالى بين (۴)\_

٤-عمرة بنت عبدالرحمن

يةُ مَرْ ة بنت عبدالرحمٰن بن سعيد ما سعد بن زرارة انصاريه مدنيه رحمها الله تعالى بين (۵) ـ اوربي عبدالله بن الى بكر كى خاله بين (۲) ـ . . .

<sup>(</sup>١) ويكين كشف الباري: ١١٣/٢

<sup>(</sup>٢) ويكفي ارشاد الساري: ٢٩٥/٥

<sup>(</sup>٣) و يکھے، کشف الباري: ٨٠/٢،٢٩٠/١

<sup>(</sup>٤) ويكيئ كشف الباري، كتاب الوضوء، باب الوضوء مرتين مرتين

<sup>(</sup>٥) ويكيك، كشف الباري، كتاب الحيض، باب عرق الإستحاضة

<sup>(</sup>٦) و يكفي إرشاد الساري: ٢٩٥/٥

٥- عائشه

اورام المؤمنين حفرت عائشه رضي الله عنها كاتذكره بهي گزر چكا(۱) ـ

## مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

ترجمۃ الباب کے دونوں ابڑاء سے حدیث کی مطابقت "قبوله: ثم بعث بھا مع آبی" سے ظاہر ہے کہ جب وجہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ج کے لئے جانے کا ارادہ کیا اور حضرت عاکثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قربانی کے اونٹوں کے لئے قلادے بٹنا شروع کر دیئے ،گر آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوامیر ج بنا کر جیجئے کا فیصلہ کیا اور اپنے جانور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوامیر ج بنا کر جیجئے کا فیصلہ کیا اور اپنے جانور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں روانہ کئے تو ظاہری ہات ہے کہ دہ ان اونٹوں کی گلرانی اور ان کو کو کرنے کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وکیل بنایا کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ حضرت عاکثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وکیل بنایا اور وہ آپ کی نمائندہ بن کر ان اونٹوں کے قلادے تیار کر رہی تھی اور ظاہر ہے کہ یہ بات اونٹوں کے تعاہد میں واضل ہے (۲)۔

١٥ - باب : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِوَ كِيلِهِ : ضَعْهُ حَيْثُ أَرَاكَ ٱللهُ . وَقَالَ الْوَكِيلُ : قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتُ.

اگر کی نے اپنے وکیل سے یوں کہا کہ جس کام میں مناسب مجھو،اس مال کوخر چ کرواوروکیل نے کہا کہ جوآپ نے کہا کہ جوآپ نے کہا وہ میں نے س لیا۔

## ترهمة الباب كامقصداورفقهاء كاختلاف كابيان

اوام بخاری رحمداللہ تعالیٰ ترجمۃ الباب سے بیہ بنا نا چاہتے ہیں کہ وکالت کے جھے ہونے کے لئے بھی ایجاب وقبول ضروری ہے، لیکن تو کیل کے ایجاب وقبول کے لئے کوئی معیّن لفظ ضروری ہے، لیکن تو کیل کے ایجاب وقبول کے لئے کوئی معیّن لفظ ضروری ہے، لیک اس کا

<sup>(</sup>۱) و يکھتے، کشف الباري: ۲۹۱/۱

<sup>(</sup>٢) و كيمي عمدة القاري: ٢١٤/١٢، وإرشاد الساري: ٥/٥ ٢٩، وفتح الباري: ٢٢١/٤

داروومدار ، عانی پر ہے ، یعنی وکیل بنانے کے لئے "و گھسائد" (میں نے تجھے وکیل بنایا) اور بننے کے لئے "قبلت" (میں نے تجھے وکیل بنا قبول کیا) کا کہنا ضروری نہیں ہے بلکدان تمام الفاظ سے تو کیل درست ہے جو کہ افزان وقبولیت کے معنی پر الالت کریں (۱) ۔ جیسا کہ رجمۃ الباب میں مؤکل کی سے کہدر ہاہے ، "ضَعٰه حیث اراك الله" تو کوئی خاص صیغہ تو کیل کا یہاں فہ کورنہیں ہے ، گرتو کیل ہوجائے گی ، اسی طرح وکیل کہ رہا ہے البذا الله " تو کوئی خاص صیغہ تو کیل کا یہاں فہ کورنہیں ہے ، گرتو کیل ہوجائے گی ، اسی طرح وکیل کہ رہا ہے البذا سمعت ما قلت " تو یہاں بھی یہ الفاظ عقد کے لئے مخصوص نہیں ہیں ، گرمد کی چونکہ حاصل ہور ہا ہے البذا سمعت ما قلت " تو یہاں بھی یہ الفاظ عقد کے لئے مخصوص نہیں ہیں ، گرمد کی چونکہ حاصل ہور ہا ہے البذا سمعت ما قلت " تو یہاں بھی یہ الفاظ عقد کے لئے مخصوص نہیں ہیں ، گرمد کی چونکہ حاصل ہور ہا ہے البذا

اس کے بعدیہ بھے کہ اگر اس طرح تو کیل کی گئی ادر یوں کہا گیا کہ جہاں چاہو، اس کوخرچ کر دوتو وکیل کو اس کے مصارف پرخرچ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، باقی یہ کہوہ اپنے نفس پر بھی خرچ کرسکتا ہے یانہیں، تو مؤکل کی اجازت کے بغیراس کواینے او پرخرچ کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔

شرّ اح بخاری نے یہاں یہ بحث بھی فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو مال دے کر کہے کہتم اس کو جیسے مناسب سمجھو وجوہ خبر میں خرچ کرواور حال یہ ہے کہ وہ وکیل خود بھی مسکین ہے تو کیا وہ خوداس مال میں سے کچھ لےسکتا ہے۔

امام ما لک دامام احمد رحمهما الله نعالی فرماتے ہیں کہ وہ خوداس مال میں سے پھی ہیں لے سکتا، اس کئے کہ درب المال نے اسے مال کود پگر فقراء کودیے اور وجو و خیر میں لگانے کاوکیل کیا ہے اور خوداسے اس مال کو لینے کی اجازت نہیں دی ہے اور اگر رب المال چاہتا تو خوداسے ہی مال کا مالک بنا دیتا نہ کہ وجو و خیر میں خرچ کرنے کا اس کو تھم دیتا (۲)۔

اورجہورفقہاء یفر ماتے ہیں کہ وکیل اس مال میں سے فقراء میں سے سی ایک فقیر کے بقدر حصہ لے سکتا ہے، اس لئے کہ رب المال نے اسے اس مال کوفقراء کودینے اور وجو و خیر میں لگانے کا تھم دیا ہے اور وہ خود کھی فقیر و سکین ہے تو اگر وہ خود اس مال میں سے چھے لیتا ہے، تو پھر بھی وہ رب المال کے تھم سے تجاوز وتعدی

<sup>(</sup>١) وكي المغنى: ١١٠٠/٢ الأبواب والتراجم، ص: ١٧١

<sup>(</sup>٢) ويكيت المغنى: ١١١٣/١، شرح ابن بطال: ٣٧٤/٦

نہیں کررہاہے(۱)۔

٢١٩٣ : حدّ ثني يَحْيى بْنُ يَحْيى قالَ : قَرَأُنُ عَلَى مالِك ، عَنْ إِسْحَنَى بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ سَعِي أَنْسَ بْنَ مالِك وَخِي اللهِ عَنْهُ يَقُولُ : كَانَ أَبُو طَلْحَةً أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِاللَّدِينَةِ مالاً ، وكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحاء . وكَانَتْ مُسْتَقْبِلَة المَسْجِدِ ، وكانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِكَة يَدْخُلُهَا وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحاء . وكانَتْ مُسْتَقْبِلَة المَسْجِدِ ، وكانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِكَة يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ ماءٍ فِيهَا طَيْبِ . فَلَمَّا نَوْلَتْ : وَلَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُونَه . قَامَ أَبُو طَلْحَة إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقِكَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ . إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : " أَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُونَه . وَإِنَّ أَحَبُ أَمْوَالِي إِلَى بَيْرُحاء . وَإِنَّهَا صَدَقَةً يَلُهِ ، أَرْجُو بِرَهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ أَنْفُولُ مِمْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْهُ مِنْ مَا عُلْدَ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

تَابَعهُ إِسَاعِبِلُ . عَنْ مالِكِ . وَقالَ رَوْحُ . عَنْ مالِكُ : (رَابِحُ ) . [د : ١٣٩٢]

ترجمه: (حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه نے) فرمایا که حضرت ابوطلحه

انساری رضی الله تعالی عنه مدینه کے لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار سے اوران کواپئے سب
مالوں میں سے بیرحاء (باغ) بہت پیارا تھا اوروہ مسجد کے سامنے تھا، آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے اور وہاں کا صاف ویا کیزہ یانی نوش فرمایا کرتے ، جب

(١) ويكي المغني: ١١١٣/١، شرح ابن بطال: ٣٧٤/٦

(٢١٩٣) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى ايضاً في كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، رقم: ٢١٩١، وباب إذا وقف أرصاً ولم وفي كتاب الوصايا، باب إذا وقف أو أوصى لأقارب، ومن الأقارب؟ رقم: ٢٧٥١، وباب إذا وقف أرصاً ولم يبين المحلود فهو جائز، وكذلك الصدقة، رقم: ٢٧٦٩، وفي كتاب التفسير، باب "لن تنالوا البرحتى تنفقوا ممما تحبون" -إلى - قوله تعالى به عليم"، رقم: ٤٥٥٤، وفي كتاب الأشربة، باب استعذاب الماء، رقم: ٢١٥، وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالمدين ولو كانوا مشركين، رقم: ٢٣١٧، ٣١١٧، وأخرجه أبوداود، في كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، رقم: ١٦٨٩، وأخرجه النسائي في كتاب الإحباس كيف يكتب الحبس وذكر الإختلاف على ابن عون الخ، رقم: ٣١٥، ٣١، وانظر تحفة الأشراف، رقم: ٢٠١٥، ٣١٠

(سورہ عران) کی ہے آ بت اتری، ﴿ لن تسالوا البر ﴾ الآیة لیعنی ہرگز نہ حاصل کرسکو گئے نکی میں کمال کو، جب تک نہ خرج کروا پنی پیاری چیز سے پھے، تو حضر سے ابوطلح رضی اللہ اللہ تعالی عندائھ کر آنخضر سے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یارسوں اللہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں فرما تا ہے کہ ہرگز نہ حاصل کرسکو گئے نیکی میں کمال کو جب تک نہ خرچ کروا پنی پیاری چیز سے پچھ اور مجھے اپنے سب مالوں میں سے بیرحا مجبوب ترہ اور بیاللہ تعالی کی راہ میں صدقہ ہے اور میں اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ ہے اور میں اللہ تعالی سے المید کرتا ہوں اس صدقہ کے ثواب کا اور عنداللہ اس کے ذخیرہ کا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کام میں چاہیں اس کو لگا کیں، آنخضر سے سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: واہ واہ! یہ مال تو جانے والا ہے، یہ مال تو جانے والا ہے اور جو پچھ تو نے کہا علیہ وسلم نے فرمایا: وہ واہ! یہ مال تو جانے والا ہے، یہ مال تو جانے والا ہے اور جو پچھ تو نے کہا میں نے من لیا، میں مناسب سجھتا ہوں کہ تو اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کردے، حضر سے ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں ایسانی کرتا ہوں یا رسول اللہ ! چنانچ حضر سے ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں اور پچیازاد بھائیوں میں تقسیم کردیا۔

## تراجم رجال

ا - يحيى

یہ بچیٰ بن بچیٰ بن بکر بن عبدالرحمٰن بن بچیٰ منظلی ابوز کریا نیسا بوری رحمہاللہ تعالیٰ ہیں (1)۔

٧- مالك

بياً مام مشهورا مام ما لك رحمه الله تعالى بين (٢)\_

٣- اسحق بن عبدالله

بياطق بن عبدالله بن البي طلحه رحمه الله تعالى بين (٣)\_

<sup>(</sup>١) ويكي كشف الباري، كتاب الزكاة، باب أجر المرأة إذا تصدقت الغ

<sup>(</sup>٢) وكيمي كشف الباري: ٨٠/٢،٢٩٠/١

<sup>(</sup>٣) ويكفي كشف الباري: ٢١٣/٣

٤ – انس

آپ مشہور صحابی حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه بیں (۱)۔

## مديث كى ترجمة الباب سعمطابقت

حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت "قبوله: انها صدقة یار سول الله حیث شئت " لینی خطرت ابوطلح رضی الله تعالی عنه نے آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کواس باغ کے صدیقے کے سلسلے میں وکیل بناویا تھا کہ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم جہال چاہیں صرف کریں ، اگر چہ آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس باغ کوخو دقشیم نہیں فر مایا بلکه انہی کو حکم دیا کہ اسے اپنے رشتہ داروں میں نقسیم کردیں (۲) ۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وکالت بغیر تجولیت کے مقتی نہیں ہوتی جیسا کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیه اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وکالت بغیر تجولیت کے مقتی نہیں ہوتی جیسا کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان کی بات سننے کے بعدان سے فر مایا کہ "قبد سمعت ما قلت فیها واری اُن تجعلها فی الأقربین "(۳).

#### قوله: "تابعه إسماعيل عن مالك"

یعنی اس روایت کوامام ما لک رحمه الله تعالی نے قل کرنے میں اساعیل بن ابی اولیس نے بیچیٰ بن حظلی رحمه الله تعالیٰ کی متابعت کی ہے (مم)۔

قوله: "وقال رَوحٌ عن مالكِ "رَابح" لِعِنى رَوحٌ بنعباده رحمه الله تعالى نے امام ما لك رحمه الله تعالى سے بجائے" رائح" كے "رابح" بمعنى فاكره منداور نفع بخش نقل كيا ہے (۵)۔

<sup>(</sup>١) ويكيئ، كشف الباري: ٤/٢

<sup>(</sup>٢) ويكهيء عمدة القاري: ٢١٥/١٢

<sup>(</sup>٣) ويكفي،عمدة القاري: ٢١٥/١٢

<sup>(</sup>٤) و يكي ارشاد الساري: ٢٩٧/٥

<sup>(</sup>٥) وكيم ارشاد الساري: ٢٩٧/٥

# ١٦ - باب: وكالة الأمين في العزائة ونَحوها. ثزاندوغيرهك باربيس من كووكيل كرنا

#### ترجمة الباب كامقصد

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرمارہے ہیں کہ فزانے کے لئے جب آپ کسی آ دمی کو وکیل مقرر کریں تو وہ امین ہونا چاہیے، اس لئے کہ امین اگر ہوگا تو خیانت سے بھی وہ گریز کرے گا،اور بچے گا اور فزانے کوموقع وکل پرخرچ کرے گا، یے موقع وکل خرچ نہیں کرے گا (1)۔

٢١٩٤ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً . عَنْ بْرَبْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بْرْدَةً .
 عَنْ أَنِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . عَنِ النَّبِي عَيْقِكُ قالَ : (الخازِنُ الْأَمِينُ ، الَّذِي يُنْفِقُ – وَرُبَّمَا قالَ : اللّذِي يُعْطِي – ما أُمِرَ بِهِ كامِلاً مُوَفِّرًا ، طَبَّبُ نَفْسُهُ ، إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ) .
 [ر: ١٣٧١]

ترجمہ: (حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ) آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ امانت دارخزانچی جو کہ خرچ کرتا ہے، اور بسااوقات آپ فرماتے کہ جو دیتارہے این مالک کے حکم پر پوری خوش دلی ہے، تو وہ بھی صدقہ دینے والوں میں شریک ہے۔

## تزاجم رجال

١ - محمد بن العلاء

يەمجە بن علاء بهرانی كوفی ابوگريب رحمه الله تعالیٰ بي (٢)\_

(١) ويكفيء عمدة القاري: ١٥/١٢، بتفصيل

(٢١٩٤) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضاً في كتاب الزكاة، باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، رقم: ١٤٣٨، وأخرجه أيضاً في كتاب الإجارة، باب استشجار الرجل الصالح، رقم: ٢٢٦٠، وأخرجه أيضاً في كتاب الإجارة، باب استشجار الرجل الصالح، وقم: ٢٢٦٠، وأخرجه النسائي في وأخرجه أبوداود رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة، باب أجر الخازن، وقم: ١٦٨٨، وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه، رقم: ٢٥٥٩، وانظر تحف الأشراف، رقم: ٩٠٣٨ (٢) و كمها كشف البارى: ٣١٣/٣

٢- أبو اسامه

بيا بواسامه جماوين اسامه فيقى رحمه الله تعالى بين (١٠)

٣-بريد بن عبدالله

بيرُ يدبن عبدالله ابوبرُدة رحمه الله تعالى بين (٢)\_

٤ - أبو بُرده

بدابوبرده بن ابیموی اشعری رحمدالله تعالی میں (۳) \_ان کانام عامر یا حارث ہے (۴) \_

أبو موسى اشعرى

حضرت عبدالله بن قیس ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه کا تذکره بھی گزر چکاہے (۵)۔

مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث کی ترجمہ الباب سے مطابقت ظاہر ہے، اس لئے کہ امانت دارخز انچی وہی ہے کہ جو اپنے مالک کے علم کے مطابق خرج کرنے والا اور دینے والا ہو (۲)۔

براعت اختأم

حضرت شیخ الحدیث رحمدالله تعالی فرمات بین که حافظ ابن جررحمدالله تعالی نے براعتِ اختام کا ذکر نہیں کیا، لیکن بندے کے نزدیک اگرد قتِ نظرے کام لیا جائے تو ابواسامہ ایس براعتِ اختام کی طرف

(١) و كليست كشف الباري: ٢١٤/٣

(٢) وكيم كشف الباري: ١١٠/٣، ٦٩، ٤١٧/٣

(٣) وكيمية، كشف الباري: ١٩٠/١

(٤) و يكفي ارشاد الساري: ٦٩٧/٥

(٥) ويكفي كشف الباري: ١٩٠/١

(٦) ويَضِحَ ،عمدة القاري: ٢١/١٢ ، وإرشاد الساري: ٢٩٨/٥

26B

اشارہ ہوسکتا ہے، اس لئے کہ اس میں سام یعنی موت کی طرف اشارہ ہے(۱) ۔ یا یول بھی کہا جاسکتا ہے کہ "قولہ: الذي يعطى ما أمر به النے" میں بیاشارہ موجود ہاس لئے کہ بیا ہے عموم کی وجہ سے ملک الموت کوبھی شامل ہے کہ جنہیں اللہ تعالی نے لوگوں کی ارواح قبض کرنے کے لئے مقرر کیا ہوا ہے(۲)۔

**→≍≍<>>≍**←

.

<sup>(</sup>١) و كيم الكنز المتواري: ١٠ / ٣٩ ، والأبواب والتراجم، ص: ١٧١

<sup>(</sup>٢) وكيم الكنز المتواري: ١٠/ ٣٩٦، والأبواب والتراجم، ص: ١٧١

## بنير بلينَالِ الْحَالِمَ الْمَالِمُ الْحَالِمَةُ الْحَالِمُ الْمَارِعة 19- كتاب المزارعة

کھیتی باڑی اور بٹائی کے ابواب اور وہ روایات جوائس بارے میں وار دہوئی ہیں۔

ترث وجراثة اورذَرع وزِراعة ك نفوى معنى كيبى بارى كرن ، ال چلان كريم بين اوريه بالترتيب باب نفر اورفي التنه من منتعمل ب (۱) جبيا كرقر آن كريم يس ب : ﴿ أَفَر أَيتهم ما تحر ثون ٥ أَأَنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ﴿ (واقعه: ٦٣ ، ٦٢) ، بملا ويكمونوجوتم بوت موكياتم اس كوكرت موكيتى ، يا بم بين كيبي كردين والى -

اوراصطلاح شريعت مين "هي عقد على الزرع ببعض المحارج" (٢) ليني پيراواركي كهم

یادر ہے کہ یہی معاملہ اگر باغات یا درختوں میں کیا جائے تومُسا قاۃ کہلاتا ہے اور اگر پیداوار کے علاوہ کوئی نقد کرایہ طے کرلیا جائے تو اجارہ یا کراء الارض ہے۔

#### فقهاء كاختلاف كابيان

امام اوزاعی، امام سفیان توری، سعید بن مسیتب، امام ابو پوسف، امام محمد بن حسن، امام احمد بن طنبل، داود ظاہری، طاؤس اور ابن افی لیلی رحمهم الله تعالی کے نزدیک مزارعت وسرا قات دونوں جائز ہے (س)۔ اوران حصرات کی اصل دلیل وہ روایت ہے جو کہ اصحابِ صحاح نے نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ

<sup>(</sup>١) ويُحْصَرُ ،طلبة الطلبة للنسفى ، ص: ٣٠٤

<sup>(</sup>٢) ويحصي المبحر الرألق: ١٥٩/٨

<sup>(</sup>٣) ويحصي بداية المجتهد: ٥/١٤٧، والهداية مع نصب الراية: ٤٥٥/٤، شرح ابن بطال: ٢١٤/٦

وسلم نے اہلِ خیبر کے ساتھ نصف پیداوار پر بٹائی کامعاملہ فر مایا تھا (۱)۔

جب کہ امام اعظم الوصنیفہ، امام مالک، امام شافعی ، ابوٹور اورلیث دغیر ہم جمہم اللہ تعالی مزارعت کے عدم جواز کے قائل ہیں (۲)۔ اوران کے نزد کیا ایسا کرنا نقلا وعقلاً ممنوع ہے۔

نقرا

نقل تواس لئے كمحديث ميں قفير الطحان مے منع كيا كيا ہے (٣) اور مزارعت بھى اس قبيل سے ہے۔

عقاأ

اورعقلاً اس کئے کہاس میں اجارہ کا بدل مجہول ہے اور جہاں تک آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیبر کے یہود کے ساتھ معاملہ کرنے کا تعلق ہے تو وہ بطور جزیہ کے ہے، یا حسان وسلم کے طریق سے بطور خزاج مقاسمہ کے ہے، نہ کہ بطور مزارعت کے (۴)۔ یا درہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عقد مساقاۃ کے ضمناً وتبعاً مزارعت کے جواز کے قائل ہیں (۵)۔

لیکن صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ''فتوی صاحبین رحمہما اللہ تعالی کے قول پر ہے اور مزارعت کی طرف لوگوں کی احتیاج اور اس پرامت کے تعامل کی وجہ سے قیاس کو ترک کرنا ہی مناسب ہے، جیسا کہ استصناع کے مسلے میں قیاس کو چھوڑ دیا گیا ہے''(۲)۔

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في باب المزارعة بالشطر ونحوه

<sup>(</sup>٢) ويكيت ،بداية المجتهد: ٥/٥/٠ والهداية مع شرحه البناية: ٤٧٤/١١

<sup>(</sup>٣) قبال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الدر تنبي تخريج احاديث الهداية: ٢/ ١٩ ، رواه الدارقطني وأبو يعلى والبيهقي رحمهم الله تعالى ، وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٤) وكيك الهداية مع نصب الراية: ٤/٤٥٤، والبداية: ١٧٦/٥

<sup>(</sup>٥) ويكي البناية شرح الهداية للمحدث العيني رحمه الله تعالى : ١١/٤٧٤.

<sup>(</sup>٦) وكيم الهداية مع نصب الراية: ٤٥٦/٤

## مزارعت كالمحت كي شرائط

یادر ہے کہ حضرات مجوزین کے نز دیک بھی ، مزارعت کی صحت کے لئے آٹھ رشرطیں ہیں:

ا-زمین کا قابل کاشت مونا ، دار لی ، شوریانریرا ب مونے کی وجدسے نا قابل کاشت ند مو۔

۲- عاقد کن ،عقد مزارعت کے اہل ہوں ، مجنون و پاگل اور میں لا یعقل نہ ہواور بیشرط اسی عقد کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہر ہرعقد کے لئے ضروری ہے۔

۳- بٹائی کی مدت کی تعیین ہو، اس لئے کہ بیعقد زمین یا عامل کے منافع پر ہے اور مدت ہی ان منافع کے لئے معیار ہے، تا کہ اس مدت کے ذریعے سے منافع کو جان لیا جائے۔

۳- جے ڈالنے والے کی تعیین ہو، تا کہ جھگڑانہ ہواور یہ معلوم ہوجائے کہ معقودعلیہ کیا ہے، منافع ارض بیں یا منافع عامل، اگر بچ عامل کا ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ زبین کے منافع حاصل کرے گا اور اگر بج رب الارض کا ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ عامل کے منافع حاصل کرے گا، بہر حال معقود علیہ کی تعیین کے لئے بچ ڈالنے والے کی صراحت ہونی چاہیے۔

۵-جس عاقد کا جہیں ہے اس کا حصد معلوم و تعین ہو، اس لئے کہ وہ اپ حصد کا مستحق شرط ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کا حصد معلوم ہونا ضروری ہے در نداگر اس کا حصد معلوم نہیں ہوگا، تو پھر شرط کی وجہ سے استحقاق کیسے ثابت ہوگا۔

۲ - زمین میں مالکِ زمین کاکوئی دخل ندرہے اور وہ بٹائی دار کے حوالے کردی جائے اور بٹائی دار کے لئے اس میں کھیتی سے کوئی چیز بھی مانع ندرہے۔

ے پیداوار میں دونوں کا حصہ ہونا اور صرف ان ہی دونوں کا ہوکسی تنسرے کا نہ ہو، تو جوشرط اس شرکت کوختم کرے وہ بھی مفسدِ عقد ہوگی۔

نېيں ہوگا (1)\_

#### ١ – باب : فَضْلُ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أَكِلَ مِنْهُ .

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : «أَفَرَأَيْمُ مَا تَحْرُثُونَ . أَأَنَمُ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ . لَوْ نَشَاءُ جَلَعُلْنَاهُ خُطَامًا» /الواقعة: ٦٣–٦٥/ .

کھیتی اور درخت لگانے کی نضیلت جب اس سے کھایا جائے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان: بھلا دیکھوتو جوتم بوتے ہوکیاتم اس کوکرتے ہوکھیتی ، یا ہم ہیں کھیتی کرنے والے۔

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ابتداء میں فضائل بیان کرتے ہیں اوراس کے بعد پھر مسائل ذکر فرہاتے ہیں، تو انہوں نے پہلا باب قائم کیا ہے، فیصل الزرع والغرس لیعن کھیتی کرنا اور درخت لگانا بھی فضیلت والاعمل ہے، لیکن ساتھ ہی امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیب بھی فرمایا ہے کہ جب اس میں سے کھایا جائے لیعنی زراعت میں سے اور جو درخت لگائے ہیں ان میں سے لوگ کھا کیں یا پرندے وغیرہ کھا کیس تو ان جے مار جو درخت لگائے ہیں ان میں سے لوگ کھا کیں یا پرندے وغیرہ کھا کیس تو ان سے ماس فخص کو جو کھیتی ہونے والا ہے یا درخت لگانے والا ہے صدقہ کا اجرو وواب ماتا ہے۔ اور حدیث باب سے بھی ان کی تا کید ہوتی ہے۔

علامه ابن منیر ما لکی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ الله تعالی نے اس ترجمۃ الباب کے ذریع اللہ تعالی منیر ما لکی رحمہ الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ الله تعالیٰ منازہ کیا ہے کہ زراعت کرنا مباح ہواں کہیں اس سے مما نعت وار دہوئی ہے جبیا کہ وار دہے، "لا تتحد و الضیعة فتر کنوا إلى الدنیا" (۲). لیتی "تم جائیدادو کھیتیاں نہ بناؤ کہ ان کی وجہ سے تم دنیا کی طرف مائل ہوجاؤ"۔

تو بیخصوص حالات میں ہے، جب کوئی مخف زمینداری وکاشت میں لگ کر جہاداورد گرضرور یات دین سے غافل ہوجائے اور شریعت کے مطالبات میں غفلت برتنے لگے، تواس صورت میں منع کیا گیا ہے،

<sup>(</sup>١) ويكفي البناية شرح الهداية: ٤٨٤/١١ - ٤٨٤

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب منه، رقم (٢٣٢٨)، واحمد، رقم: (٣٥٦٩)

ورنەزراعت كاندرنى نفسەكوئى خرابى نېيى ب(١) \_

اوراللدتعالی نے ارشاوفر مایا ہے کہ ﴿ أفسر أیسم ما تحرثون أأنسم تزرعون ام نحن النزادعون ﴾ اس آیت شریف ہے، چونکداگر الزادعون ﴾ اس آیت شریف سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کاشت کرنے میں کوئی مضا تقریبی ہے، چونکداگر کاشت کرنا شریعت کی نگاہ میں گناہ ہوتا اور نا پہندیدہ ہوتا تو اللہ تبارک وتعالی مقام امتنان میں اس کا تذکرہ نہ فرماتے (۲)۔

## كسب كاسب سے افضل طريقه

ابرہی یہ بات کد کسب کے مختلف طریقے ہیں جیسے تجارت، زراعت، صنعت وحرفت وغیرہ توان میں سے کون ساطریقند یادہ بہتر اورافضل ہے۔

قاضی ابوالحن ماوردی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ مکاسب میں اصل زراعت، تجارت اور صنعت وحرفت ہیں اور ان میں سے امام شافعی رحمہ الله تعالیٰ کے اصول کے زیادہ قریب اور سب سے افضل تجارت ہے اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میر بے نزد یک رائے زراعت ہے اور اس کی علت وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اس میں توکل زیادہ ہے (۳)، علامہ نووی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ سب سے افضل زراعت اور صنعت وحرفت ہے اور ان کی دلیل حضرت مقدام رضی الله تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ "ما اکر آحد طعاماً قط خیراً من ان یا کہ من عمل بدہ" (٤) لیعن: کی فخص کے لئے اس سے بہتر کوئی کھا نانہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے محت کرکے کھائے ، اور آگے امام نووی رحمہ الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے افضل زراعت ہے کہ اس کا نفع متعدی ہے انسان ودوات دونوں کوشامل ہے (۵)۔

حفرات حفیہ فرماتے ہیں کہ مکاسب میں سب سے افضل جہادیے، اس لئے کہ مدنی زندگی میں یہی

<sup>(</sup>١) ويَحْصَافت الباري: ٥/٥، الكوثر الجاري: ٥/٥

<sup>(</sup>٢) ويكفئ إرشاد الساري: ٥/٠٠٠

<sup>(</sup>٣) و يكفي الامع الداري: ٢٣٢/٦

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده (رقم: ٢٠٧٣)

<sup>(</sup>٥) ويكفئ عمدة القاري: ٢٦٥/١١

عام طور پرآ تخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کا ذریعہ کسب رہا، نیز اس میں اعلاء کلمۃ اللہ تعالی ہے یعنی جہاد، دنیوی واخروی منافع کو جامع ہے اور اس کے بعد افضلیت، تجارت کو حاصل ہے اور کھر زراعت وصنعت وحرفت ہے (۱) حضرت شخ الحدیث رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جہاد کو مکاسب میں سے شار کرنا صحیح نہیں ہے چونکہ وہ تو محض اعلاء کلمۃ اللہ تعالی کے لئے کیا جاتا ہے (۲)۔

٢١٩٥ : حدَّثنا قُتَيبَةُ بُنْ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّجْمُنِ بْنُ الْمَبَارَكِ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهِ : (ما مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ ، أَوْ إِنْسانٌ ، أَوْ بَهِيمَةٌ ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ،

وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ : حَدَّثَنَا أَبَانُ : حَدَّثَنَا قَنَادَةُ : حَدَّثَنَا أَنَسُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ . [٥٦٦٦]

ترجمه: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرما يا كه جو بھى مسلمان كوئى

درخت لگاتا ہے يا بھيتى كرتا ہے ، پھراس ميں سے كوئى پرنده يا انسان يا چو پاييجا نور كھائے تو

اس كوصد قے كا ثواب ملے گا۔

تزاهم رجال

۱ - قتيبه بن سعيد

يةتيه بن سعير تقفي رحمه الله تعالى بين (٣) \_

<sup>(</sup>١) ويكي الداري: ٢٣٢/٦، وفتح الباري: ٣٨٤/٤

<sup>(</sup>٢) ويكين الامع الداري: ٣٣٢/٦

<sup>(</sup>٢١٩٥) أخرجه البحاري ايضاً في كتاب الأدر،، باب رحمة الناس والبهائم، (رقم: ٢٠١٢)، وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، بانب نضل الغرس والزرع، (رقم: ٣٩٥٠)، وأخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الأحكام، باب ما بها في فضل الغرس، (رقم: ١٢٨١)، انظر تحفة الأشراف (١٤٣١)

<sup>(</sup>٣) و يكي كشف الباري: ١٨٩/٢

٢- ابوعوانة

بيا بوعوانة الوضاع بن عبدالله اليشكري رحمه الله تعالى بين (١)\_

٣- عبدالرحمن

بيعبدالرحن بن مبارك عَيشي طفاوي بقري رحمه الله تعالى بين (٢)\_

٤ - قتادة

ية قاده بن دعامة رحمه الله تعالى بين (٣) \_

٥- انس بن مالك

بيه حفرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه بين (۴) \_

مديث كى ترتمة الباب سيمطابقت

حدیث کی ترجمة الباب سےمطابقت ظاہر ہے (۵)۔

كيا كفاركونهي تواب كافائده حاصل موكا؟

اگریکهاجائے کہاس سلسلے کی بعض احادیث میں مطلق رجل کا ذکر ہے یعن "ما من رجل یغرس فرساً" اوراسی طرح"ما من عبد النج" اوران میں مسلمان کی قیر نہیں ہے توبظا ہریم سلمان و کا فردونوں کو شامل ہے (۲)۔

تواس كاجواب بيديا كياب كهان روايات مطلقه كومقيده يرمحمول كياجائ كاجبيها كه حديث بإب اور

<sup>(</sup>١) و مَعْضَ كشف الباري: ٤٣٤/١

<sup>(</sup>٢) و يكين كشف الباري: ٢١٨/٢

<sup>(</sup>٣) و كيميخ، كشف الباري: ٣/٢

<sup>(</sup>٤) و كيميخ، كشف الباري: ٤/٢

<sup>(</sup>٥) و كيم عمدة القاري: ٢١٨/١٢

<sup>(</sup>٦) ويكيم ، إرشاد الساري: ١٠٥٥، وعمدة القاري: ٢١٩/١٢

کتب صحاح کی اکثر روایات اس پر دلالت کرتی ہیں (۱)۔

نیز حدیث میں "دمسلم" ہے جنس مسلم مراد ہے، لہذا مسلمان خاتون بھی اس میں داخل ہے (۲)۔ یا در ہے کہ تو اب آخرت تو مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے اور کا فراس کے حق دار نہیں ہیں، اس لئے اگر کوئی کا فرصد قد کرتا ہے یا کوئی اور خیر کا کام کرتا ہے تو اس کے لئے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، ہاں! دنیا ہی میں اس کواس نیکی کا اجرو بدلہ دے دیا جاتا ہے (۳)۔

## تعليق كالمقصد

قوله: وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ، حَدُّنَنَا أَبَانُ، النه مسلم عصرادا بن ابراہیم فراہیدی بھری ہیں اور ابان سے مرادابان بن یزیدعطار ہیں اور یہاں امام بخاری رحمہ الله تعالی نے متن کوذکر نہیں کیا، اس لئے کہ اس سندکوذکر کرنے سے امام بخاری رحمہ الله تعالی کامقصود حضرت قادہ کے، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ سے ساع کی صراحت کرتا ہے (۲)۔

## تشريح حديث

علامہ ابن عربی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کا بے انتہارہم وکرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ایسے اعمال عطاء کئے کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ای طرح جاری وساری رہتا ہے، جیسا کہ زندگی میں تھا، مثلاً صدقہ جاریہ کرنا، یا ایساعلم دوسروں کوسکھانا جس سے بعد میں بھی نفع حاصل کیا جائے، یا نیک اولا دجو اس کے لئے دعا کرے یا کوئی درخت لگانا یا بھیتی کرنا یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرہ وینا وغیرہ (۵)۔

<sup>(</sup>١) ويكيت ارشاد الساري: ١/٥، ٣٠١٥ وعمدة القاري: ٢١٩/١٢

<sup>(</sup>٢) و يكهيء إرشاد الساري: ٣٠١/٥

<sup>(</sup>٣) و يكفي ارشاد الساري: ٥/١/٥

<sup>(</sup>٤) ويكي عمدة القاري: ٢٢٠/١٢ إرشاد الساري: ٣٠١/٥

<sup>(</sup>٥) و يكي ارشاد الساري: ٣٠١/٥

علامہ طبی رحمہ اللہ تعالی نے محی المنة سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص، حطرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرااور وہ اخروث کا درخت لگارہے تھے، اس نے کہا کہ آپ کواس درخت لگانے سے کیا فائدہ ہوگا، جب کہ آپ ایک بوڑھے آ دمی ہیں اور بیددرخت تو استے استے سالوں میں پھل لا تا ہے، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ جھے اس درخت کے لگانے کا اجرحاصل ہوگا اور دوسرے لوگ اس میں سے کھائیں گے، بیکتناہی اچھا سودا ہے (۱)۔

ابوالوفا عبغدادی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ انوشروان (بادشاہ) کا گزرایک فحض پرہوا، جو کہ زیتون کا درخت لگار ہا تھا، انوشروان نے اس سے کہا کہ بیتو آپ کے زیتون لگانے کا زمانہ نہیں ہے، جب کہ بدورخت و لیے ہی پھل دالوں نے جم کاری کی تو ہم نے بدورخت و لیے ہی پھل دالوں نے جم کاری کی تو ہم نے اس کا پھل کھایا، اب ہم بھی درخت لگاتے ہیں تا کہ ہمارے بعدوالے اس کے پھل کھا کیں، انوشروان اس کے جواب سے بواخوش ہوااور کہا کہ' ز ہ' بعینی آپ نے بوی اچھی بات کی اور جس کووہ' ز ہ' کہ دیتا تھا تو اسے چار ہزار درہ ہم دیے جاتے تھے، پھر اس فحض نے کہا: بادشاہ سلامت! آپ کیے میرے درخت لگائے اور پھراس کے پھل دیے میں سست رفتار ہونے کی دج سے تجب فرمار ہے تھے، بیتو بہت ہی جلدی سے پھل اور پھراس کے پھل دیے بات اور نیادہ نیادہ ان اور اس نے کہا کہ' ز ہ' پھراس فحض کو چار ہزار دراہم دیے گئے، نواس فحض نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت! ہم درخت سال میں ایک مرتبہ پھل دیا کرتا ہے، اور میرے اس درخت سال میں ایک مرتبہ پھل دیا کرتا ہے، اور میرے اس درخت سال میں ایک مرتبہ پھل دیا کرتا ہے، اور میرے اس کے بھرانوشروان بادشاہ بیا ہوا چل پڑا کہ اگراس فحض کے پاس ہم مزید کھڑے در ہے تی دراہم و دوریتے گئے، ورخت کا فی ندہوں گے (اکار کا گراس فحض کے پاس ہم مزید کھڑے در ہے تی دراہم و دوریتے کھی اس کے کافی ندہوں گے (۱)۔

\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) ويكيت إرشاد الساري: ٣٠١/٥

<sup>(</sup>٢) ويكي إرشاد الساري: ٣٠٢، ٣٠٠

٢ - باب : مَا يُخْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الْإَشْتِغَالَ بِآلَةِ الزَّرْعِ ، أَوْ مُجَاوَزَةِ الحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ .

جوڈرایا گیا ہے کیتی کرنے کے سامان میں بہت مشغول رہنے یا حدِ اجازت سے تجاوز کرنے کے انجام سے۔

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمداللہ تعالی اس باب سے ان روایات کے اندر تطبیق فرمار ہے ہیں جو بظاہر متفاد معلوم ہوتی ہیں، باب سابق میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بیدوار دہوا ہے کہ کاشت کرنے میں اور باغ لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو بھی چو پایداور انسان اس سے کھائے گا وہ کھیتی ہونے والے کے لئے اور باغ لگانے والے کے لئے صدقہ بنے گا، کیکن اس باب میں نہ کور حضرت ابوامامہ با بلی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کی کے گھر میں بالی اور آلات زراعت میں سے کوئی چیز دکیھ عنہ کی روایت سے بی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کی کے گھر میں بالی اور آلات زراعت میں سے کوئی چیز دکیھ کی قرمانے لگے کہ نبی آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے سا ہے کہ جس گھر میں بید چیز میں وائل ہوجا کیں گی ، اس گھر میں ذات واغل ہوگی ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان دونوں روایتوں میں تطبیق و سے ہوئے یہ فرمار ہے ہیں کہ اصل میں بذات خود کاشت کاری میں کوئی عیب نہیں ہے ، اس میں عیب ، خارج سے داخل ہوتا خود اس طرح کہ آ دمی صد سے تجاوز کرنے لگے اور اس کے اندرانہاک اختیار کر لے اور حقوتی شرعیہ سے غافل ہوجائے (۱)۔

دوسری صورت امام صاحب رحمہ اللہ تعالی نے جمع کی یہ پیش کی ہے کہ آلات زراعت میں اہتغال کا انجام ذلت ہے، مطلب یہ ہے کہ آ دمی کے ذمے سرکاری مطالب کے رہے ہیں ،کوئی حکام کی طرف سے خراج، یا کوئی اور ٹیکس لینے کے لئے آر ہا ہے اور کوئی کچھ کہ رہا ہے ؛ اس بناء برزراعت ٹالپندیدہ شار ہوتی ہے (۲)۔

<sup>. (</sup>١) و كيك ، لامع الداري: ٢٣٣/٦ ، مع تفصيل

<sup>(</sup>٢) و يكيت الامع الداري: ٢٣٤/٦

سٹس الائمہ امام سرخسی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بھتی بذات خود ذلت کا سبب نہیں بنتی ہے بلکہ اس وقت ذلت کا باعث بنتی ہے جب انسان بالکل ہی اس میں منہمک ہوکررہ جائے ، الی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ دشمن غالب آ جا تا ہے اور لوگ ذلیل و مغلوب ہوجاتے ہیں ، ورنہ اگراس کے اندراییاا نہاک نہ ہوا ور آ دمی حقوق شرعیہ کوادا کرنے میں بھی مستعدا ورجاک وچو بند ہوتو زراعت بالکل بری چیز نہیں اور جہال تک ادائیگی خراج کا تعلق ہے ، تو خراج کا اداکرنا کوئی ذلت کی بات نہیں ہے ، حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت حسن اور قاضی شرح کے رضی اللہ عنہم نے خراجی زمین کے اندر کاشت کروائی ہے اور خراج اداکیا ہے ، خراج کی بات نہیں اس کو کیوں اختیار خراج کی ادائی گا اداکرنا مور اور تا بعین رضی اللہ عنہم اجمعین اس کو کیوں اختیار خراج کی ادائی اگر ذلت کی بات ہوتی تو صحابہ کرام اور تا بعین رضی اللہ عنہم اجمعین اس کو کیوں اختیار فرماتے (ا)۔

٢١٩٦ : حدثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَالِمِ الْحِمْصِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بْنُ سَالِمِ الْحِمْصِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ زِيادٍ الْأَلْهَانِيُّ . عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ ، فَقَالَ : سَعِفْتُ اللّهِ الذَّيْ عَبِيلِكِ يَقُولُ : (لَا يَدْخُلُ هٰذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلّا أَدْخَلَهُ ٱللهُ الذَّلُ ) .

ترجمہ: حضرت ابوامامہ بابلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کہ انہوں نے ہل اور پچھ کھیتی کا سامان و یکھا، کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس قوم کے گھر میں بیدواغل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کوذلیل وخوار کردے گا۔

تزاجم رجال

١ - عبدالله بن يوسف

يعبدالله بن يوسف تنيسي رحمه الله تعالى بين (٢) \_

<sup>(</sup>١) ويكفي الامع الداري: ٢٣٤/٦

<sup>(</sup>٢١٩٦) الحديث المذكور من أفراد البخارى كما قال صاحب الجمع بين الصحيحين: ٢٦٢/٣، وقم الحديث: ٢٠٠١) الحديث: ٩٤٦٦، وقم

<sup>(</sup>٢) و كيميخ، كشف الباري: ١١٣/٤ ، ٢٨٩/١

٢- عبدالله بن سالم

بيعبدالله بن سالم اشعرى و حاظى محصى حصى رحمه الله تعالى بب \_آپ كى كنيت ابويوسف إ (١)\_

فيوخ

آپ رحمه الله تعالی ، ابراہیم بن سلیمان افطی ، ابراہیم بن ابی عبلة مقدی ، از ہر بن عبدالله حرازی ، عبدالملک بن جربح علی بن ابی طلحة ،عمر بن یزید نصری ،علاء بن عتبة تحصی ،محمه بن حمز قبن یوسف ،خمه بن زیاد البانی ،محمه بن ولیدز بیدی اوراپ بھائی محمه بن سالم اشعری حمهم الله تعالی سے روایات نقل کرتے ہیں (۲)۔

تلاغده

بقیۃ بن الولید، عبداللہ بن یوسف تنیسی ، ابوسم عبدالاعلیٰ بن مُسیم غسانی ، ابوتق عبدالحمید بن ابراہیم مصمی ، عبدالحمید بن رافع ، عبدالسلام بن محمد حضری مصمی ، ابومغیرۃ عبدالقدوس بن حجاج خولانی ، عمرو بن حارث مصمی ، بیٹم بن خارجہ ، کیلی بن حسان تنیسی رحمہم اللہ تعالیٰ آپ سے روایات نقل کرتے ہیں (۳)۔

یجی بن حسان تیسی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں: "مار آیٹ بالشام مذکه" (٤). میں نے شام میں آپ جیسا (بلندمر تبد) مخص نہیں دیکھا۔

عبداللدين يوسف رحمداللدتعالى فرماتے بين كمين في عقل ومروت بين سب سے بوھ كرآپ رحمداللدتعالى كويايا (۵)\_

الم منسائي رحمه الله تعالى فرمات مين: "ليس به بأس" (٦).

<sup>(</sup>١) وكيميء تهذيب الكمال: ١٤/٩٥٥

<sup>(</sup>٢) و على ، تهذيب الكمال: ١٤/١٤ ٥

<sup>(</sup>٣) ويكين ، تهذيب الكمال: ١٤/١٤ ه

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: ١٤/٥٥٥، تاريخ أبي زرعة دمشقى، ص: ٤٤٦، ٧١٧

<sup>(</sup>٥) تُهذيب الكمال: ١٤/٠٥٥

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال: ١٤/٥٥

ابن حبان رحمه الله تعالى في آپكاذكر "ثقات" من كياب (١) معافظ ابن جمر رحمه الله تعالى فرمات بين، "ثِقة، رُمِي بالنصب" (٢).

وفات

ابوداؤ درحمه الله تعالى فرماتے بيں كه آپ كا انقال ٩ كاھ ميں موا (٣)\_

٣- محمد بن زياد

محمد بن زیادالهانی ، ابوسفیان مصی کا تذکره گزر چکا (۲)\_

٤- حضرت ابوامامه باهلي رضي الله تعالىٰ عنه

آپرضی اللہ تعالی عنہ شہور صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ، صُدی بن مُجلا ن بن وہب، ویقال: ابن عمر و بیں ۔ آپ کی کنیت ابوا مامہ ہے، آپ کا تعلق بابلہ قبیلے سے ہے جو کہ بنومعن وسعد ابنی ما لک بن أعصر بن سعد بن قیس عیلان بن مضر ہیں (۵)۔

آپ نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم اور عبادة بن صامت، عثان بن عفان علی بن ابی طالب، عمار بن باسر، عمر بن خطاب، عمرو بن عبسة ، معاذ بن جبل، ابوالدرداء اور ابوعبیدة بن الجراح رضی الله عنهم سے روایات نقل کرتے ہیں (۲)۔

تلاغره

## از جربن سعيد خرازي، اسد بن و داعة ، الوب بن سليمان شامي، حاتم بن حريث طائي، حسان بن عطيه

- (١) "الثقات" لابن حبان: ٣٦/٧، تهذيب الكمال: ١/١٤٥٥
  - (٢) ويكفيء تقريب التهذيب: ١/٣٩٥
  - (٣) وكيم الهذيب الكمال: ١/١٤٥
- (٤) وكيك كشف الباري، كتاب الزكاة، باب قول الله عزوجل ﴿لا يسألون الناس ..... كه الخ.
  - (٥) ويكفيح، تهذيب الكمال: ١٥٨/١٣ ، التاريخ الكبير: ٣٢٦/٤
    - (٦) ويميخ ، تهذيب الكمال: ١٥٩/١٣

شامی (ولم بسسم منه) (۱)، تصین بن اسود بلالی، خالد بن مُعد ان، راشد بن سعد مُقر الی ، رجاء بن حَیوة مردی ، زید بن ارطاة فر اری ، سالم بن ابی جعد ، سلیم بن عامر نجائری ، سلیمان بن حبیب محار بی ، سیار شامی ، مولی آل معاویه بن ابی سفیان ، شداد ابوعار و شقی ، شرخونیل بن مسلم خولانی ، شر یح بن عبدالله حفری ، فئهر بن حوشب ، صفوان طائی اصم ، ضمرة بن حبیب بن صهیب زبیدی ، عبدالله بن بزید بن آدم و شقی ، عبدالاله بن به بلل شکمی ، عبدالرحل بن سابط فحی کی ، عبدالرحل بن میسرة خوری ، عبدالواحد بن قیس ، عبدالله بن بُرحمی ، عبدالرحل بن سابط فحی کی ، عبدالرحل بن میسرة خوری ، عبدالواحد بن قیس ، عبدالله بن بُرحمی ، عمرو بن عبدالله حضری ، غنیل بن بن منظر ، فضال بن بُریر ، و بقال: این الزیر ، قاسم ابوعبدالرحل مولی بن امیه ، فی افت بن ربیعة ، کهیل بن حرملة ، لقمان بن عامر ، محمد بن زیاد البانی ، محمد بن دُرارة مدنی ، کمول شامی ، ابوطلح تعیم بن زیاد ، بین عبد بن عبدالرحل بُرشی ، یکی بن ابی کشر مرسل ، یزید بن تمیر ، یزید بن شرت که ابوطلح تعیم بن زیاد ، بین هو لانی ، ابوطلح تعیم ، بن زیاد ، بین هو لانی ، ابوطلح و شقی ، ابوسلام اسود ، ابوصالح اشعری و بقال انصاری ، ابوطیه کلاع ، ابوعام البانی ، ابوالعلاء شامی ، ابوعالب راسی اور ابو نیمان بوزنی رحم مالند تعالی آب رضی الله تعالی عند سے روایات نقل کرتے ہیں (۲) ۔

سنگیم بن عامر رحمہ اللہ تعالی فرمائے ہیں کہ میں نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی عمر کیا تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس وقت ۲۳ سال کا تھا (۳)۔

سلیم بن عامر ہی سے رویات ہے کہ ایک شخص حضرت ابوا مامہ رضی اللہ نعالی عنہ کے پاس آیا، اور
کہنے لگا، اے ابوا مامہ! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جب بھی آپ داخل ہوتے ہیں نگلتے ہیں، اٹھتے اور
ہیٹھتے ہیں، تو فرشتے آپ پر حمتیں بھیجے ہیں، حضرت ابوا مامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ! تو ہماری
بیٹھتے ہیں، تو فرشتے آپ پر بھی رحمتیں بھیجے
بین محال پر چھوڑ دواور ہاں! اگرتم چاہوتو فرشتے تم پر بھی رحمتیں بھیجے

<sup>(</sup>١) و يكين تهذيب الكمال: ١٥٩/١٣.

<sup>(</sup>٢) وكيم تهذيب الكمال: ١٦٠٠١٥٩/١٣

<sup>(</sup>٣) و مَعْضَ، تهذيب الكمال: ١١١/١٣

27.

ر بیں اور پھر قرآن کریم کی آیتِ ذیل تلاوت فرمائی: ﴿ یا یها الندین امنوا اذکروا الله ذکروا کشیر آپ (الآیة) (۱). لیعن: اے ایمان والو! یا دکروالله کی بہت می یا داور پاکی بولتے رہو، اس کی صبح وشام، وہی ہے جورحمت بھیجنا ہے تم پراور اس کے فرشتے الخ

محد بن زیادالہانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوا مامہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ تھا ہے ان کے گھرکی طرف جارہا تھا، تو وہ ہرایک مسلمان کو چاہے وہ چھوٹا ہو یا ہوا، سلام کہتے ہوئے گزرتے اور جب ان کا گھر آیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے بھیتے ! نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں افشاء سلام کا تھم دیا ہے (۲)۔

انبی محمد بن زیادر حمد الله تعالی سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا حضرت ابوا مامہ رضی الله تعالی عنه مجد میں ایک مخص کے پاس گئے ، وہ مجد می کئے رور ہاتھا اور الله تعالی سے دعا کیں کرر ہاتھا، حضرت ابوا مامہ رضی الله تعالیٰ عنه نے اس مخص سے کہا کہ "انت انت لوکان هذا في بیتك "یعنی: آپ تو آپ ہی ہیں (یعنی آپ کی بڑی شان ہو) اگر آپ ہی لیا ہے گھر میں کریں (۳)۔

#### وفات

حضرت حسن اورنفر بن مغیرہ رحمهما الله تعالی فرماتے ہیں کہ شام کے علاقے میں ، اصحابِ رسول صلی الله تعالی علیہ وسلم میں سے سب سے آخر میں حضرت ابوا مامہ بابلی رضی الله تعالی عنه کا انتقال ہوا (سم)۔

اساعیل بن عیاش اور ابوالیمان فرماتے ہیں کہ آپ کا انتقال ۸۱ھ میں، وَ نوہ نام بستی میں ہوا، جو کہ علاص سے دس میل کے فاصلے برواقع ہے (۵)۔

<sup>(</sup>١) الأجزاب: ٤١-٣٤

<sup>(</sup>٢) وكيمية ، تهذيب الكمال: ١٦١/١٣

<sup>(</sup>٣) وكيحة ، تهذيب الكمال: ١٦٢/١٣

<sup>(</sup>٤) وكيصي ، تهذيب الكمال: ١٦٢/١٣

<sup>(</sup>٥) وكيسيء تهذيب الكمال: ١٦٣/١٣، ١٦٣، تاريخ ابي زرعة دمشقى، ص: ٢٣٨، ٢٩٨

جب کہ ابوالحن مدائن، یجیٰ بن بکیر، عمر و بن علی ،خلیفہ بن خیاط ، ابوعبید قاسم بن سلام وغیر ہ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انقال ۸۲ھ میں ہوا (۱)۔

حلِّ لغات

سِنْحَة: السكايجار (٢)\_

ترجمة الباب سےمطابقت

علامه عینی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت قولہ: "لا ید خل هذا بیت قوم إلا أد خله الذل" کی بناء پر ہے کہ جب ال وکیتی وغیرہ میں (زیادہ) مشغول ہونے کا نتیجہ ذلت وخواری ہے تو آدمی کوچا ہے کہ وہ ان چیزوں میں (زیادہ) پڑنے سے اجتناب کرے (س)۔

قوله: قَالَ محمد إسْمُ أَبِي أُمَامَةَ صُدَى بْنُ عَجْلاَنَ

یہاں محمد سے مراد ، محمد بن زیاد ہیں ، جو کہ حضرت ابوا مامدرضی الله تعالی عند سے روایت نقل کررہے ہیں (سم) ۔ اور ستملی کے نتنج میں ہے ، "وف ال آبو عَبْد الله - هو البخاري نفسه "کین اور کسی نتنج میں ہے ، اللہ عبد الله عبد موجود نہیں ہے (۵)۔

٣ - باب : افتنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ .

کھیت کی حفاظت کے لئے کمار کھنا

ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرمارہے ہیں کھیت کی حفاظت کے لئے کتا پالنا جائز ہے اور درحقیقت وہ

B

<sup>(</sup>١) ويكفيء تهذيب الكمال: ١٦٣/١٣

<sup>(</sup>٢) وكي معجم الصحاح، ص: ٢،٥

<sup>(</sup>٣) و كيم عمدة القاري: ٢٢١/١٢

<sup>(</sup>٤) ويكيت عمدة القاري: ٢٢٢/١٢، وإرشاد الساري: ٣٠٣/٥

<sup>(</sup>٥) وكي عمدة القاري: ٢٢٢/١٢، وإرشاد الساري: ٣٠٣/٥

یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کاشت کاری کرنا جائز ہے، اس لئے کہ کتا پالنا جو کہ ایک ممنوع چیز ہے، شریعتِ مطہرہ نے اس کی اجازت کاشت کرنے والے کو دی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ بھیتی کرنا بھی بدرجہ اولی جائز اور درست ہوگا (1)۔

#### علماءكاختلاف كابيان

احادیث مبارکہ میں کھیتی کی حفاظت، شکاراوراسی طرح جانوروں کی حفاظت کے لئے بھی کتا پالنے کا ذکر ہے اوران میں کسی کا اختلاف نہیں، حنفیہ، شوافع، مالکیہ اور حنابلہ سب ہی جواز کے قائل ہیں (۲)۔

البته مكانات كى حفاظت كے لئے كما پالنے كاكيا تكم بے، شوافع كے يہاں اس ميں دووجہ ہيں اور اصح الوجہين جواز كى ہے، اس لئے كہ جب زراعت اور جانوروں كى حفاظت كے لئے كما پالنے كى اجازت ہے اور مقصود اس كا مال كى حفاظت ہے، تو مكانات كى حفاظت ہمى مال كى حفاظت ہے، اس ميں بھى اجازت ہوگى (٣)، حنابلہ عدم جواز كے قائل ہيں (٣)۔ امام مالك رحمہ اللہ تعالى فرماتے ہيں كہ مجھے يہ بات پند نہيں كہ مكان كى حفاظت كے لئے كما يالا جائے۔

٢١٩٧ : حدَثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطُ ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثُ أَوْ ماشِيَةٍ ) .

- (١) وكيمية مفتح الباري: ٨/٥
- (٢) وكيمي المغني لابن قدامة: ١/١١
- (٣) و كيم المغني لابن قدامة مقدسى: ٢١/١
- (٤) ويجعي المغنى لابن قدامة مقدسى: ١/١١

(٢١٩٧) أخرجه البحاري أيضاً في كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب احدكم الخ، (رقم: ٣١٤٦)، ومسلم في صحيحه في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم إقتفائها إلا لصيد، (رقم: ٥٧٥١)، والنسائي في سننه، في كتاب الصيد والذبائح، باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث، (رقم: ٣٠٤)، واخرجه الترمذي في الأحكام والفوائد، باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره، = ترجمہ حضرت ابوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتار کھا،اس کے نیک اعمال کا ثواب روزانہ ایک قیراط کم ہوتار ہے گا،البتہ کھیت یار یوڑکی حفاظت کے لئے کتار کھ سکتا ہے۔

تراجم رجال

١ - معاذ بن فضالة

يدمعاذ بن فضاله ابوزيد بصرى رحمه الله تعالى بين (١)\_

٢- هشام

يه مشام بن ابي عبدالله دستوائي بين (٢)\_

٣- يحييٰ بن ابي كثير

يه يحيى بن ابي كثير طائي بين (٣) \_

بیابوسلمه بن عبدالرحمٰن بن عوف ہیں (۴)\_

٥- ابوهريره

يه معروف صحابي رسول صلى الله تعالى عليه وسلم حضرت ابو ہر ميره رضى الله تعالى عنه ہيں (۵) \_

= (رقم: ١٤٩٠)

(١) وكيكي كشف الباري، كتاب الوضوء، باب النهي من الإستنجاء باليمين

(٢) ويكفي كشف الباري: ٤٥٦/٢

(٣) ويحيح كشف الباري: ٢٦٧/٤

(٤) و يكفي كشف الباري: ٣٢٣/٢

(٥) ويَعْضُ كشف الباري: ٦٥٩/١

#### مديث كى ترجمة الباب سيمناسبت

حديث كى ترجمة الباب سيمناسبت "قوله: إلا كلب حرث" سي ظامر إلى

قَالَ ابنْ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ : (إلَّا كَلْبَ غَنَم أُو حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍي .

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ . عَنْ أَبِي هُو بُرَةً ، عَنِ النَّبِيّ عَلِيْقَةً : (كُلْبَ صَبْدِ أَوْ مَاشِيَةٍ) . [٣١٤٦]

يعنى ابن سيرين اور ابوصالح رحم ما الله تعالى حضرت ابو جريره رضى الله تعالى عند سے
اور انہوں نے آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم سے بيروايت كيا ہے كه "مگر بكريوں يا كھيت يا
شكار كے لئے كتار كھ سكتا ہے اور ابوحازم رحمہ الله تعالى ، ابو جريره رضى الله تعالى عند سے اور وه
آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم سے يون قال كرتے بيں كه "مگر شكاريا مويثى كاكتا"۔

## تعليقات كي تفصيل

جہاں تک ابن سیرین رحم اللہ تعالی کی روایت کا تعلق ہے تو حافظ ابن مجررحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ "أما روایة ابن سیرین فلم أقف علیها بعد التنبع الطویل"(۲).

لینی میں بہت طویل جتبح و تحقیق کے بعد بھی اس پرمطلع نہیں ہوسکا۔

اورابوصالح كى روايت كوابوا شيخ عبرالله بن محراصبها فى نے اپنى كتاب "الترغيب" ميس "أعمش عن أبي صالح" اور "سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة" كي طرق سيموصولاً فقل كيا ہے، كيكن سهيل كى روايت ميس "أو حرث" نبيس ہے (س)۔

اورابوحازم كى روايت كوبهى ابواشيخ في "زيد بن أبى أنيسه عن عدى بن ثابت عن أبى

<sup>(</sup>١) ويكفئ عمدة القاري: ٢٢٢/١٢

<sup>(</sup>٢) وكيصي الباري: ٩/٥

<sup>(</sup>٣) وكيص مفتح الباري: ٩/٥، تغليق التعليق: ٢٩٩/٣

حازم" كَفريق مصموصولاً ذكركياب(١)\_

## ايك قيراط اور دوقيراط والى روايات من تطبيق

صدیثِ باب میں نیکیوں میں سے ایک قیراط کی کی مذکور ہے جب کہ بعض روایات میں واردہواہے کہ "فیانیہ ینقص من آجرہ کل یوم قیراطان"(۲) بعنی اس کے نامہُ اعمال میں سے دوقیراط نیکیاں روزانہ کم کردی جاتی ہیں۔

#### اشكال

اگرکہاجائے کہان دونوں روایتوں میں تطبیق کی کیاصورت ہے تواس کے کئی جوابات دیئے گئے ہیں:

ا - مدینہ منورہ کی نضیلت کی وجہ سے دہاں تو دو قیراط کم ہوتے ہیں اور دوسری جگہوں میں ایک (۳)۔

۲ - ید دوطرح کے کتوں پرمحمول ہے کہان میں جوایذاء و تکلیف پہنچانے کے اعتبار سے زیادہ شخت ہے

اس کے رکھنے پر ثواب میں زیادہ کی کردی جاتی ہے، یعنی اگر کلب عقور ہوتو دو قیراط کم ہوں گے، ورنہ ایک (۷)۔

۳ - دو قیراط شہروں کے اعتبار سے ہیں اور ایک قیراط گاؤوں کے اعتبار سے ہیں (۵)۔

۸ - ید دو مختلف زمانوں کے اعتبار سے ہے، کہ پہلے ایک قیراط ثواب کی کی کے بارے میں ارشاد فرمایا اور پھر تغلیظاً و تشد یدا دو قیراط کی ثواب کی کی کا ارشاد فرمایا ہے اور بعضوں نے اس کا عس کہا ہے (۲)۔

فرمایا اور پھر تغلیظاً و تشد یدا دو قیراط کی ثواب کی کئی کا ارشاد فرمایا ہے اور بعضوں نے اس کا عس کہا ہے (۲)۔

<sup>(</sup>١) ويكيئ، عمدة القاري: ٢٢٤/١٢، تغليق التعليق: ٢٩٩/٣

<sup>(</sup>٢) و يَحْتَى، صحيح بخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية الخ، (رقم: ٢٨٤)، سنن النسائي، كتاب الصيد والذبائح، باب الرخصة في إمساك الكلب للماشية، (رقم: ٢٨٤)، جامع الترمذي، الأحكام والفوائد، باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره (رقم: ١٤٩٠)

<sup>(</sup>٣) و يكفئ مفتح الباري: ٢/٥

<sup>(</sup>٤) ويكين عمدة القاري: ٢٢٣/١٢

<sup>(</sup>٥) ويَعْصَى عمدة القاري: ٢٢٣/١٢

<sup>(</sup>٦) ويكھے،عمدة القاري: ٢٢٣/١٢

#### دوسراا شكال اوراس كاجواب

کتا پالنے کی وجہ سے عمل کے اجر میں جو کی ہوتی ہے، اس کے مطلب میں اختلاف ہے کہ بی حقیقت پرمحول ہے یا یہ کہ کنایة ہے۔

بعض حفرات تو کہتے ہیں کہ واقعۃ عمل میں کی کردی جاتی ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ عدم تو فیقِ عمل سے کنامیہ ہے،اور بعض حضرات میر بھی فرماتے ہیں کہ بیاس گناہ سے کنامیہ ہے جو کتا پالنے کی وجہ سے اس کے پالنے والے کولاحق ہوجا تا ہے (۱)۔

كتايا لنى وجدساجرمين كى كاسب

#### أيك اورسوال

یہاں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ اگر هیقة اس علی کے اجریس کی اور نقص مراد ہے تو آیا کتا پالنے کی وجہ سے ممل کی وجہ سے بیٹو سوال بیہوگا کہ کتا پالنے کی وجہ سے ممل کی تو فیق نہ ملنے کی وجہ کیا ہے؟

علاء کرام نے اپنے اپنے فہم ودانش کے مطابق اس کے جوابات ارشاد فرمائے ہیں،اس لئے کہ حقیق وجداللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں:

ا - بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اصل میں کتا پالنے کی دجہ سے فرشتے گھر میں نہیں آتے اور برکت جاتی رہتی ہے، اس لئے کہا گیا کمل کے اجر میں کمی واقع ہوجاتی ہے یا یہ کہ اس کے کہا گیا کمل کے اجر میں کمی واقع ہوجاتی ہے یا یہ کہ اس کی دجہ سے عمل کی تو فیتن نہیں ملتی (۲)۔

۲-بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں کتا گزرنے والوں کو کا ثا ہے، بھونکتا ہے، اس لئے ایسا ہوتا ہے(۳)۔

<sup>(</sup>١) و يكي مفتح الباري: ١٠/٥

<sup>(</sup>٢) ويكفئ إرشاد الساري: ٣٠٤/٥

<sup>(</sup>٣) ارشاد الساري: ٥/٥ ،٣

۳-بعض حفرات نے یہ کہا ہے کہ چونکہ وہ نجاست کھا تا ہے، تو ہوسکتا ہے کہ کہیں برتن میں منہ ڈال دے اور برتن ناپاک ہوجائے اور اس کی وجہ سے آدمی کی عبادات متاثر ہوں اور اسے پتہ بھی نہ چلے(۱)۔
۲-بعض حفرات فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں سے بعض کتے شیطان ہوا کرتے ہیں (۲)۔

# بیایک یادو قیراط کون سے عمل میں سے کم ہوتے ہیں؟

اس کے بعد پھریہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیا یک یا دو قیراط کون سے عمل میں سے کم ہوتے ہیں، اعمالِ ماضیہ میں سے، یامستقبلہ میں سے، تو اس کے جواب میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ستقبل کے اعمال میں سے ریکی کی جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ایک قیراط عمل ماضی میں سے اور ایک قیراط عمل ستقبل میں سے کم کیا جاتا ہے (۳)۔

# قيراط كى مقداراورالله تعالى كى وفوررحت

ایک بات بہے کہ ان روایات میں ایک یا دوقیراط کے اجروثواب میں سے کم کئے جانے کا ذکرہے، اور جنازے کی روایت میں گزراہے کہ جواتباع جنازہ کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتاہے، اس کو دوقیراط ملتے ہیں اور وہاں قیراط کی تفسیر ، جبلِ احد کے برابر ہونے سے کی گئی تھی تو کیا یہاں بھی وہی مقدار مرادہے؟

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہی باب جنائز والے قیراط مراد ہیں (۴)۔

اوردیگر حضرات فرماتے ہیں کہ وہاں پرتو قیراط سے مراد جبل احدلیا گیاہے،اس لئے کہوہ من باب الفضل ہے اور یہاں چونکہ صورت حال فضیلت کی نہیں ہے، بلکہ بیمن باب العقاب ہے اس لئے یہاں قیراط سے مراد وہ جبل احد نہیں ہوگا بلکہ وہی قیراط مراد ہوگا جو نصف دانق کا ہوتا ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ کا کرم

<sup>(</sup>١) ارشاد الساري: ٥/٤ ٣٠

<sup>(</sup>٢) ارشاد الساري: ٥/٤/٥

<sup>(</sup>٣) وكيكي،عمدة القاري: ٢٢/١٢، وفتح الباري: ٥٠/٥

<sup>(</sup>٤) و كيك ، فتح الباري: ١٠/٥

وعنایات جب اجروثواب دینے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے تو پھر وہاں زیادتی واضافہ ہوتا ہے اور جب وہ سزادیتے ہیں اور عماب کی صورت ہوتی ہے تو پھر وہاں زیادتی نہیں ہوتی (۱)۔ ہمن جاء بالحسنة فله عشر امنالها (۲) یعنی: ''جوکوئی لاتا ہے ایک نیکی تواس کے لئے اس کا دس گناہ ہے اور جوکوئی لاتا ہے ایک برائی سوسزا پائے گااس کے برابر اور ان پرظلم نہ ہوگا'۔ اس آیت کر یمدی تفییر میں حضرت عثانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ (یہاں) ہر نیک و بدکی مجازات کا عام قانون بتلا دیا کہ بھلائی کا بدلہ کم از کم دس گنا ہے اور برائی کا ذاکد از زاکد اس کے برابر یعنی جس نے ایک نیکی کمائی تو کم از کم و لی دس نیکیوں کا ثواب ملے گا، ذاکد کی صد خمیس، "والله یصاعف لمن یشاء" اور جوایک بدی کا مرتکب ہوتو و لیں ایک بدی کی جس قدر سزا مقرر ہے اس سے آگے نہ بردھیں گے ، شخفیف کر دیں ، یابالکل معاف فرمادیں ، یا نفتیار ہے ، پھر جہاں وفور وحت کی یہ کیفیت ہو وہاں ظلم کا کیاا مکان ہے (۳)۔

٢١٩٨ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسْفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ : أَنَّ السَّائِبَ ابْنَ يَزِيدَ خَدَنَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ سُفَيّان بْنَ أَبِي زُهَبْر ، رَجُلاً مِنْ أَزْدِ شَنْوءَةَ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النّبِي عَلِيلِي قال : سَمِعْتُ رَسُول اللهِ عَيْلِيلِي يَقُولُ : (مَنِ اَقْتَنَىٰ كُلْبَا ، لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعَا ولا ضرْعًا ، النّبِي عَلِيلِي قال : سِمِعْتُ رَسُول اللهِ عَيْلِيلِي يَقُولُ : (مَنِ اَقْتَنَىٰ كُلْبَا ، لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعَا ولا ضرْعًا ، نَقَصَ كُلًّ يَوْمُ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ ) . قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيلِيةٍ ؟ قال : إِي وَرَبِ هٰذَا المَسْجِدِ . [٣١٤٧]

(۱۹۸٪) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضاً في كتاب بده الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه النخ، رقم: ٣٣٧٥، وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، رقم: ١٢٠٤، ١٣٠٤، وأخرجه النسائي في كتاب الصيد والذبائح، باب الرخصة في إمساك الكلب للماشية، رقم: ٢٩٦، ١٥، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيد، باب النهى عن اقتناه الكلب، إلا كلب صيدٍ أو حرث أو ماشية، (٢٠٦٠)، تحفة الأشراف

<sup>(</sup>١) و يكفئ افتح الباري: ١٠/٥

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٦٠

<sup>(</sup>٣) ويكفئ تفسير عثماني، ص: ١٩٩

ترجمہ: حضرت سفیان بن ابی زہیررضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم (بوضرورت) کتا پالے نہ کھیت کے کام کا ہونہ بکریوں کی حفاظت کے لئے، تو اس کے عمل کا تو اب ایک قیراط ہر روز گھٹتا چلا جائے گا، سائب رحمہ اللہ تعالی خے کہا میں نے سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے خود بیرسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفیان رضی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں! اس مسجد کے رب کی تم!!

تراجم رجال

١- عبدالله بن يوسف

يعبداللدبن يوسف تنيسي رحمه اللد تعالى مين (١) \_

٢ – امام مالك

سامام ما لك بن انس رحمه الله تعالى بين (٢)\_

٣- يزيد

يە يزىد بن عبدالله بن مُصيفه رحمه الله تعالى بين (٣)\_

٤- سائب

🐣 بيسائب بن يزيد كندى رحمه الله تعالى بين (۴)\_

ە– سفيان

بيسفيان بن ابي زبيررض الله تعالى عنه بين (۵) \_

<sup>(</sup>٤) و مَكْفَعُ، كشف الباري: ١١٣/٤، ٢٨٩/١

<sup>(</sup>٢) و يكي كشف ألباري: ٨٠/٢،٢٩٠/١

<sup>(</sup>٣) ويكفي كشف الباري، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت في المسجد

<sup>(</sup>٤) ويكيت، كشف الباري، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس الخ

<sup>(</sup>٥) ويكي كشف الباري، كتاب ألفضائل المدينة، باب من رغب عن المدينة

## مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

صديث كى ترجمة الباب سيمطابقت "قوله: لا يُغنى عنه زرعاً الخ" سيطا برب (١)-

٤ - باب: اسْتِعْمَالِ الْبَقَر لِلحِرَاثَةِ.

محيت بادى كے لئے كائے بل سے كام لينا

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بقری اصل وضع حراشت کے لئے ہے، لہذااس کوکاشت میں استعال کرنا چاہیے، روایت میں ہے کہ ایک آ دمی گائے پرسوار ہوکر جارہا تھا، گائے اس کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے گئی میں سواری کے لئے تھوڑا ہی پیدا کی گئی ہوں، میں تو کاشت کے لئے پیدا کی گئی ہوں، تواصل وضع گائے کی رکوب نہیں ہے، بلکہ حراشت ہے، برخلاف خیل کے کہ اس کا مقصود رکوب ہے اور وہ حراشت کے لئے پیدانہیں کیا گیا (۲)۔

ابربی یہ بات کہ جو جانور حرافت کے لئے پیدا کیا گیا ہو، اس کو دوسرے کسی کام میں استعال کرنا درست ہے یانہیں؟ تو در مخار میں ہے کہ بیل پر رکوب جائز ہے، نیز حدیث باب بھی دوباتوں پر دلالت کرتی ہے: ا - بیل پر رکوب کا جائز ہونا، اس لئے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راکب پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔

۲- بیل کی اصل وضع حراثت کے لئے ہے (۳) ۔ یعنی گائے نے جو کہا"انسا خلقت للحراثة" تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اعظم منفعت یہ ہے کہ اس کو کاشت کے لئے استعال کیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) و مکھے،عمدۃ القاري: ۲۲٤/۱۲

<sup>(</sup>٢) و يكي الامع الدراري: ٢٣٤/٦

<sup>(</sup>٣) ويكي الامع الدراري: ٢٣٤/٦

#### حديثِ باب

٢١٩٩ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُندُرُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدٍ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُوَوَ أَبِي هُوَوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِي عَيِّلِكُمْ قالَ : (بَيْنَما رَجُلُّ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَوُ أَبَا سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَنْ النَّبِي عَيِّلِكُمْ قالَ : (بَيْنَما رَجُلُّ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَوُ الْتَفْتَتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَتُ : لَمْ أَخْلَقُ لِهِذَا ، خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ ، قالَ : آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَأَخَذَ ٱلذَّبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي ، فَقَالَ ٱلذَّقْبُ : مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُع ، يَوْمَ لَا رَاعِي لَهَا غَيْرِي ، قال آمنَتْ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعْمَرُ ) . قالَ أبو سَلَمَةَ : وَمَا هُمَا يَوْمَيُلُو فِي الْقَوْمِ .

[\$ 177 . 7537 . 7137]

ترجمہ: (حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ) نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مخض بیل پرسوار تھا، تو بیل نے اس کی طرف مڑکر کہا، کہ میں اس کے لئے پیدا نہیں کیا گیا (لیعنی سواری کے لئے) میں تو بھیتی کے لئے پیدا کیا گیا ہوں، تو آنخضرت نے فرمایا میں اس پرایمان لایا اور ابو بکر وعمر (رضی اللہ عنہما) بھی اس پرایمان لایا اور ابو بکر وعمر (رضی اللہ عنہما) بھی اس پرایمان لایا اور ابو بکر وعمر (رضی اللہ عنہما) بھی اس پرایمان لایا اور ابو بکر وعمر (رضی اللہ عنہما) بھی اس پرایمان لایا اور ابو بکر وعمر (رضی اللہ عنہما) بھی اس پرایمان لایا در ابو بکر وعمر (رضی اللہ عنہما) بھی اس پرایمان لایا اور ابوبکر وعمر (رضی اللہ عنہما) بھی اس پرایمان لایا در ابوبکر وعمر (رضی اللہ عنہما) بھی اس پرایمان لایا در ابوبکر وعمر (رضی اللہ عنہما) بھی اس پرایمان لایا در ابوبکر وعمر (رضی اللہ عنہما) بھی اس پرایمان لایا در ابوبکر وعمر (رضی اللہ عنہما) بھی در ابوبکر وعمر (رضی اللہ عنہم رہ عنہ ابوبکر وعمر (رضی اللہ عنہما) بھی در ابوبکر وعمر (رضی اللہ عنہما کے در ابوبکر وعمر (رضی اللہ عنہما) بھی در ابوبکر در ابوب

اورایک بھیڑ ہے نے ایک بکری پکڑلی، تو چروا ہے نے اس کا پیچھا کیا، تو بھیڑ ہے نے اس سے کہا (کر آج تواسے بچا تاہے) جس دن (مدینداجاڑ ہوگا) درندے ہی درندے رہ جائیں گے اس دن میر سے سواکون بکر یوں کو چرانے والا ہوگا، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر ایمان لایا اور ابو بکر وعمر (رضی اللہ عنہما) بھی اس پر ایمان لائے، حضرت ابوسلمہ کہتے ہیں کہ حالا نکہ وہ دونوں حضرات اس دن مجلس میں موجود نہ تھے۔

(٢١٩٩) أخرجه البخاري أيضاً في كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لوكنت متخذاً خليلاً، رقم: ٣٤٦٣، وأخرجه مسلم، في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب من فضائل أبي بكر رضى الله تعالى عنه، رقم: ٢٣٨٨، وأخرجه ابن حبان في صحيحه: ١٤/٥٠٤، في باب المعجزات، رقم: ٢٤٨٦، وأخرجه الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، بعد باب في مناقب ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ، باب، رقم: ٣٦٧٦، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: ٢٨٢/، في مسنده: ٢٨٢/، في مسنده أبي هريرة رضى الله تعالى عنه ، رقم: ٨٩٥٠.

## تراجمرجال

۱ - محمد بن بشار

يرمحربن بشارعبدي بصرى بندار رحمه الله تعالى بين (١)\_

۲ - غندر

بيغندر محربن جعفر بقري رحمه الله تعالى بي (٢)\_

۲- شعبه

بيشعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى بين (٣) \_

٤- سعد بن ايراهيم

بيسعد بن إبرا ہيم بن عبدالرحلٰ بن عوف زہری رحمہ الله تعالیٰ ہیں (۴)\_

٥- ابوسلمة

يهابوسلمة بن عبدالرحل بن عوف زهري رحمه الله تعالى بين (۵) ـ

٦- ابوهريره

آبِ معروف صحابي رسول صلى الله تعالى عليه وسلم حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه جين (٢) \_

- (١) وكيميخ كشف الباري: ٢٥٨/٣
- " (۲) و کیمیت، کشف الباري: ۲۵۰/۲
- (٣) و کیسے، کشف الباري: ١٧٨/١
- (٤) ويكيئ، كشف الباري، كتاب الوضوء، باب الرجل يوضع صاحبه
  - (٥) و كيمة كشف الباري: ٣٢٣/٢
  - (٦) و يكفي كشف الباري: ٢٥٩/١

## حديث كى ترجمة الباب سيمناسبت

حديث كى ترجمة الباب سے مطابقت "قوله: خلقت للحراثة" سے ظامر إلى

# حضرات شيخين رضى الدعنهما كي فضيلت وتعلق

قوله "امنت به انا وأبوبكر وعمر" اب يهال سوال وارد موتا ہے كہ جب حضرت ابو بكر وحضرت عمرضى الله تعالی عليه وسلم نے يہ جملہ كيوں ارشاد فرمايا۔ عمرضى الله تعالی عليه وسلم نے يہ جملہ كيوں ارشاد فرمايا۔ بعض شراح كرام فرماتے ہيں كه ان كے قوت ايمان و كمال ايمان پراعمّا وكرتے ہوئے آپ سلى الله تعالی عليه وسلم نے فرمايا كه ميں جس بات كى تقد يق كروں گا، يقيناً وہ حضرات بھى اس كى تقد يق كرنے والے ہوں گے (۲)۔

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرات شینین کی آمد ورفت اور اختلاط حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اتنازیادہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہاں ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کا نام نکلا (۳)۔

# قوله: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُع الخ

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اکثر محدثین نے "السَبُع" کوسین کے فتہ اور باء کے ضمہ کے ساتھ صبط کیا ہے (۳) اور مطلب میہ کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان بکر یوں کو چرانے والا میر بسواکوئی نہ ہوگا اور میں ہی ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں گا، پھر مجھ سے کون چھین سکے گا۔

<sup>(</sup>١) ويكفي عمدة القاري: ٢٢٦/١٢

<sup>(</sup>٢) و يُحْتَى الكوثر الجاري: ٥٠/٥ ، إرشاد الساري: ٣٠٨/٥

<sup>(</sup>٣) ويكي الامع الداري: ٢/٥٧٦

<sup>(</sup>٤) ويمحي عمدة القاري: ٢٢٦/١٢

علامة قرطبی رحمه الله تعالی فرماتے بیں که ابن جوزی رحمه الله تعالی ،حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عند کی حدیث مرفوع کی طرف اشاره کرناچا ہے ہیں، جس کوابواب فضائل المدینه بساب من رغب عن المعدینة علی ام بخاری رحمه الله تعالی نے قل کیا ہے، "تتر کون المدینة علی خیر ما کانت لا یغشاها الله العوافي -یرید عوافي السباع والطیر - الخ" یعنی آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که مدینه کوا چھے حال میں چھوڑ جاؤ کے (پھر ایسا اجا رُبوجائے گاکہ) وہاں وحثی جانور در نداور چرند ہے لکیس کے۔ الخ (ا)۔

قاضى ابوبكرابن العربي رحمه الله تعالى فرمات بي كسين كفته اور باء كضمه كساته تقيف ب اور يحسين كفته اور باء كضمه كساته تقيف ب اور هج سين كفته اور باء كجزم كساته به اور "السّبع" كهتم بين بمل چهوژ دين كواور مطلب بيب كه جب فتنول كي وجه سے لوگ ان جانوروں كو بمل چهوژ دين كو اس وقت كوئى بھى ان كى گرانى كرنے والانبيس بوگا، بيس بى متفرف بول گا اور جو چا بول گا كرول گا كرول گا (۲) -

ه - باب : إذا قال : آكُفِنِي مَؤُونَةَ النَّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَتُشْرِكْنِي فِي النَّمَرِ .

جب کوئی (باغ والا) کس سے کہے کہ آپ میرے مجور کے درختوں وغیرہ کی دیکھے بھال کریں ،اور آپ میرے ساتھ بچلوں میں شریک ہوں گے۔

#### ترجمة الباب كامقصد

جب ایک آدمی کی سے میکہتا ہے کہتم میر ہے مجود کے درختوں کی دیکھ بھال کرویا کی اور چیز کی دیکھ بھال کرو، بینی انگوریا دوسرے باغات وغیرہ ہیں، میں تم کو پھلوں کے اندر شریک کروں گا، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مضا نقت نہیں (۳)۔

<sup>(</sup>۱) و مَصِيَّ عملة القاري: ۲۲٦/۱۲

<sup>(</sup>٢) و كي عمدة القاري: ٢٢٦/١٢

<sup>(</sup>٣) و يكفي عمدة القاري: ٢٩٧/١٢

اب رہا یہ کہ اس ترجمۃ الب کا مقصود کیا ہے تو حضرت شخ الحدیث رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے پہلے تو یہ ثابت فرمایا تھا کہ مزارعت جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں وہ فضیلت کی چیز بنتی ہے، مثلاً اگر اس سے بہیمہ اور پرندوں کو فائدہ پنچ اور اس کے بعد یہ فرمایا تھا کہ اس کی جو نفسیت کی چیز بنتی ہے، مثلاً اگر اس سے بہیمہ اور پرندوں کو فائدہ پنچ اور اس کے بعد این تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھتی کہ مت کی گئی ہے، وہ خصوص حالات میں کی گئی ہے، پھر اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھتی کی حفاظت کے لئے کتے کو بھی استعال کیا جاسکتا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ گائے وغیرہ کو بھی اس کے اندر استعال کیا جاسکتا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ گائے وغیرہ کو بھی کھتی کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے کہ وہ مخلوق للحر اشہ ہیں، اب ترقی کرکے کہتے ہیں کہ آ دی کو بھی بھتی کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے (۱)۔

حضرت شخ الحدیث رحمه الله تعالی فرماتے ہیں که اس کے علاوہ یہ بھی کہاجا سکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ الله تعالی یہ بتا ناچا ہے ہیں کہ مزارعت کے واسطے کوئی خاص صیغہ ضروری نہیں ہے، اگر اس طرح کالفظ کہدیا جائے، مثلاً میکہ "اک فسندی مؤوانة المنخل و تشرکنی فی الشمر" تواس سے بھی مزارعت کا عقد موجائے گا(۲)۔

اس کے بعد پھر سیجھے کہ اس ترجے کا تعلق مساقاۃ سے نہیں ہے، اگر چہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فی کی تصریح کی ہے اور یہ تصریح کے دار یہ وجہ سے کردی ہے ور نہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ مزارعت میں آ دمیوں کو بھی استعال کیا جاسکتا ہے، یایہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے لئے کوئی صیغہ مخصوص نہیں ہے، جیسا کہ ذکور ہوا، اس لئے کہ مساقاۃ کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے آگے مستقل ابواب ذکر فرمائے ہیں۔

٢٢٠٠ : حدثنا الحَكُمْ بْنُ نَافِع : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ : حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ،
 عَنْ أَبِي هُمْ بُرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قال : قالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِي عَلِيلَةٍ : آفْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ .

<sup>(</sup>١) وكيصيخ الأبواب والتراجم، ص: ١٧١، بتفصيل

<sup>(</sup>٢) وكيصيح الأبواب والتراجم، ص: ١٧١، بتفصيل

<sup>(</sup>٢٢٠٠) أخرجه البخاري أيضاً في فضائل أصحاب النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، باب إخاء النبي صلى الله =

قَالَ : (لَا) . فَقَالُوا : تَكُفُونَنَا المَوْوِيَّةَ ، وَنُشْرِككُمْ فِي الثَّمَرَةِ ، قالُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا . \* [٣٥٧١ . ٢٥٧٠]

ترجمہ:حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ انصار نے آنخضرت صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، کہ آپ ایسا کیجئے کہ تھجور کے درخت ہم میں اور
ہمارے (مہاجرین) بھائیوں میں تقسیم کر دیجئے ، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
نہیں! تب انصار نے مہاجرین سے کہا کہ ایسا کر و کہتم درختوں میں محنت کرو، ہم تم کھلوں
میں شریک رہیں گے، انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور قبول کیا۔

تراجم رجال

١-حكم بن نافع

بيهم بن نافع ابواليمان خمصي رحمه الله تعالى بين (1)\_

۲- شعیب بن دینار

بيشعيب بن دينارابومز مصى رحمه الله تعالى بين (٢)\_

٣- ابوالزناد

بيابوالزنا دعبدالله بن ذكوان رحمه الله تعالى بين (٣) \_

<sup>=</sup> تعالى عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وأخرجه النسائي في سننه، في المزارعة: ٥٣/٧، ولم يخرجه أحد من أصحب الكتب الستة سوى البخاري، والنسائي، انظر جامع الأصول: ٢٨/١١، رقم الحديث: ٩٤٤٠، وتحفة الأشراف: ١٣٧٣٨/١٠

<sup>(</sup>١) وكيصيح كشف الباري: ٢٧٩/١

<sup>(</sup>٢) و مَكِينَ ، كشف الباري: ١/١٠٨١

<sup>(</sup>٣) ويكهيء كشف الباري: ١٠/٢

٤ – أعرج

بياعرج عبدالرحمٰن بن ہرمزرحمہاللّٰدتعالیٰ ہیں(۱)\_

٥- ابوهريره

آپ حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں (۲)۔

حديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

صديث كى ترجمة الباب سے مطابقت "قوله: تكفونا المؤنة ونشر ككم في الثمرة" سے طاہر " ب(س)\_

قوله: "اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ الخ"

حضرات انصاررضی الله عنهم نے یہ بات اس لئے کہی تھی کہ ہجرت کے موقع پر انہوں نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ ہجرت کے موقع پر انہوں نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ جو صحابہ کرام رضی الله عنهم مکہ مکرمہ سے آئیں گے ہم ان کے ساتھ پوری پوری رعایت کریں گے اور ان کا بڑا خیال اور لحاظ کریں گے اور پھر آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواضاة بھی کروادی تھی ، تو اس مواضاة کا بھی تقاضا تھا کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں (۴)۔

بہرحال حضرات انصار نے یہ کہاتو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیں ، میں اس طرح سے تقسیم نہیں کرتا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصد بیتھا کہ ان کا مال محفوظ رہے نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ عقریب فتو حات ہوں گی اور مہاجرین پر بھی برکات کے دہانے تھلیں ہے ، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار پر شفقت فرماتے ہوے ، ں ایسی کومناسب نہ مجھا کہ ان کے مجودوں کے باغات تعالی علیہ وسلم نے انصار پر شفقت فرماتے ہوے ، ں ایسی کومناسب نہ مجھا کہ ان کے مجودوں کے باغات

<sup>(</sup>١) و يكي كشف الباري: ١١/٢

<sup>(</sup>٢) ويكي كشف الباري: ١٩٩/١

<sup>(</sup>٣) و يَحْصُ عمدة القاري: ٢٢٨/١٢

<sup>(</sup>٤) و يكيم ار شاد الساري: ٥/٨، ٣٠ وعمدة القاري: ٢٢٨/١٢

میں سے کوئی چیزان کی ملکیت سے نگل جائے کہ ان کی معیشت کا مدارا نہی پرتھا، جب انصاراس بات کو بجھ گئے تو انہوں نے دونوں مصلحتوں کو جمع کرنا چاہا یعنی آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کا اقتال بھی ہوجائے ، تو انصار نے کہا کہ اچھا پھر حضرات مہاجرین اینا اور حضرات مہاجرین کی موا خات کا حق بھی ادا ہوجائے ، تو انصار نے کہا کہ اچھا پھر حضرات مہاجرین اینا کرلیں کہ ہمارے باغات کی دیکھ بھال کرلیا کریں، باغ کو پانی وغیرہ دیں اس کی صفائی کریں تو ہم شمر میں ان کے ساتھ شریک رہیں گے ، حضرات مہاجرین نے کہا کہ "سمعنا واطعنا" یعنی ہم نے منظور کیا (۱)۔

يهال ترجيح وتشريح كاندرجوتفصيل ذكركي كئ ب،اس سيضميرول كمراجع ظاهر موكة بيل كه "تكفونا المؤونة" اور "نشر ككم في الشمرة" كمنوا لي حضرات انصار بين اوراس كه بعد "سمعنا واطعنا" حضرات مهاجرين كامقوله ب،اس لئ كرزيين وباغ والانصار بي تقد

حضرت كنگوبى رحمه الله تعالى اورعلامه احمد بن اساعيل كورانى كى ايك عجيب وغريب توجيه حضرت كنگوبى رحمه الله تعالى نے يهاں ايك عجيب وغريب توجيب وغريب توجيب وغريب توجيب وغريب توجيد وغريب توجيد وغريب توجيد كي مي النهرة "كينوال ايك عجيب وغريب توجيد كي مي النهرة "كينوال ايم ايك عجيب وغريب توجيد كي مي النهرة "كينوال المؤونة "اور "نشكر ككم في النهرة "كينوال مهاجرين و بي اور "سمعنا واطعنا" كينوال السار بيل بتو كويا كه اولاً انسار نے اپني زمين و باغات كاما لك مهاجرين كو بين النه كا قصد كيا تو اس كے جواب ميں حضرات مهاجرين نے كها كه جم آپ كے اس احسان ومهر بانى كو بول بنانے كا قصد كيا تو اس كے جواب ميں حضرات مهاجرين نے كها كه جم آپ كے اس احسان ومهر بانى كو بول كرتے بيل مكريد كرتے بيل مكريد كرتے بيل مكريد كرتے الله الله كيا الله كيا الك مهاجرين بن گئے شے اوراس كے بعد انہوں نے انسار سے مزارعت كامعامله كيا (۲) ـ

٦ – باب : قَطْع ِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ .

تعالی علیہ وسلم نے مجور اور کئی بھی درخت کا کا ٹنا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جیں کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجور کے درختوں کے کاشنے کا حکم دیا تووہ درخت کاٹ دیئے گئے۔

<sup>(</sup>١) ويكيت الرشاد الساري: ٥/٨٠ ، وعمدة القاري: ٢٢٨/١٢

<sup>(</sup>٢) ويكيف الدواري: ٢٣١/٦، والكوثر الجاري: ١/٥

#### ترجمة الباب كامقصد

حافظ ابن مجرر حمد الله تعالى فرماتے ہیں كه اس ترجمة الباب سے امام بخارى رحمد الله تعالى كى غرض يہ ہے كه اگركوئى ضرورت ومصلحت پیش آجائے تو اشجار اور خیل كوكا ٹاجا سكتا ہے (۱)۔

مثلاً اگر ایسا موقع آجائے کہ دشمن کوزیر کرنے اور خوف زدہ کرنے کے لئے اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہ ہوکدان کے باغات کائے جائیں، تو کاٹ سکتے ہیں، یااس طرح اگر درمیان میں باغات حائل ہیں اور ان کی وجہ سے دشمن پر حملہ ہیں ہوسکتا تو بھی ان باغات کو کائے میں کوئی مضا کھتے ہیں یااس طرح کی کوئی دوسری مصلحت پیش آجائے۔ جمہور کا یہی مسلک ہے۔

امام لیٹ بن سعد، امام اوزاعی اور ابوثؤر رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اشجارِ مُثِرَر ۃ کا کا ٹنا بہر حال معنوع ہے اور روایت میں جن اشجار کے کا شئے کا ذکر آیا ہے، اس کے دو محمل ہیں یا تو وہ شجر غیر مُثمر پرمحمول ہے اور یا یہ کہ دشمن اور لشکر اسلام میں وہ اشجار حائل متصاور ان کی وجہ سے وہ لشکرِ اسلام دشمن تک نہیں بہنچ سکتا تھا، اس لئے ان کو کا ٹاگیا (۲)۔

حافظ ابن جحرر حمد الله تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ تھے اور درست ہے، اصل میں یہاں امام بخاری کی غرض دو با تیں ہیں، پہلی غرض تو تفصیل سے فدکور ہو چکی اور دوسری غرض یہ ہے کہ اگر کاشت کارکو ضرورت پیش آ جائے تو وہ اپنے اشجاراور خیل کوکاٹ سکتا ہے، سنت کے اندراس کی اصل موجود ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باغ والے کو بیضرورت پیش آتی ہے کہ وہ پرانے درختوں کوکاٹ دے، جس پرزیادہ پھل نہیں آتا اوران کی جگددوسرے درخت اگادے سے درخت آئیں گے، تو پھل بھی انشاء اللہ ذیادہ ہوں گے۔

# ا يك اشكال اوراس كاجواب

اس توجید سے بعض علاء کے اس اشکال کا جواب بھی ہو کیا کہ اس ترجمۃ الباب کو ابواب المز ارعة

<sup>(</sup>١) و كيم فتح الباري: ١٣/٥

<sup>(</sup>٢) ويُحِيَّ مَعْتَحَ الباري: ١٣/٥

میں ذکر کرنا مناسب نہیں تھا، اس لئے کہ ابواب المز ارعۃ سے درختوں کے کامنے کا کیا تعلق ہے(۱)، لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی مصلحۃ پرانے درختوں کو کاٹ کرنے درخت ان کی جگہ پر بوتا ہے تواس صورت میں ابواب المز ارعۃ کے ساتھ اس کا تعلق بالکل واضح ہوجا تا ہے۔

وَقَالَ أَنَسُ : أَمَرَ النَّهِيُّ عَلِيْكُ بِالنَّحْلِ فَقُطِعَ . [ر : ١٨٤]

# تعليق ي تفصيل

یے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث کا جزء ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب الم اللہ تعالی ہے۔ کتاب الوصایا (۳) اور کتاب الصلاۃ (۴) میں اس کوموصولاً ذکر فرمایا ہے۔

اوریہاں مقصودیہ ہے کہ جب مسجد نبوی کی تغییر شروع ہوئی تو وہاں تھجوروں کے درخت تھے،حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کٹوا دیا اور مسجد کی تغییر میں بھی ان کو استعال کیا، تو یہ کٹوانا بھی ضرورت کی بناء پر تھا۔

## اورترجمة الباب سے اس تعلق کی مطابقت نہایت واضح ہے۔

٢٢٠١ : حدثنا مُوسى بُنْ إِسَاعِيلَ : حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةً ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ ، وَهْيَ الْبُوَيْرَةُ ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ : وَهَانَ عَلَى سَرَاةٍ بَنِي لُؤَيِّ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ

[ 1.7 . 7.47 . 7.47 . 7.63]

<sup>(</sup>١) ويكيني الأبواب والتراجم، ص: ١٧١

<sup>(</sup>٢) وكيرية كتاب مناقب الأنصار، باب مقدم النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم واصحابه المدينة، رقم: ٣٩٣٢

<sup>(</sup>٣) وكيجيء كتاب الوصايا، باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز، رقم: ٢٧٧١

<sup>(</sup>٤) وكيكي، كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، رقم: ٢٨٠٠

<sup>(</sup>٢٢٠١) أخرجه البخاري أيضاً في تفسير سورة الحشر، باب قوله تعالى: ﴿ما قطعتم من لينة ﴾ الآية، رقم:

٢ · ٦ ؟ ، وفي كتاب الجهاد، باب حرق الدور والنخيل، رقم: ٢٨٥٧، وفي المغازي، باب حديث بني النضير

ومخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إليهم في دية الرجلين ، رقم: ٣٨٠٤، وأخرجه مسلم في =

ترجمہ: (حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنها) آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بی نفیر (یہودیوں) کے مجور کے ورخت جلوادیئے اور کٹواڈالے اور یہ درخت یؤیرۃ میں تصاورای کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ: بی لؤی کے سرداروں کے لئے یؤیرہ کی پھیلی موئی آگ نے وقتے کوآسان بنادیا۔

تراجم رجال

١ - موسىٰ بن اسماعيل

بیمویٰ بن اساعیل تبوذکی بصری رحمه الله تعالیٰ ہیں (1)۔

٢- جويرية

ىيجوىرية بن اساء بن عبيد بفرى رحمه الله تعالى بين (٢)\_

۳- نافع

ية افع مولى عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهم بين (٣) \_

٤- عبدالله بن عمر

آپ جفرت عبدالله بن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنهما بين (٣) \_

= كتاب المجهاد، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، رقم: ٧٤٦، وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب من سورة الحشر، رمق: ٣٢٩٨، وأخرجه ابوداود رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد، باب الحرق في بلاد العدو، رقم: ٢٦١٥

. (١) و كي كشف الباري: ٤٧٧/٣ ، ٤٣٣/١

(٢) ويكي كشفَ الباري، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام

(٣) ويَعْضُ كشف الباري: ٢٥١/٤

(٤) و يكيئ، كشف الباري: ١/٢٣٧

#### حل اللغات

هَان: يَهُوْنُ هَوْناً، هَانَ عليه الشيء اى خَفَّ يَعِيْ كى معاطى كانرم وآسان موجانا (۱) ـ مَسَرَاة، ج السَرِى جمعى سروار، صاحب شرف ومروت، تى ، علامه ابن اثير رخمه الله تعالى فرمات بين كه "سَرِقٌ"كى جمع" سَراة"، سين كے فتح كے ساتھ، خلاف قياس ہے اور بھی سين كے ضمّه كے ساتھ بھی پڑھا جا تا ہے اور سَرَاة كى جمع سَرَوَات آتى ہے (۲) \_

حديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت ظامرب\_

تغرن

یہ شعرد مگراشعار کے ساتھ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے نقل کئے ہیں اور اسی طرح دیوانِ حتان رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی منقول ہیں (۳)، ان اشعار میں شاعر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریشِ مکہ پر طنز کیا ہے اور بنونشیراور بنوقر بظہ کے یہودیوں کی بدحالی بیان کی ہے کہ انہوں نے قریشِ مکہ کے بھڑکا نے میں آکر حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کئے گئے عہد و بیان تو ڈ دیئے اور اسلام کے خلاف کارروائی میں مشرکین کے ساتھ ہوئے اور پھر جب ان پر مصیبت آئی تو قریشِ مکہ نے اور اسلام کے خلاف کارروائی میں مشرکین کے ساتھ ہوئے اور پھر جب ان پر مصیبت آئی تو قریشِ مکہ نے ایے وعدے کے باوجودان کی کوئی مد خبیں کی (۴)۔

<sup>(</sup>١) ويكيك، معجم الصحاح، ص: ١١١٣

<sup>(</sup>٢) ويكفئ النهاية: ١/١٨٨

<sup>(</sup>٣)وكيكي ونتح الباري: (١٦/٧)، ديوان حسّان رضي الله تعالىٰ عنه ، ص: ٢٦٨

<sup>(</sup>٣) وه چارون اشعار مع ترجم ك ذيل مين درج ك جات بين:

#### باب

#### ترجمة الباب كامقصد

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بغیرتر جے کے باب قائم کیا ہے اور پھر حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ ہم اہلِ مدینہ میں سب سے زیادہ تھجوروں کے باغات والے تھے، اور بیروایت قطع الشجر والخل سے بھی کوئی مناسبت نہیں رکھتی، جو کہ پہلے باب کا ترجمہ تھا۔

# علامهمهلب بن الي صفرة رحمه الله تعالى كى رائ

علامہ ابن بطال رحمہ اللہ تعالیٰ کی سمجھ میں جب مناسبت نہیں آئی تو انہوں نے اپنے استادمہلب بن ابی صفرة مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ، انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ اصل میں اس روایت میں مزارعت کا ذکر ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ مزارعت ایک اجل معین تک کے لئے ہوا کرتی ہے اور اجل معین گزرجانے کے بعد صاحب ارض کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ زارع اور کا شت کا رسے یہ کے کہ اپنے درخت ہماری زمین سے اٹھا لواوران کو کا نے لو، اس طرح یہ روایت ترجمہ کے مطابق ہوجاتی ہے (۱)۔

كَفَرْنُهُ بِالْهُ وَقَدْ النِّهُ مَ النَّهُ مَا النَّهُ مَ النَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

وَهَــانَ عَــلـــى سَــر بَـنِــى لُـوَّي حَــرِيْسَقْ بِـالْبُــوَيْس مُسْتَـطِيْسِرَ "اور بني لؤى كي سروارول برآسان ہوگيا مقام بويره كوجلانا، جس كے شرارے خوب الر

رے تھ"۔

(١) ويكفئ ، شرح ابن بطال: ٣٨٣/٦

# علامدابن المنير مالكي رحمداللد تعالى كي رائ

# حضرت شيخ الحديث رحمه الله تعالى كى رائ

حضرت شیخ الحدیث رحمداللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ باب، رجوع الی الاً صل کی قبیل سے ہے، یعنی اصل کی طرف رجوع کرنے کے لئے یہ باب لایا گیا ہے (۲)۔

#### اشكال

اس پریداشکال ہوتا ہے کمن باب الرجوع الی الأصل اس کو کیسے قرار دیا جاسکتا ہے، پہلے جتنے ابواب گزرے ہیں، سب سے مزارعت کا تعلق واضح اور کھلا ہوا ہے اور رجوع الی الاصل کی ضرورت توجب پیش آتی ہے جب کہ پہلے کوئی باب ایسا آیا ہو، جس کا مزارعت سے کوئی تعلق نہ ہواور یہاں الی صورت نہیں

<sup>(</sup>١) ويكهي افتح الباري: ١٣/٥

<sup>(</sup>٢) وكيم الأبواب والتراجم، ص: ١٧٢

ہے،اس لئے اس کومن باب الرجوع الى الاصل قر اردينا مناسب نہيں ہے،اس لئے كدما قبل ميں جو باب بيان كئے گئے ہيں وہ سب مزارعت كى تمہيد ميں ہے اور مطلب سے تھا كدان چيزوں كو كھيتى كے لئے استعال كيا جاسكتا ہے۔

٢٢٠٢ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ : أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا يَحْبِي بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ابْنِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيّ : سَمِي رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ : كُنّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا ، كُنّا نُكْرِي الْأَرْضِ بَالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمَّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ ، قَالَ : فَيمَّا بُصَابُ ذٰلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ ، وَمِمَّا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ الْأَرْضُ ، وَمِمَّا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ الْأَرْضُ ، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ .

[4.44 . 3144 . 4144 - . 444 . 4404 . 4444]

ترجمہ: حضرت رافع بن خدت کرضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 'ہم لوگ اہل مدینہ میں سب سے زیادہ کھیت والے لوگ تھے، ہم زمین کو بٹائی پر دیتے تھے، اس شرط پر کہ زمین کے ایک متعین حصے کی پیداوار زمین کا مالک لے گا، حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کہ بھی تو ایسا ہوتا کہ زمین کے اس حصے کی پیداوار خراب ہوجاتی اور باتی زمین کی اچھی رہتی، اور بھی ساری زمین کی پیداوار خراب ہوجاتی اس حصہ کی محفوظ رہتی، اس لئے ہم کواس سے منع کردیا گیا اور جہاں تک تعمل ہے سونے اور چا ندی (کے بدلے میں کہ دیے) کا، تو اس وقت ان کارواج ہی نہ تھا۔

(٢٠٠٦) أخرجه البخاري أيضاً في باب مايكره من الشروط في المزارعة، (الحديث: ٢٣٣٢)، مختصراً، وأخرجه وأخرجه أيضاً في كتاب الشروط، باب الشروط في المزارعة، (الحديث: ٢٧٢٢)، مختصراً، وأخرجه مسلم، في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، (الحديث: ٣٩٣١-٣٩٣)، وأخرجه أبوداود في كتاب البيوع والإجارات، باب في المزارعة، (الحديث: ٣٣٩٣، ٣٣٩٣)، وأخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر، (الحديث: ٨٠ ٣٩- ٣٩١)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون، باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، (الحديث: ٨٠ ٢٥٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون، باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، (الحديث: ٢٤٥٨)، وانظر تحفة الأشراف، (٣٥٥٣)

تراجم رجال

١- محمد

يەمجىرىن مقاتل مروزى بغدادى ابوالحن رُخُ رحمه الله تعالى ہيں (1) \_

٢- عبدالله

يرعبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى بين (٢)\_

٣- يحيي

يه يحيٰ بن سعيدانصاري بين (٣)\_

٤ - حنظله بن قيس

بيدخطله بن قيس بن عمرو بن بحصن بن خَلدة بن مُخلَّد بن عامر بن ذُرَيقِ الانصاري الوُرَقِي المدنى ِ رحمه الله تعالیٰ ہیں (۴)۔

اساتذه كرام

آپرحمداللد بن عامر بن خدت جمعزت عبدالله بن زبیر،حفزت عبدالله بن عامر بن گریز فرشی،حفزت عثان بن عفان ،حفزت عمر بن خطاب،حفزت ابو ہریرہ اورحفزت ابوالیسر انصاری رضی الله عنہم سے روایات نقل کرتے ہیں (۵)۔

<sup>(</sup>١) ويكفي كشف الباري: ٢٠٦/٣

<sup>(</sup>٢) و يكفي كشف الباري: ٢/١١

<sup>(</sup>٣) و کیسے، کشف الباري: ۲۲۸/۱ ، ۲۲۱/۲

<sup>(</sup>٤) وكيميخ، تهذيب الكمال: ٧٣/٧، طبقات ابن سعد: ٧٣/٥ تاريخ البخاري الكبير: ٣/، الترجمة: ١٥٥

<sup>(</sup>٥) و كيمة ، تهذيب الكمال: ٧/٥٥ ، طبقات ابن سعد: ٥/٧٧، تاريخ البخاري الكبير: ٣/، الترجمة: ١٥٥

## تلانده كرام

حضرت ربیعة بن البی عبدالرحمٰن، ابو کو مریث عبدالرحمٰن بن معاویه ذُرَقَی ،عثمان بن محمد آخنسی ،محمد بن مسلم شِهاب زهری، مصعب بن ثابت ،عبدالله بن زبیر ، یجی بن سعیدانصاری اورشُر خینل بن البی عون کے والد ابوعون رحمهم الله تعالی ، آب رحمه الله تعالی سے روایات نقل کرتے ہیں (۱)۔

محمد بن سعدر حمد الله تعالى ، واقدى رحمه الله تعالى سے نقل كرتے ہيں كه آپ رحمه الله تعالى ثقة اور قليل الحديث ہيں (۲)۔

امام زہری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے انصار میں حظلہ بن قیس سے زیاد ذکی اور بہترین رائے والا مخص نہیں دیکھا، گویا کہ آپ ایک قریش جوان مے (س)۔

علامه ابن حبان رحمه الله تعالى نے بھی آپ رحمه الله تعالی کا تذکرہ ثقات میں کیا ہے (۴)۔

#### ٥- رافع بن خديج

حضرت رافع بن خدیج بن رافع بن عدی اوی رضی الله تعالی عنه کاتذ کره گزر چکا (۵) \_

#### حل اللغات

مُزْدَرَع: كَيْتَى كرنے كى جگه،كشت زار،زرع (ف) زَرْعاً وارْدَرَعَ، بونا، بَيْ دُالنا، جوتنا (٢)\_

#### ترجمة الباب سيمطابقت

بعض حفزات كہتے ہيں كديد باب بلاتر جمدہ اور شايد كاتب نے غلطى سے اس عديث كويہاں لكھ

(١) ويكفيّ تهذيب الكمال: ٤٥٤/٥٤، ٤٥٤

(٢) ويكيك ،طبقات ابن سعد: ٧٥/٥

(٣) ويكفيء تهذيب الكمال: ٧/٥٤.

(٤) و يكھيء الثقات: ١٦٦/٤

(٥) ويكيك كشف الباري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب

(٦) وكيمي معجم الصحاح، ص: ٤٤٩

ديا ہے(۱)اور باب سابق كے ساتھ اس كى مناسبت كا تذكر ہ ترجمة الباب كے مقصد كے شمن ميں گزر چكا۔ ٧ - باب: المذارعة بالشّطْر وَنَحْدِهِ .

# نصف ياكم وبيش برزراعت كاحكم

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کامقصودیہ ہے کہ اگر مزارعت کی جزء معین کے بدلے میں کی جائے تواس کا کیا تھم ہے اور ترجمۃ الباب میں'' شطر'' کی قیدروایتِ مرفوعہ کی رعایت کرتے ہوئے لگائی ہے(۲)۔ فقہاء کا اختلاف

بٹائی پر جب زمین کاشت کے لئے دی جاتی ہے تواس کے جواز ،عدم جواز میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ امام اوزاعی ،سفیان توری ،سعید بن میتب ،طاؤس ،ابن الی لیلی ،امام ابو یوسف ،امام محمد اورامام احمد بن حنبل وغیرہ رحمہم اللہ تعالی بیر حضرات فرماتے ہیں کہ جائز ہے (۳)۔

امام ابوحنیفدر حمد الله تعالی ، امام ما لک رحمد الله تعالی ، امام شافعی رحمد الله تعالی ، ابوتور رحمد الله تعالی اورلیث وغیر ہم عدم جواز کے قائل ہیں (س)۔

ان حضرات کے دلائل کی قدر تے تفصیل ابوابِ حرث اور مزارعت کی ابتداء میں گزر چکی۔

# قول راجح

لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس مسلم میں مجوزین کا قول ارجے واقوی ہے اور احناف کے یہاں اس پرفتوی کے جوزین کا قول ارجے واقوی ہے اور احناف کے یہاں اس پرفتوی مجھی ہے (۵) اور امام بخاری بھی اس کو ثابت فرمارہے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) و کیمی عمدة القاري: ۱۳/۱۲

<sup>(</sup>۲) ویکھتے،عمدہ القاری: ۲۳۲/۱۲

<sup>(</sup>٣) ويكي البناية شرح الهذاية للمحدث العيني: ١١/٤٧٤، وشرح ابن بطال رحمه الله تعالى : ٣٨٤/٦

<sup>(</sup>٤) ويُحِيِّ البناية شرح الهذاية للمحدث العيني: ٢١٤/١، وشرح ابنَ بطال رحمه الله تعالىٰ: ٣٨٤/٦

<sup>(</sup>٥) وكيم الهداية مع نصب الراية: ٤٥٦/٤

## علامدانورشاه تشميري رحمداللد تعالى كى رائ

حضرت مولا ناانورشاه تشمیری رحمه الله تعالی نے بھی جواز کے قول کوا ختیار کیا ہے(۱)۔

# علامه شرنبالي رحمه اللدتعالي كاقول

اورعلامہ شرنبالی رحمہ اللہ تعالی نے جوخلاصہ نقل کیا ہے کہ امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے مزارعت کے مسائل میں جو تفریعات پیش کی ہیں وہ مجوزین کے قول پر بنی ہیں، اس لئے کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ لوگ ان کے بعد اس بات کو ہیں مانیں گے، اس لئے انہوں نے تفریعات میں مجوزین کے مسلک کی رعایت کی (۲)۔

لیکن میہ بات بہر حال درست نہیں ہو عتی کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ مسئلہ تو ایک بیان کریں اور تفریع دوسرے مسئلہ پر کریں اور وہ بھی صرف اس لئے کہ وہ خود جانتے تھے کہ ان کی بات کوکوئی نہیں مانے گا۔

## علامه شامی رحمه الله تعالی کی رائے

علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے مزارعت کے فساد کا فیصلہ تو کیا ہے کین یہ کہ وہ اس کی مما نعت بختی سے نہیں فرماتے تھے اور اس میں ان کے یہاں شدت نہیں تھی ، دلیل اس کی یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے مزارعت کے جوفر وعی مسائل بیان کئے ہیں ، ان میں سے بہت سے مسائل ایسے ہیں جوامام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے قول پر منطبق ہوتے ہیں (۳)۔

ی تعلیل بہان تعلیل کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔

وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ . عَنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : مَا بِالْلَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ ، إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثَّلْثِ وَالرُّبُعِ ، وَزَارَعَ عُلِيٌّ . وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالثَّاسِمُ . وَغُرُوةً ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ ، وَآلُ عُمَرَ ، وَآلُ عَلِيٍّ ، وَابْنُ سِيرِينَ .

<sup>(</sup>١) ويكي العرف الشذي: ١٠٢/٣

<sup>(</sup>٢) ويكفي، حاشية ردالمحتار، كتاب المزارعة: ٥٨٣/٦

<sup>(</sup>٣) و كيسي، حاشية ردالمحتار، كتاب المزارعة: ٥٨٢/٦

"ابوجعفر فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کسی مہاجر کا گھر انہ ایسا نہ تھا جو تہائی یا چوتھائی
پیداوار پر بٹائی نہ کرتے ہوں۔ اور حضرت علی، سعد بن مالک، عبداللہ بن مسعود، عمر بن
عبدالعزیز، قاسم، عروة بن زبیر، حضرت ابو بکر کے خاندان والے اور حضرت عمر کے خاندان
والے اور حضرت علی کے خاندان والے اور ابن سیرین رضی اللہ عنیم اجمعین، سب بٹائی کیا
کرتے تھے۔

# تعليقات كي تفصيل

قیس بن مسلم کی اس تعلیق کوعلامه عبدالرزاق نے ' ' توری اخبر نی قیس بن مسلم عن ابی جعفز' کے طریق سے موصولاً نقل کیا ہے (۱)۔

اورتعلیق کامقصود "مزارعة بالشطر" وغیره کا ثبات ہے۔

حضرت على رضى اللدتعالى عنه ك تعليق كوابن الى شيبرحمه اللدتعالى في موصولا نقل كيا ب:

"حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عسرو بن صليع عن على رضى الله تعالىٰ عنه أنه لم ير بأساً بالمزارعة على التصف"(٢).

اور حضرت عبدالله بن مسعوداور سعد بن ما لک رضی الله تعالی عنها کے اثر کو بھی ابن الی شیبہ نے موصولاً نقل کیا ہے:

"حدثنا أبو لأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابق مسعود يزارعان بالثلث والربع ٣١٠).

<sup>(</sup>١) ويكي مصنف عبدالرزاق، كتاب المساقاة، باب المزارعة على الربع والثلث، وفي: (٤٤٧٦): ١٠٠/٨

<sup>(</sup>٢) ويكي مفتح الباري: ١١/٥، وعمدة القاري: ١٦٧ م

<sup>(</sup>٣) وكيم أنتح الباري: ١١/٥

اسى المرح سعيد بن منصور (۱) اوريبه قى رحم ما الله تعالى (۲) نے بھى اس الر كوموصولاً نقل كيا ہے۔
عمر بن عبدالعزيز رحم الله تعالى كا تركوابن الى شيبر نے موصولاً نقل كيا ہے، "حدث احف ابن غياث عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبدالعزيز كان أمر باء عطاء الأرض بالثلث والربع" (٣).

قاسم بن محمد بن الى بكر رضى الله تعالى عند كاثر كوعبد الرزاق في موصولاً نقل كما ب-

"سمعت هشاماً يحدث أرسلنى محمد بن سيرين إلى القاسم بن محمد أسأله عن رجل قال لآخر: اعمل في حائطي هذا ولك الثلث أو الربع، قال لا بأس به الخ"(٤).

عروة بن زبيرض الله تعالى عنه كاثر كوابن الى شيبه في موصولاً نقل كيا ہے۔

"حدثنا ابواسامة عن هشام بن عروة قال كان أبي لايرى بكراء الأرض بأساً"(٥).

آلِ الى بكر، آلِ عمر اور آلِ على رضى الله تعالى عنهم كاثر كوعبد الرزاق رحمه الله تعالى في موصولاً نقل كيا ب:

"حدثنا ابو اسامة ووكيع عن عمرو بن عثمان عن أبى جعفر قال سألته عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إنى نظرت في آل أبي بكر وآل عمرو آل على (رضي الله عنهم) وجدتهم يفعلون ذلك(٦).

<sup>(</sup>١) و يَكِي ، فتح الباري: ١١/٥

<sup>(</sup>٢) وكي المستن البيهقيي، كتاب احياء الموات، باب اقطاع الحدات: ٥/٦

<sup>(</sup>٣) و يُحْصُدُ الباري: ١١/٥، وعمدة القاري: ١٦٧/١٠

<sup>(</sup>٤) و کیمی ،مصنف عبدالرزاق: ۱۰۰/۸

<sup>(</sup>٥) و كيميخ، فتح الباري: ١١/٥، وعمدة القاري: ١٦٧/١٠

<sup>(</sup>٦) و يصح الباري: ١١/٥، وعمدة القاري: ١٦٧/٠، ورواية عبدالرزاق في مصنفه، كتاب المساقاة، باب المزارعة على الربع والثلث .....، (رقم: ١٤٤٧٧): ١٠٠/٨، اخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا ابوسفيان قال =

29

# اورابن سیرین رحمه الله تعالی کے اثر کوسعید بن منصور رحمه الله تعالی نے موصولاً نقل کیا ہے(۱)۔ اوران تمام تعلیقات کا مقصد بھی المز ارعة بالشطر اونحوہ کا اثبات ہے۔

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمُٰنِ بْنُ الْأَسُودِ : كُنْتُ أَشَادِكُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ ، وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِٱلْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ ، وَإِنْ جَاؤُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا .

وَقَالَ الحَسَنُ : لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِما ، فَيْنُفِقَانَ جَمِيعًا ، فَمَا خَرَجَ فَهُو بَيْنَهُمَا . وَرَأَى ذَٰلِكَ الزُّهْرِيُّ . وَقَالَ الحَسَنُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَىٰ الْقُطْنُ عَلَى النَّصْفِ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَأَبْنُ مِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِي الثَّوْبَ بِالثَّلْثِ أَوِ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ . وَقَالَ مَعْمَرٌ : لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ المَاشِيَةُ عَلَى الثَّلْثِ وَالرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى .

عبدالرحن بن اسود فرماتے ہیں کہ میں عبدالرحن بن بزید کا بھی میں شریک رہتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے لوگوں سے اس شرط پر بٹائی کی کہا گرخم ان کا ہوتو وہ آدھی پیداوار لیس گے اورا گرخم لوگوں کا ہوتو وہ آدھی پیداوار لیس گے اور اگرخم لوگوں کا ہوتو وہ آدھی پیداوار آدھوں کی حرج نہیں کہا یک شخص کی زمین ہو (دوسرے کی محنت ) دونوں اس میں خرج کریں اور پیداوار آدھوں آدھ بانٹ لیس اور زہری رحمہ اللہ تعالی نے جمی یہی اختیار کیا اور حسن بھری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہا گرکوئی نصف کی شرط پردوئی چئے ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اورا براہیم نختی ، ابن سیرین ، عطاء ، تھم ، زہری اور قادہ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ تہائی یا چوتھائی وائے ہوں کہ اس میں کوئی میں کوئی قباحت اور معمر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت اور معمر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں کہ تو گئی ہوتھائی ما کی پردی جائے۔

تعليقات كي تفصيل

عبدالرحمٰن بن اسود کے اثر کو ابو بکر ابن ابی شیبہ نے موصولاً نقل کیا ہے (۲)۔

أخبرنى عمرو بن عثمان بن موهب قال سمعت ابا جعفر محمد بن على يقول: آل أبوبكر وآل عمرو آل على يدفعون اراضيهم، بالثلث والربع، انتهى.

<sup>(</sup>١) و كيميخ مفتح الباري: ١٢٠١/٥

<sup>(</sup>٢) و كيميخ، فتح الباري: ١٢/٥، وعمدة القاري: ١٦٧/١٠

حضرت عمرضی الله تعالی عند کے اثر کوامام بیہ قی رحمہ الله تعالی نے اپنی کبیر میں موصولاً نقل کیا ہے(۱) اوراسی طرح ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ الله تعالیٰ نے بھی اس اثر کوفل کیا ہے(۲)۔

## ایک اشکال اوراس کا جواب

حفزت عمر رضی اللہ تعالی عند نے کاشت کاروں کے ساتھ معاملہ یوں طے کیا کہ اگر جج حضرت عمر دیں گے تب تو وہ آ دھالیں گے اور اگر بج کاشت کار دیں گے تو پھر مثلاً اثلاثا تقسیم ہوگی، یہاں بیاشکال ہوتا ہے کہ جوصورت یہاں بیان کی گئی ہے بیتو مخاطرہ کی شکل ہے اور حدیث میں اسے منع کیا گیا ہے (۳)۔

اس کا جواب سے کہ میہ جوتخیر بین العقدین ہے، بیابتداءً ہوا کرتی تھی، اس کے بعد پھرایک صورت پراتفاق ہوجایا کرتا تھا،مخاطرہ تو جب ہے کہ آخر تک طے نہ ہو (۴)۔

حسن بھری رحمہ اللہ تعالی کے قول کو سعید بن منصور رحمہ اللہ تعالی نے موصولاً نقل کیا ہے (۵)۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالی کی رائے کو عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالی اور ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے موصولاً ذکر کیا ہے (۲)۔

حسن بصرى رحمه الله تعالى كى اس تعليق كوسعيد بن منصور رحمه الله تعالى في موصولاً ذكر فر مايا ب(2) -

قوله: "وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف" كَيْ تَشُرَيْكَ يعنى كى آدى كاروئى كا كھيت ہے اب وہ لوگوں سے كہتا ہے كہتم روئى چُن لواور جتنى روئى جع

<sup>(</sup>١) وكي الكبير للبيهقي، كتاب المزارعة، باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع: ١٣٥/٦

<sup>(</sup>٢) و كيم فتح الباري: ١٢/٥، وعمدة القاري: ٢٦٨/١٠

<sup>(</sup>٣) وكيكي ،فتح الباري: ١٦/٥

<sup>(</sup>٤) و ميم المنتج المناري: ١٦/٥

<sup>(</sup>٥) ويكي عمدة القاري: ١٦٨/١٠ وفتح الباري: ١٢/٥

<sup>(</sup>٦) ويكي ،مصنف عبدالرزاق، كتاب المساقاة، باب المزارعة على الثلث والربع، رقم: (١٤٤٧٣):

٨/٠٠، وفتح الباري: ١٢/٥، وعمدة القاري: ١٦٨/١٠

<sup>(</sup>٧) و مَكِينَ عمدة القاري: ٢٣٤/١٢

ہوجائے گی، آدھی تم لے لینا، آدھی میں لےلوں گا، امام احد بن طنبل رحمہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے جواز کے قائل ہیں اور بید حضرات قائل ہیں اور بید حضرات فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اجرت مثل واجب ہوتی ہے، اس لئے کہ یہاں اجرت مجہول ہے۔ نیزید قفیر الطحان کے معنیٰ میں ہے جو کہ ممنوع ہے۔

اور حنابلہ اسے قراض پر قیاس کرتے ہیں ،اس لئے کہ یہ مال کے ایک معلوم جزء کے عوض اجارہ ہے ، بس اس کی مبلغ مقد ارمعلوم نہیں ہے(ا)۔

مگرمشائخ بلخ نے ضرورت کی بناء پر جواز کا فتوی دیا ہے اور علامہ ابن النین رحمہ اللہ تعالیٰ بھی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے جواز ہی کا فتویٰ قتل کرتے ہیں (۲)۔

ایرا ہیم نخی رحمہ اللہ تعالی کے قول کو ابو بکر اثر مرحمہ اللہ تعالی نے موصولاً نقل کیا ہے (س)۔ ابن سیرین، عطاء، حَکم اور زہری رحم ہم اللہ تعالی کے اقوال کو ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی نے موصولاً ذکر کیا ہے (س)۔

ای طرح قاده رحمه الله تعالی کے قول کوانہوں نے ، نیز اثر مرحمه الله تعالی نے بھی موصولاً ذکر کیا ہے (۵)۔

قوله: "وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهرى وقتادة: لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث، أو الربع ونحوه" كي تشريح

اوران کے قول کا مطلب یہ ہے کہ کی نتاج کوسوت دے دیا گیا اور کہا گیا کہتم اس کو بُن لواور کپڑا تیار کرو،اس میں سے ایک ثلث یار لع تمہارا ہوجائے گااور باتی ہم لے لیں گے،اس میں بھی امام احمد رحمہ الله

<sup>(</sup>١) و كيم ارشاد الساري: ١٣/٥، وفتح الباري: ١٧/٥، وعمدة القاري: ٢٣٤/١٢

<sup>(</sup>٢) وكي المسترة القاري: ٢٢/٥/١٦ وفتح الباري: ١٧/٥ ولامع الدراري: ٢٤١/٦

<sup>(</sup>٣) ويكيح مفتح الباري: ١٢/٥ ، وعمدة القاري: ١٦٨/١٠

<sup>(</sup>٤) وكيميِّ فتح الباري: ١٢/٥، ١٣، وعمدة القاري: ١٦٨/١٠

<sup>(</sup>٥) وكيميخ ، فتح الباري: ١٣/٥ ، وعمدة القاري: ١٦٨/١٠

تعالی جواز کے قائل ہیں اور ائمہ ثلاثہ منع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں بھی اجرت مثل عامل کو دی جائے گی اور کیڑ اساراما لک کا ہوگا (ا)۔

معمر رحمہ الله تعالى كے اس قول كوعبد الرزاق رحمہ الله تعالى نے "مصقف" ميں موصولاً ذكر كيا ہے (٢) \_

تشريح

ایک آدمی اپنی سواری کسی کو دیتا ہے کہ یہ لے جاؤ اور اتنی مدت کے لئے کرایہ پر چلاؤ اور جواجرت حاصل ہوگی وہ ہمارے تمہارے درمیان میں تقسیم ہوجائے گی، یہاں بھی امام احمد بن منبل جواز کے قائل ہیں۔ اورائمہ ثلاث کہتے ہیں کہ عامل کواجرت مثل دی جائے گی اور باقی آمدنی رب الدابة کی ہوگی (۳)۔

٢٢٠٣ : حدَثنا إِبْرَاهِيمُ بُنُ المُنذِرِ : حَدَّثَنَا أَنْسُ بُنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِع : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرُهُ ، أَنَّ النَّيِ عَلَيْكِ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مَنْ تَمْرُ وَعِشْرُونَ وَسُقَ شَعِيرٍ ، مِنْ فَمَانُونَ وَسُقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسُقَ شَعِيرٍ ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسُقِ ، ثَمَانُونَ وَسُقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسُقَ شَعِيرٍ ، فَقَسَمَ عُمَرُ حَيْبَرَ ، فَخَيْرَ أَزْوَاجَ النَّيِّ عَلِيْكِ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَوْ يُمْضِي لَهُنَّ ، فَعَنْهُنَ مَنِ الْخَتَارَ الْوَسْقَ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ الْخَتَارَتِ الْأَرْضَ .

[(: ٥٢١٦]

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے آدھو آدھ پیداوار پر بٹائی کا معاملہ کیا، جتنا بھی میوہ یا اناح اس زمین میں سے پیدا ہو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ

<sup>(</sup>١) ويكفي عمدة القاري: ٢٣٥/١٢

<sup>(</sup>٢) و يكي المناح الباري: ١٧/٥

<sup>(</sup>٣) ويكين الامع الدراري: ٢٣٩/٦

<sup>(</sup>٢٢٠٣) انفرد به الإمام بخاري، انظر تحفة الأشراف: ١٢٣/٦، رقم: ٧٨٠٨

وسلم اس میں سے اپنی از داج کوسوس دیا کرتے تھے، اسی وس مجور کے، اور بیس وس بو کے اور پیس وس بو کے اور پیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے (اپنی خلافت میں یہودیوں کو جلاوطن کرکے) خیبر کی زمین کوتشیم فرما دیا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی از داج کواختیار دیا کہ چاہیں تو (اپنا حصہ) پانی اور زمین الگ کرکے لے لیس یا پہلے کاعمل باقی رکھیس تو ان میں سے بعض نے زمین لینا پیند کیا اور بعض نے وسق کو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے زمین لینے کو پیند کیا تھا۔

تزاهم رجال

۱ - ابراهیم بن مُنذر

بيابراهيم بن منذر حزامي رحمه الله تعالى بين (١) يـ

۲- أنس

بدانس بن عِياض ليثي رحمه الله تعالى بين (٢)\_

٣- عبيدالله

به عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب العمر ي رحمه الله تعالى بين (٣) \_

٤ – نافع

آپ حضرت نافع مولی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهماین (۴) \_

<sup>(</sup>١) و مَكْفَعُ، كشف الباري: ٥٨/٣

<sup>(</sup>٢) وكي كي كشف الباري، كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت

<sup>(</sup>٣) و كيميخ ، كشف الباري ، كتاب الوضوء ، باب التبرز في البيوت

<sup>(</sup>٤) ويَعْضُ كشف الباري: ٢٥١/٤

٥- عبدالله بن عمر

آپ حضرت عبدالله بن عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنهماین (۱) ـ

## حلي لغات

الوَسْق: (بالفتح) اس کے اصل معن تو ہو جھ کے ہیں، اس کی جمع "اَوْسَاق" اور "اَوْسُق" آتی ہے،

۱۰ صاع کی مقدار کے لئے مستعمل ہے اور اہلِ حجاز کے یہاں ۳۲۰ رطل اور اہلِ عراق کے یہاں ۴۸۰ رطل کے برابر ہے (۲)، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وَسْسَق: بجسابِ مثقال، ۵من الله عائی سیر، ۴۸ تولد کے سیر کے حساب سے ہے اور بحساب درجم ۵من، پونے ۵سیر ۴۸ تولد کے سیر کے حساب سے ہے اور بحساب درجم ۵من، پونے ۵سیر ۴۸ تولد کے سیر کے حساب سے ہے اور بحساب درجم ۵من، پونے ۵سیر ۴۰ تولد کے سیر کے حساب سے ہے اور بحساب درجم ۵من، پونے ۵سیر ۴۰ تولد کے سیر کے حساب سے ہے اور بحساب درجم ۵من، پونے ۵سیر ۴۰ تولد کے سیر کے حساب سے ہے اور بحساب سے ہے در ۳۰)۔

# حديث كى ترجمة الباب سے مطابقت

صدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت "قبوله: عامل خیبر بشطر مایخرج منها من تسر أو زرع" کورلیع واضح ہے (م)۔

ہے حدیث مزارعت ومساقات کے مجوزین کامتدل ہے اور احناف ودیگر حضرات کی طرف سے اس کے جوابات ابواب الحریث والمز ارعة کی ابتداء میں گزر چکے۔

#### قوله (عامل خيبر)

يهال مضاف محذوف ہے، يعني أصل خيبر ہے، قوله تعالىٰ: ﴿واسال القرية ﴾ (يوسف: ٨٢) كى طرح (٥) \_

<sup>(</sup>١) ويَحْصَدُ كشف الباري: ١/٣٧/

<sup>(</sup>٢) ويكفي النهاية: ١٩٩/٢

<sup>(</sup>٣) و يکھئے، اوزان شرعية، ص: ٤٢

<sup>(</sup>٤) و كي عددة القاري: ٢٣٥/١٢

<sup>(</sup>٥) ويكفئ عمدة القاري: ٢٣٥/١٢

## ٨ - باب : إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السَّنِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ .

## اگر بڑائی میں سالوں کی مقدار کی شرط نہ کرے (تو کیا حکم ہے؟)

## ترهمة الباب كامقصداورفقهاء كاختلاف كابيان

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر مزارعت کا معاملہ کیا جائے اور مدت کا وہاں کوئی تذکرہ ہی نہ ہوننفیا نہ اثبا تا تو کیا بیمزارعت سیح ہوگی؟

داؤد ظاہری اور امام احمد بن صنبل رحمہما اللہ تعالی اپنے قولِ مشہور کے مطابق فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہواراس میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے، ان کے یہاں مزارعت عقود جائزہ میں سے جہ جب تک چلتی رہے، چلتی رہے، چلتی رہے، جب جی چاہے اس کوختم وضح کردو(۱) لیکن جمہور فقہاء کے نزد کی بیعقود لازمہ میں سے ہے، اس میں مدت کا تعیین ضروری ہے اور اس مدت تک اس کو چلا ٹالازم ہوتا ہے، امام مالک، امام شافعی، امام توری رحمہم اللہ تعالی اس کے قائل ہیں (۲)۔

حضرات حفیہ فرماتے ہیں کہ اگر مدت بیان نہیں کی گئی ہے تو ایک کاشت کے بعد معاملہ ختم ہوجائے گا(۳)۔

اگرچہ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ بید درست نہیں ہے، اس لئے کہ بیعض خارج کے بدلے میں اجارہ پر لینا ہے، اور پھر مدت مجبولہ کے ساتھ اجارہ درست نہیں ہوتا للبذا اسے بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، کیکن استحساناً لوگوں کے تعامل کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور بیمعاملہ پہلی کاشت تک رہے گا (۴)۔

ابوتوررحمه الله تعالى فرماتے ہیں كه اگر مدت متعین نہیں كى گئ ہے تو ایک سال تك بيمعامله علے گا،

<sup>(</sup>١) ديكه ئي، المغني: ٥٦٨/٥، كتاب المساقاة، فصل المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة، نيل الأوطار: ٩/٦، كتاب المساقاة والمزارعة، عمدة القاري: ١٦٨/١٢

<sup>(</sup>٢) حوالة بالا

<sup>(</sup>٣) ديكهي، بدائع الصنائع: ٢٦٢/٥، كتاب المزارعة، باب مايرجع إلى مدة المزارعة

<sup>(</sup>٤) ديكهشي، حواله بالا

اس کے بعدختم ہوجائے گا(۱)۔

# دوتراجم مين فرق پر تنبيه

امام بخاری رحمدالله تعالی نے ایک ترجمدتویہ منعقد کیا ہے اور ایک ترجمد آگے منعقد کیا ہے، باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر اجلا معلوما فهما على تراضيهما، ان دونوں ترجموں میں کیا فرق ہے؟

اس کا جواب ہے ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس ترجمۃ الباب سے تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مزارعت من غیر ذکر الاجل جائز ہے اور آنے والے ترجے میں امام بخاری یہ بتارہے ہیں کہ اگر مزارعت میں اجل کا ذکر تو کیا جائے لیکن وہ اجل غیر معلوم اور مجہول ہوتو اس صورت کے اندر مزارعت جائز ہوگی، "اقسہ کے ما اقر ک الله" جب تک اللہ بتارک و تعالیٰ تہمیں قائم رکھیں گے، ہم بھی قائم رکھیں گے، اس میں اجل کا ذکر آیا ہے لیکن اس کی کوئی تحدید اور تعیین نہیں ہوئی، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں یہ بتارہ ہیں کہ اگر مزارعت من غیر ذکر الاجل المعلوم ہوتو وہ بھی درست ہوتی ہے اور یہاں یہ بتایا ہے کہ مزارعت من غیر ذکر الاجل کا کیا تھم ہے (۲)۔

٢٢٠٤ : حدَّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْنِيٰ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ : عامَلَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ .

[(: ١٦٥]]

(٢٢٠٤) وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الد 'تاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، رقم: ١٥٥١، والترمذي، في باب ما ذكر في العزارعة رقم: ١٣٨٣، والطحاوى في شرح معاني الآثار، كتاب العزارعة والمساقاة، رقم: ٢٠٥٠، وأبو داود في باب في المساقاة، رقم: ٢١٤، والدارمي في سننه، في باب ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عامل خيبر، رقم: ٢٦١٤، واحمد في مسنده: ٨٩٨٨، رقم: ٢٦٦٣، و٦٨٨، ومة: ٢٧٣٨،

<sup>(</sup>١) ديكهئے، عمدة القاري: ٢٣١/١٢

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٥/٤/، مع تفصيل

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے، آدھی پیدادار پر، چاہے پھل ہویا غلہ، بٹائی کرلی۔

تراجم رجال

مسگد

يەمىددىن مسر مدرحمەاللەتغالى بين (١)\_

يحيي بن سعيد

يه يحيٰ بن سعيد القطان رحمه الله تعالى بين (٢)-

عبيدالله

يعبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب العربي رحمه الله تعالى بين (٣)-

نافع

آپ حضرت نافع رحمه الله تعالى مولى عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما بين (٣) -

ابن عمر

اور حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما كاتذكره بهى كزر چكا (۵) ـ

<sup>(</sup>١) ديكهيء كشف الباري: ٢/٢، ٤٨٨٥

<sup>(</sup>٢) ديكهي، كشف الباري: ٢/٢

<sup>(</sup>٣) ديكهي، كشف الباري، كتاب الوضو، باب التبرز في البيوت

<sup>(</sup>٤) ديكهي، كشف الباري: ٢٥١/٤

<sup>(</sup>٥) ديكهي، كشف الباري: ١٣٧/١

## حديث كى ترجمة الباب سيمناسبت

حدیثِ مبارکہ کی ترجمۃ الباب ہے مطابقت واضح ہے، اس کئے کہ اس میں مدتِ مقررہ کی کوئی قید نہیں ہے، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے کسی ایک طریق میں بھی مدتِ معلومہ کی قید وار دنہیں ہوئی ہے(ا)۔

باب

## بإبكامقصد

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس باب کو بلاتر جمہ ذکر کیا ہے، اس کی باب گزشتہ کے ساتھ مناسبت کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اور علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیگزشتہ باب کے لئے بمز لفصل کے ہاس لئے کہ جب مزارعت کی بیشکل جائز ہے کہ زمین والا، زمین کی پیداوار سے ایک معین جزء، زارع سے لے سکتا ہے تو زمین کو دراہم، دنا نیراور نقود کے عوض میں کرایہ پردیتا بطریتی اولی جائز ہوگا (۲)۔

٢٢٠٥ : حدَثنا عَلَيْ بُنْ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : قالَ عَمْرُو : قُلْتُ لِطَاوُسِ : لَوْ تَرَكْتَ الْمُخابَرَةَ . فَإِنَّهُمْ بُزُعْمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ عَبِّلِكُمْ نَهِى عَنْهُ ؟ قالَ : أَيْ عَمْرُو ، إِنِّي أَعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ ، وَلَكِنْ وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أُخْبَرَنِي - بَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ عَبِلِكُمْ لَمْ بَنْهُ عَنْهُ ، وَلَكِنْ قَالَ : (أَنْ يَمْنَحَ أَخَذُكُمْ أَخَاهُ . خَبْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ بَأَخْذَ عَلَيْهِ خَرْجَا مَعْلُومًا) . [٢٤٩١ ، ٢٢١٧]

(٢٢٠٥) وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، باب الأرض تمنح، رقم: ١٥١، والإمام أبوجعفر البطحاوى رحمه الله تعالى في شرح معاني الآثار، في كتاب المزارعة والمساقاة، رقم: ١٥١، ١٩٩٥، وأبو عوانة في مسنده: ٣٢٧/٣، باب ذكر الأخبار المبيحة مؤاجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة المخ، رقم: ١٧٦، والبيهقي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى، في كتاب المزارعة، باب من أباح المزارعة بجزء، رمق: ١٢٧، والبغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: ٢٥٦/٨، رقم: ٢١٨٠، وأبوداود في سننه في =

<sup>(</sup>١) ديكهي، إرشاد الساري: ٥/٥ ٣١٥

<sup>(</sup>٢) ديكهه، فتح الباري: ٩/٥، وعمدة القاري: ٢٣٨/١٢، وإرشاد الساري: ٥/٥،٣١.

ترجمہ: حضرت عمروبن دینا رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے طاوس رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہتم زمین کو بٹائی پر دینا چھوڑ دو (تو بہتر ہے) اس لئے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بٹائی سے منع کیا ہے، طاوس رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہا کہ اے عمرو! میں لوگوں کوزمین دیتا ہوں اور ان کی اعانت کرتا ہوں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جو بڑے عالم ہیں یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے جھے سے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بٹائی سے منع نہیں فرمایا، البتہ یہ فرمایا کہ آگرتم میں سے کوئی اپنے ہمائی کومفت میں زمین دے دیتے یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اس کا محصول لے۔

تراجمرجال

١ - على بن عبدالله

يىلى بن عبدالله بن جعفرا بن المديني رحمه الله تعالى بين (1) \_

۲- سفیان

يه مفيان بن عيينه رحمه الله تعالى مين (٢)\_

۲- عمرو

يه عمروبن دينار كلي رحمه الله تعالى بين (٣)\_

<sup>=</sup> كتاب البيوع، باب في المزارعة، رقم: ٣٣٨٩، والترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الأحكام، من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، باب من المزارعة، رقم: ١٣٨٥، والنسائي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأيمان والنذور، باب ذكر الأحارث المختلفة في النهى عن كراء الأرض، رقم: ٣٨٧٣، وابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الأحكام باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء، رقم: ٢٤٥٦.

<sup>(</sup>١) ديكهي، كشف الباري: ٢٩٧/١

<sup>(</sup>٢) ديكهئي، كشف الباري: ١٠٢/٣، ٢٣٨/١

<sup>(</sup>٣) ديكهيء كشف الباري: ٣٠٩/٤ م

٤ – طاؤس

بيطاؤس بن كيسان اليماني الجندى الحمير ى رحمه الله تعالي بين (1)\_

٥- ابن عباس رضي الله عنهما

اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کا تذکره بھی گزر چکا (۲)۔

#### حلِ لغات

السُخابَرَة: بعض حفرات فرماتے ہیں کہ یہ "خَیبْر" سے ماخوذ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے ساتھ مزارعت کا معاملہ کیا تھا، اس لئے مزارعت کو نخابرۃ کہا گیا (۳) اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بیہ "خَبَار" بعنی زم زمین سے ماخوذ ہے، چونکہ مزارعت کے معاملے کا تعلق زمین سے ہے، اس لئے اس کو مُخابَرۃ بھی کہا جا تا ہے (۴)۔

#### مُزارعة اورمخابرة ميں فرق

بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نیں ہے، جب کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مزارعت میں بیج مالک کی طرف سے ہوتا ہے اور مخابرۃ میں بیج، عامل وکاشت کار کی طرف سے ہوتا ہے (۵)۔

#### فقهاء كاختلاف كابيان

اب آیابیدونول صورتیل جائز ہیں یا ناجائز، یا ایک جائز ہے اور ایک ناجائز۔

(١) ديكهائي، كشف الباري، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين الخ

(٢) ديكهي، كشف الباري: ٢٠٥/١، ٢٠٥/٢

(٣) ديكهئے، النهاية: ١/٢٦٤

(٤) ديكهئي، حواله بالا

(٥) ديكهي، عمدة القارى: ٢٣٩/١٢

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دونوں جائز ہے، یعنی اگر نیج مالکِ زمین کی طرف سے ہو بھی جائز ہے، اس لئے کہ یہ ایک ایسا عقد ہے کہ عامل اور مالکِ زمین دونوں اس کی نماء یعنی پیداوار میں شریک ہیں، لہذا ضروری ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی جانب سے ہو، جیسا کہ عقد مساقاۃ اور عقدِ مضاربت میں ہوتا ہے۔ اور یہی مسلک امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ، ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی اور ایکی رحمہ اللہ تعالی کا ہے (۱)۔

اورا گریج عامل کی طرف سے ہو، تب بھی جائز ہے، اس لئے کہ آنخضرت میلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر والوں کوز مین اس طور پر دی تھی ، تو کو یا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمین کو کھیتی کے لئے دیا بغیراس کی تفصیل کے، کہ بچ کون ڈالے، لہذا اب عامل یا رب الارض میں سے جو بھی بچ ڈالے گا جائز ہوگا اور یہی مسلک امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالیٰ اور محد ثین کی ایک جماعت کا ہے (۲)۔

اوربعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہ نخابرۃ جائز ہے اور نہ مزارعۃ ، اب سوال یہ ہے کہ جن آثار میں بٹائی کاذکر آیا ہے اور مزارعت کا جواز معلوم ہور ہاہے ،ان کا محمل کیا ہوگا؟

تو اس کے جوابات ابواب الحرث والمز ارعة کی ابتدا میں گزر چکے۔البتہ شوافع کے یہاں چونکہ مساقا ة جائز ہےاوراس کے خمن میں مزارعت بھی جائز ہے، تو وہ ان روایات کومساقا قرچمول کرتے ہیں۔

البتہ شوافع میں سے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے بیہ ہے کہ مزارعت اور مساقات مشقلاً دونوں جائز ہیں (۳)۔امام بیمیق رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرح امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کئی مسائل میں امام شافعی رحمہ اللہ

١-زين ......

<sup>(</sup>١) ديكهي، المغنى لابن قدامه: ٧٤٤/٥.

<sup>(</sup>٢) ديكهشي، المغني لابن قدامة: ٥/٥ ٢٤

<sup>(</sup>٣) ديكهي، الصحيح لمسلم مع شرحه الكامل للنووي: ١٤/٢، قديمي

عزیز طلبہ کے مزید فائدے اور آسانی کے لئے عقدِ مزارعت کی مختلف صورتوں میں ندہب احناف (مفتی بہ) کی تفصیل درج کی جاتی ہے:

مزارعت بنیادی طور برچارعناصر پرهشمل ہے:

تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں۔

# حديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

یہ باب چونکہ باب سابق کے لئے بمز لفصل کے ہے، تو صدیث کی باب سابق سے مطابقت قوله: (خیتر له مِن أن یا حذَ علیه خرجاً معلوماً) سے ظاہر ہے، اس طرح کے اُس باب میں عامل کے لئے

S-r

٣-جوت كاآله، حاب جانور مويامثين

٣- بنائي داركاعمل

ان چاروں کے لحاظ سے مزارعت کی مختلف صور تیں ہوتی ہیں، جن میں سے بعض جائز ہیں اور بعض ناجائز۔ صاحب بدائع الصنا لَع علامہ کا سانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان صور توں کو تفصیل سے بیان کیاہے، ان صور توں کو مختفرا ذیل

کے جدول میں بیان کیا جاتا ہے۔

| نمبر | زمین کے مالک کی طرف | بٹائی دارکی طرف سے | تخم                                                  |
|------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| شار  | ے                   |                    |                                                      |
| 1    | زمين، في ،اكه كاشت  | عمل                | <i>جازب</i>                                          |
| r    | י <u>א</u> יט       | آلهٔ کاشت، نیج عمل | <i>چارن</i> ب                                        |
| ۳    | زين، چ              | عمل،آلهٔ کاشت      | <i>جاز</i> ہ                                         |
| ۳    | زمين ،آلهُ كاشت     | يج ممل             | ظاہر الرواية ميں ناجائز ہے، امام ابوبوسف رحمد الله   |
|      |                     |                    | تعالی کے نزدیک جائزہے                                |
| ۵    | زمين عمل            | فيح ،آلهُ كاشت     | ظا ہر الروایة میں ناجائز ہے، امام ابو پوسف رحمہ اللہ |
|      |                     |                    | تعالی کے نزدیک جائز ہے                               |
| ۲    | زمین عمل ،آلهٔ کاشت | . &                | ظاہر الرواية ميں ناجائز ہے، امام ابو يوسف رحمه الله  |
| 1    |                     |                    | تعالیٰ کے نزد کی جائز ہے                             |

ديكهي، بدائع الصنائع: ١/٨ ٢٧، ٢٧٢، القاموس الفقهي: ٥/٤٨.

ایک معلوم حصہ تعین کرنے کا تذکرہ تھا اور یہاں ہے کہ اگر مالکِ زمین پیدلوارکوعامل ہی کے لئے چھوڑ دے تو بیاس کے حق میں زیادہ بہتر ہے(۱)۔

٩ - باب : الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ .

يبود يول سے بنائي كامعاملىكرنا

#### ترجمة الباب كامقصد

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتارہے ہیں کہ اگر یہودیوں اور دھیر ذمیوں کے ساتھ بھی مزارعت کا معاملہ کیا جائے تو جائز ہے، اس معالم میں اتحادِ مِلَل ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی کے ساتھ مزارعت کا معاملہ کرے(۲)۔

٢٢٠٦ : حدثنا ابْنُ مُقَاتِلِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا عُبَدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيظَةٍ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ ، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَرْرَعُوهَا ، وَلَهُمْ شَطَرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا . [ر : ٢١٦٥]

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر (کی زمین) یہودیوں کے سپردکی، اس شرط پر کہ وہاں جوتیں اور بوئیں، اور جو پیداوار ہواس کا آوھالے لیں۔

(٢٠٠٦) وأخرجه بخاري رحمه الله تعالى ايضاً في باب المزارعة بالشطر ونحوه، رقم: ٢٣٢٨، وباب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، رقم: ٢٣٢٩، وفي الإجارة، باب إذا استاجر ارضاً فمات احدهما، رقم: ٢٢٨٥ وفي الشروط في المزارعة، رقم: ٢٤٩٩، وفي الشروط في السركة، باب مشاركة الذي والمشركين في المزارعة، رقم: ٢٤٩٩، ووفي الشروط في المعاملة، رقم: ٢٨٢، وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة والمزارعة، رقم: ٣٩٣٧، وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة والمزارعة، رقم: ٣٩٣٧، وأخرجه ملم ذكر في رحمه الله تعالى في الأحكام، باب ما ذكر في المزارعة، رقم: ١٣٨٣، والنسائي في المزارعة، باب اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة، رقم: ٩٣٩.

<sup>(</sup>١) ديكهي، عمدة القاري: ٢٣٨/١٢.

<sup>(</sup>٢) ديكهيء إرشاد الساري: ٣١٧/٥.

ابن مقاتل

يمحربن مقاتل مَز وَزى بغدادى، ابوالحن رحمه الله تعالى بين (١) ـ

عبدالله

يعبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى بين ٢٠)-

عُبيد الله

يه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب العمرى رحمه الله تعالى بين (٣)-

نافع

بينافع مولى عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه بين (٣) -

ابن عمر

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها كاحوال بهي كرر حكي بي (۵)-

مديث كى ترجمة الباب سيمناسبت

مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت ظامر ب-

١٠ - باب : ما يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ .

بٹائی میں کون سی شرطیں لگا نا مکروہ ہے۔

<sup>(</sup>١) ديكهئي، كشف الباري: ٢٠٦/٣

<sup>(</sup>٢) ديكهي، كشف الباري: ١/٢٦

<sup>(</sup>٣) ديكهي، كشف الباري، كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت

<sup>(</sup>٤) ديكهشي، كشف الباري: ١/٤ ٢٥

<sup>(</sup>م) دیکھئے، کشف الباری: ۱۳۷/۱

30A

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمه الله تعالی اس ترجمة الباب سے بیبتانا چاہتے ہیں کہ حضرت رافع رضی الله تعالیٰ عنه وغیرہ کی روایت میں جومزارعت سے منع کیا گیا ہے، وہ ایک مخصوص صورت تھی اور اس میں مخاطرہ پایا جاتا تھا، اس طرح کہ عقد الیی شرط پر شتمل ہوتا تھا، جس میں جہالت پائی جاتی تھی اور وہ مؤدّی الی الغرر ہوتی تھی، اس لئے اس کونا جائز قر اردیا گیا، مزارعت کی ہرصورت نا جائز نہیں ہے (۱)۔

٢٢٠٧ : حدثنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنْ يَحْمِيٰ : تَمِيعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ ،
 عَنْ رَافِيمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ حَقْلاً ، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ ، فَيَقُولُ :
 هذهِ الْقَيْطُعَةُ لِي رَهْذِهِ اللهُ . فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهْ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهْ ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُ عَلَيْكُ . [ر : ٢٢٠٣]

رُ المُح رجال

صنقة بن الفضل

يِصِرفَة بن الفصل، الوافعل مروزي رحمه الله نعالي بين (٣).

<sup>(</sup>١) ديكهي، فتح الباري: ١٩/٥

<sup>(</sup>٢) وأخبر جه مسلم في البيوع: باب كراء الأرض بالنهب الورق، رقم: ٥، ٢٠ وأبو حوالة في مستخر به م بداب ذكر الأخبار المبيعة مراجرة الأرض البيضاء بالذهب والفضة، وقم: ٢٤ ، ٢٤ ، ١٠٢٥ والبيهقي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى، كتاب المزارصة، باب بيان المنهى عنه وأنه مقصور على كراء الأرض النع، رقم: ٢ ، ١٥ ، والطمعاوى في شرح معاني الآثار، كتاب المزارعة والمساقاة، وقم: ٥٩٣٥.

<sup>(</sup>٣) ديكهي، كشف الباري، كتاب السلم، باد، السلم في وزن معلى.

.

ابن عُيينه

يسفيان ابن عيديندر حمد الله تعالى بين (١)\_

يحيي

يه يچیٰ بن سعيدانصاري رحمهالله تعالیٰ ہيں (۲) \_.

حنظلة

بيد خطلة بن قيس الزرقي رحمه الله تعالى بين ان كيفصيلي احوال، باب قطع الثجر والخل الخ كه بعد والحال الخ كه بعد والله باب (بدون الترجمة ) مين گزر بيك .

رافع

بيرافع بن خدت كرضى الله تعالى عنه بين (٣)\_

حل لغات

حَفْلًا: أي الزَرْعُ، تَحْيَقَ، قابل كاشت زمين، كالمدان جَعْ حَفُول آتى ہے، ضَرَبَ سے مستعمل ہے بمعنی بونا، کیسی کرنا، اور اس سے محاقلہ ہے (۴)۔

مديث كاترجمة الباب سعمطابقت

حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت قوله (فیقول: هذه القطعة لی وهذه لك) سے واضح ہے کہ یہ یقیناً ایسی شرط ہے جو کہ فضی الی النزاع ہے (۵)۔

В

<sup>(</sup>۱) دیکھئے، کشف الباری: ۱۰۲/۳،۲۳۸/۱.

<sup>(</sup>٢) ديكهيء كشف الباري: ١/٣٢١/٢، ٣٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) ديكهي، كشف الباري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب

<sup>(</sup>٤) ديكهشي، النهاية لابن الثير رحمه الله تعالى: ١/٧٠١.

<sup>(</sup>٥) ديكهيء عمدة القاري: ٢٤٠/١٢. ......

١١ – باب : إذَا زَرَعَ بِمَال ِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، وَكَانَ فِي ذَٰلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ .

اگر كسى قوم كامال ، أن سے يو جھے بغير كھيتى ميں لگادے اور اس ميں اس قوم كى فلاح وفائدہ ہو۔

ترجمالياب كامقصد

# علامدابن المنير الماكلي رحمداللد تعالى كاقول

علامه ابن المنیر رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ الله تعالی کا مقصود اس ترجمۃ الباب سے میں کہ امام بخاری رحمہ الله تعالی کا مقصود اس ترجمۃ الباب سے میں کہ اگرکوئی شخص کسی آ دمی کے مال، غلے وغیرہ کو اس لئے بودیتا ہے کہ وہ ضائع نہ ہو، تو اس بودیتے والے کی نیت کے خلوص کی وجہ سے، اس پر معصیت لازم نہیں آئے گی اور اس کا میہ بونا جائز قرار دیا جائے گا۔

اب رہایہ کہ اس پرضان آئے گایانہیں، تو ابن منیر رحمہ اللہ تعالی فرراتے ہیں کہ اس کی نیک نیتی کے باوجوداس کا دوسرے کے غلے کو بغیرا جازت بودینا، رافع للضمان نہیں ہوگا، بلکہ اس پرضان آئے گا(1)۔

مگراس میں اشکال میہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے انہی تین حضرات کی حدیث یہاں نقل فرمائی ہے جو غار میں بند ہوگئے تھے اور پھر اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالی سے دعا ئیں کی تھیں، یہاں پر بغیر اجازت کا شت کرنے والے پرضان کا کوئی تذکر وہیں ہے، اس لئے ابن المنیر رحمہ اللہ تعالی کا بیہاں پر بغیر موجو فاسدہ کا بیان

ا- ہروہ شرط جوشیوع کوختم کردے،مفسدِ مزارعت ہوگی،مثلاً نیج والے نے کہا کہ میں پہلے پیداوار میں سے اپنے نیج کی مقدارلوں گااور پھر ہاتی پیداور، دونوں کے درمیان آ دھی آ دھی تقتیم ہوگی توبیشر طمنسدِ مزارعت ہے۔

اس لئے کہ اگر پیداوار نیج سے زیادہ ہوئی تو بقدر نیج شرکت ختم ہوگئ، جو کہ مفسد ہے، اور اگر نیج سے زیادہ پیداوار نہ ہو، تو شرکت بالک ہی ختم ہوگئ اور ریجھی مفسدِ مزارعت ہے (دیکھئے، البدایة مع شرحه البنایة: ۲۱/۱۱)

۲-ای طرح اگریشرط لگائی جائے کہ ایک کوغلہ اور دوسرے کو بھوسہ ملے گا ، تو چونکہ اس صورت میں بھی شرکت ٹابت نہیں ہے ، ابندا مزارعت فاسد ہے (حوالہ بالا)

۳-ای طرح اگرددنوں نے بیشرط کی کہ بھوسا آدھا، آدھا، اوساادر فلدان میں سے کی ایک ہوگا تو بیشرط بھی فاسد ہے جو کہ عقد مزادعت کوفاسد کردے گی کیونکہ اصل مقصود فلد ہے شد کہ بھوسااور صورت ندکورہ میں غلے میں شرکت ٹابت نہیں ہے (حوالہ بالا)۔ (۱) دیکھیے، المتوادی، ص: ۲۶۱.

بیان مشکوک ہوجا تاہے۔

## عافظا بن حجررهمه الله تعالى كاقول

حافظ ابن جررحماللدتعالی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ الله تعالی اس ترجمۃ الہاب سے بیہ بتانا چاہئے ہیں کہ اگر کسی آ دمی نے کسی کا غلہ بغیر اجازت بنیتِ اصلاح، یَو ویا تو زہ کس کا محکا، اس زراعت سے حاصل مونے والا بیغلہ زارع کا موگا، یا جو ما لک تھا اس کا موگا (۱)۔

#### فقهاء كاحتلاف كابيان

اس مسكد فركوره بين فقبها عكا فسكان ب، جس كي تقصيل كتاب الإجارة على عن استاجر اجيراً عتولة أجره فعول فيه النسبة أجر قراد الن يم كرريكي -

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٥/١٢

<sup>(</sup>٢٠٠٨) وأخرجه البخاري أيضاً في باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرض، رقم: ٢١٠١ وأي ناب إجابة دعاء من برز والديه، رمق: ١١٥٥ وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار، باب قصة اصحاب الغيار، رقم: ٢٧٤٣، وأبو عوانة في مسنده، باب ذكر الخبر الدال على الإباحة لمتولى الخبر رقم: ٢٧٤٩، وأبو عوانة في مسنده، باب ذكر الخبر الدال على الإباحة لمتولى الخبر رقم: ٢٧٤٥، والبيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان، في بر الوالدين، رقم: ٧٤٦٨.

فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أَنِي فَعَلَيْهُ ٱبْنِعَاءَ وَجُهِكَ فَٱفْرِجُ لَنَا قُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ الله فَرَأُوا السَّمَاءَ، فَطَلَبْتُ وَقَالَ الاَخْرُ: اللَّهُمَّ إِنِّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ ، أَحْبَبُتُهَا كَأْشُدُ ما يُحِبُ الرِّجالُ النَّسَاءَ، فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى جَمَعْتُهَا ، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجُلَيْهَا قالَتْ ؛ مِنْهَا فَأَبْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا ، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجُلَيْهَا قالَتْ ؛ بَا عَبْدَ اللهِ آتَّقِ الله وَلَا تَفْتَح الحَانَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ ، فَقُمْتُ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلَتُهُ ٱبْنِهَاءَ وَجُهِكَ فَا فُرْجَةً ، فَقَرَحَ . وقالَ النَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنِي ٱسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرْزٍ ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قالَ : أَعْطِنِي حَتِّى . فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقُوا عَمَلَهُ قالَ : أَعْطِنِي حَتِّى . فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَزُرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقُوا وَرَاعِيَهَا فَخُذْ ، فَقَالَ : وَمَا لَنَا لَذَي اللهُ وَلَا النَّالِثُ : اللّهُ مَا إِنَى ذَلِكَ الْبَقِرِ وَرُعاتِهَا فَخُذْ ، فَقَالَ : وَمَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ وَلَا النَّهُ إِلَنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَلِى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرُعاتِهَا فَخُذْ ، فَقَالَ : اللّهُ وَلَا تَسْتَهُ فِي فَقَالَ : اتَقِ اللهُ فَلَتُ : الْمُ أَنْفُونُ أَلْنُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَسْتَهُ وَمُ إِلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ : وَقَالَ ابْنُ عُقْبُهُ ، عَنْ نَافِعٍ : فَسَعَيْتُ . [ر: ٢١٠٧]

مرجہ: حضرت عبداللہ بن عمرت عبداللہ بن عمرت اللہ تعالی عنبما آنحضرت علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاؤنفل غردات ہیں کہ ایک بارٹین آ دی سفریس جا دہے ہے ، بارش نے ان کو آلیا، نو وہ بہاڑ کی ایک کھوہ بیں گھس گئے، ان کے داخل ہونے ، ہی ایک برا پھر بہاڑ سے ڈھلکا اور کھوہ کا امند بھر ہو گئی ایک کو وہ برتم نے کا مند بھر ہو گیا، نو ایک دوسرے سے کہنے لگ کہ اسپنے اپنے نیک اعمال کو یا دکرو، جوتم نے اللہ تعالیٰ سے ان کے در یعے سے دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ سے ان کے در یعے سے دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے در یعے سے دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے در اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کو در اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے در اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کو در اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے در اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے در اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کو در اس کے در اس کے در اس کے در اس کے در اس کو در اس کو در اس کے در اس کے در اس کے در اس کے در اس کو در اس کو در اس کو در اس کے در اس کے در اس کو در

ان میں سے ایک کہنے لگا: میرے مال باپ بوڑھے تھے، اور میرے بی کوڈتا،
جھوٹے جھوٹے جھے، شان کے لئے جانور پڑایا کرنا تھا، جب شام کوگھر لوشا، تو دودہ نجوڈتا،
اور آپنے بچول سے بنل مال باپ کو بلاتا، ایک دن مجھے دیر ہوگئ، میں رات تک گھر شہیں ہیا،
جب آیا تو دیکھا کہ ماں باپ سوچکے ہیں، میں نے دودہ نچوڑا، جسے روزانہ نچوڑتا تھا اور دودھ
جب آیا تو دیکھا کہ ماں باپ کھڑا رہا، میں نے نان کو جگا تا پسند نہ کہا، ادران سے پہلے اپنے بچول
کو بلانا بھی مناسب شہ جھا ، دہ میرے یا وئی کے پاس شور کرتے رہے ہی تا رہ کی حال رہا، یا
اللہ اا کرنا جا تھا ہے، میکام ش نے تری رہ امندی کے لئے کہا تھا تو اس پھر کوڈ دراہم کا دے

كه بهم آسان كود مكيه كيس، وه پيخر ذراسرك گيا،ان كوآسان دكھائي دينے لگا۔

دوسرا کہنے لگا: یا اللہ! میری ایک چیاز ادبہن تھی، جس سے میں بہت زیادہ محبت
کرتا تھا جنتی کہ مُر دول کوعورتوں کے ساتھ ہوتی ہے، میں نے اس سے (یُر ہے کام کا)
مطالبہ کیا، اس نے نہ مانا، یہاں تک کہ میں اس کوسود یناردوں، میں نے اس کی فکر کی یہاں
تک کہ سود ینار جع کر لئے، جب میں (یُرے کام کے لئے) اس کی ٹاگوں کے درمیان
بیٹھا، تو وہ کہنے گئی: اے خدا کے بندے! خدا سے ڈراور میری بکارت، ناحق زائل نہ کر، میں
(ڈر گیا اور) اٹھ کھڑا ہوا، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے بیٹل تیری رضا مندی کے لئے کیا، تو
اس پھرکوذراادر سرکادے، وہ سرک گیا۔

تیسرا کہنے لگا: یا اللہ! میں نے ایک شخص کومزدوری پر کھا، ایک فرق چاول کے بدل، جب وہ اپنا کام کر چکا تو مزدوری ما نگی، میں اس کودیے لگا، اس نے نہ لی، میں نے اس سے کھیتی کی اور اس سے گائیں بیل اور پڑوا ہے جمع کر لئے، پھروہ مزدور آگیا، کہنے لگا: فدا سے قرر، میں نے کہا: جا، وہ گائیں بیل اور چروا ہے، سب لے لے، اس نے کہا: خدا سے ڈر، مجھ سے فداق نہر، میں نے کہا: میں تیرے ساتھ فداق نہیں کرتا، وہ سب لے لے، اس نے کہا: میں تیرے ساتھ فداق نہیں کرتا، وہ سب لے لئے کیا، تو باقی لئے کیا، تو باقی بیشر بھی ہٹا ہے، گا، گرتو جا نتا ہے، میں نے بیکام تیری رضا مندی کے لئے کیا، تو باقی پھر بھی ہٹا ہے، تو اللہ تارک و تعالیٰ نے ہٹا دیا۔

امام بخاری رحمه الله تعالی فرماتے بین که عقبه رحمه الله تعالی في نافع رحمه الله تعالی است رحمه الله تعالی سے ( بجائے فَبَغَیْتُ کے ) فَسَعَیْتُ روایت کیا ہے۔

تراجم رجال

ابراهیم بن منذر

بيابراتيم بن منذرهاي رحمه الله تعالى بين (١)\_

<sup>(</sup>١) ديكهئ، كشف الباري: ٥٨/٣.

ابوضمرة

بيانس بن عياض كيثي رحمه الله تعالى بين (١) \_

موسىٰ بن عقبة

يەموى بن عقبهاسدى مەنى رحمهاللەتعالى بىن (٢)\_

نافع

بینافع رحمه الله تعالی مولی عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما بین (۳)\_ اور حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما کے احوال بھی گزر یکے (۴)\_

حلي لغات

فَرَقَ: مدینه منوره کی ایک معروف مقد ارکانام تها ، اس کی جمع آفر راق آتی ہے (۵) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایک فرق چھتیس رطل کا ہوتا ہے (۱) ۔ جب کہ بعض حضرات کے نزدیک تین صاع کے برابر ہے (۷) ۔ جب کہ علامة تعی اور علامة مطلانی وغیرہ رحم ہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک فرق وہ میکنال ہے کہ جس میں سولہ رطل سَمَا جائیں (۸) ۔

### أُوز: دهان، چاول، (ہمزہ اور راء کے ضمے کے ساتھ) اور ایک لغت رُز: راء کے ضمے کے ساتھ،

- (١) ديكهي، كشف الباري، كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت.
  - (٢) ديكهد، كشف الباري، كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء.
    - (٣) ديكهني، كشف الباري: ٢٥١/٤.
    - (٤) ديكهي، كشف الباري: ١ /٦٣٧.
    - (٥) طلبة الطلبة للنسفي، ص: ٩٦، عمدة القاري: ٢٤٢/١٢.
      - (٦) ديكهئي، حواله بالا.
      - (٧) ديكهي، إرشاد الساري: ٥/٠٣٠.
- (٨) ديكها، طلبة الطلبة للنسفي، ص: ٩٦، إرشاد الساري: ٥/٠٣٠.

بغیرہمزہ کے ہے(۱)۔

#### مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مطابقت اس طور پر ہے کہ متاجر نے اجیر کے لئے ایک اجرت متعین کی تھی، لیکن جب اجیر نے اعراض کیا تو متاجر نے اس کی اجرت میں ایسا تصرف کیا جو کہ اجیر کی فلاح وصلاح پر مشتمل تھا، تو اگر اس کا تصرف کرنا ناجائز ہوتا، تو یہ معصیت شار کی جاتی اور وہ متاجر اس عمل کو بطور وسیلہ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہ کرتا (۲)۔

## قوله (بِفَرَقِ أَرُزٌ) بِرابِكِ اشكال اوراس كاجواب

يهال ايك اشكال به بوتا م كره يمث باب يل "فرق أوز" كاذكر م يشب كه كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئاً إغيره بغير إذنه فَرضِيَ عيل جورزايت كرورك من الله وردايت كرورة كاذكر م

#### چوار

ان دولان رواقوں ای وجید اللی رہے کو اجرت ان دولوں صفول پر شمل کی (س)۔ اور دواجر عظم ایک فارق پر (اس)۔ اور دواجر عظم ایک فارق پر (اس)۔

ياچونكدارز اوردرة دونول اناج كى افسام منقاريهي عير الهذائيك كاروس يرباطلاق كرديا كيا (٥) ..

# قوله (قال ابو عبدالله الخ)

العلى بن عقبة رحم الله تعالى كي الرئعلي كوامام بخارى رحم إلارتعالى في كتساب الأدب، باب

<sup>(</sup>١) ديكهي، طلبة الطلبة للنشفي، ص: ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٢٤١/١٢.

<sup>(</sup>٣) ديكهني، عمدة القاري: ٢٤٢/١٢.

<sup>(</sup>٤) ديكهئے، حواله بالا.

<sup>(</sup>٥) ديكهي، فتح الباري: ٢٠/٥.

إجابة دعاه من بر والديه مين موصولاً ذكركيا ب(١)\_

ال صديث ك فواكد يتفصيلي بحث كتاب الإجارة، باب من استأجر اجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد الخ ميل كرريكي \_

١٢ - باب: أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّيِّ عَلَيْكَ ، وَأَرْضِ الخَرَاجِ ، وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلَتِهِمْ .
 وَقَالَ النَّبِيُّ عَمِيْكَةٍ لِغْمَرَ : (تَصَدَّقُ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ) . فَتَصَدَّقَ بِهِ .
 [ر: ٢٦١٣]

صحابہ رضی اللہ عنہم کے اوقاف اور خراجی زمین، اور ان کی بٹائی اور معاملات کا بیان اور آتخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اصل زمین کو وقف کردے، اس کو کوئی چے نہ سکے، البتہ اس کا کھل کھا کیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔

#### ترجمة الباب كامقصد

اس ترجمة الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصد بیہے کہ جس طرح املاک خاصہ کو مزارعت بردیا جاسکتا ہے ، اس طرح اراضی موقو فداور اراضی خراج کو بھی مزارعت پردیا جاسکتا ہے (۲)۔

اور مولف رحمہ اللہ تعالی نے اوقاف اصحاب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصریح اس لئے فر مائی ہے کہ سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منے وقف کیا تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف ایا تھا، توجو حکم ان کے وقف کا ہے، وہی حکم تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے اوقاف کا ہے (۳)۔

امام بخاری رحمدالله تعالی نے اراضی اوقاف کی مزارعت کا مسله حضرت عمر رضی الله عند کی رواست معلَّقه سے تابت کیا ہے، اور اراضی خراج کومزارعت پردینے کا مسله قدول، (لَدولا أَخر المسلمین ما

<sup>(</sup>١) ديكهي، إرشاد الساري: ٢٢١/٥.

<sup>(</sup>٢) ديكهشي، عمدة القاري: ٢٤٣/١٢.

<sup>(</sup>٣) ديكهئي، حواله بالا.

فتحت قرية الخ) سے ثابت فرمايا ہے(١)\_

آ تخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فر مایا" تصدق باصلہ لایساع" مطلب یہ ہے کہ تم اس زمین کوصد قد کر دو یعنی وقف کر دو، پھراس کو پیچانہیں جائے گا، اور اس کے پھل کوخرج کیا جائے گا، کیا اول سے آخر تک اس میں بیکوئی تصریح نہیں ہے کہ کاشت واقف ہی کرے گایا دوسرے سے کرائی جائے گا، لہذا اس کے عموم میں وہ صورت بھی داخل ہے کہ جب واقف خود کاشت کرے اور وہ صورت بھی داخل ہے جب دوسرے سے کاشت کروائی جائے۔

قوله (وقال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لعمر رضى الله تعالىٰ عنه: تصدق باصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به)

التعلق كوامام بخارى رحمه الله تعالى نے كتباب الوصايا، باب قرل الله تعالى: ﴿وابتلوا الميتامى ﴾ (النساء: ٦) يسموصولاً ذكركيا ب (٢) -

٢٢٠٩ : حدّثنا صَدَقَةُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ مالِكُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَلِيكِ ، عَنْ أَلْهُمْ ، قَالَ : قَالَ عَمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَوْلَا آخِرُ الْمُشْلِمِينَ ، مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَلْمُلِهَا ، كما قَسَمَ النّبِيُّ عَلِيْكِ خَيْبَرَ . [٣٩٩٧ ، ٣٩٩٤ ، ٣٩٩٥]

ترجمہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو ان مسلمانوں کا جو آخرِ زمانہ میں آئیں گے خیال نہ ہوتا، تو میں جس بستی کو بھی فتح کرتا، اس کو فتح کرنا، اس کو فتح کرنا، اس کو فتح کرنا، اس کو فتح کرنا، تعالی علیہ وسلم نے خیبر کو تقلیم کردیا تھا۔

(٢٢٠٩) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى ايضاً في كتاب الجهاد، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، رقم: ٢٢٠٩ وفي باب غزوة خيبر، رقم: ٢٣٦٤، وأخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الجهاد، باب ماجاه في حكم أرض خيبر، رقم: ٢٣٠، والإمام أحمد في مسند (١/٠٤)، في مسند عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه ، رقم: ٢٨٤، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٢٣٩/٩)، رقم: ٢٢٣٤.

<sup>(</sup>١) ديكهي، عمدة القاري: ٢٤٣/١٢، فتح الباري: ٢١/٥.

<sup>(</sup>٢) حوالة بالإ

### تراجمرجال

صدقة

بيصدقة بن فضل مُر وزي رحمه الله تعالى بين (1) ـ

عبد الرحمن

بيعبدالرحمٰن بن مهدي بن حسان، ابوسعيداز دي بفري رحمه الله تعالي بين (٢) -

مالك

بيامام معروف امام ما لكّ بن انس بن ما لك بن ابي عامر ، ابوعبد الله مد ني رحمه الله تعالى مين (٣) \_

زيد بن اسلم

يەزىدىن اسلم قرشى مەنى رحمەاللەتعالى بين (۴)-

عن أبيه

آپ اسلم عدوی مولی عمر بن خطاب رحمه الله تعالی بین (۵)۔

عمر رضى الله تعالىٰ عنه

آپ حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ہیں ۔ آپ کا تذکرہ بھی گزر چکا ہے (۲) ؛

<sup>(</sup>١) ديكهي، كشف الباري، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم

<sup>(</sup>٢) ديكهي، كشف الباري، كتاب الصلاة، باب فصل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه الخ

<sup>(</sup>٣) دیکھئے، کشف الباری: ۸۰/۲،۲۹۰/۱

<sup>(</sup>٤) ديكهي، كشف الباري: ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٥) ديكهي، كشف الباري، كتاب الزكاة، باب هل يشترى الرجل صدقته الخ.

<sup>(</sup>٦) ديكهي، كشف الباري: ٤٧٤/٢،٢٣٩/١.

#### حديث كاترجمة الباب سيمطابقت

علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت اس طرح ہے کہ حضرت عرضی اللہ تعالی عنہ نے مفتوحہ زمینوں کو تقسیم نہیں کیا، بلکہ وہاں کے رہنے والے ذمیوں پرخراج مقرر کر کے، ان سے مزارعت کا معاملہ کیا تھا (۱)۔

## تشريح

حضرت عمرضی الله تعالی عند نے یہ بات اس وقت فرمائی، جب شام فتح ہوا تھا، اور قاتحسین شام فی حضرت عمرضی الله تعالی عند سے مطالبہ کیا تھا کہ دیگر غنائم کی طرح آپ اس کو بھی تقسیم فرمادیں، تو حضرت عمرضی الله تعالی عند نے اس مطالبہ کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ ان مطالبہ کرنے والوں میں حضرت بلال رضی الله تعالی عند بھی شامل تھے، حضرت عمرضی الله تعالی عند کی رائے میتھی کے صرف غنائم منقولہ کو تقسیم کر دیا جائے، اور جو غنائم غیر منقولہ بین ان کو تقسیم کر دیا جائے، بلکہ علی حالها باقی رکھا جائے۔ حضرت بلال وغیرہ رضی الله عنہم نے جب بہت اصرار کیا تو حضرت عمرضی الله تعالی عند نے ارشاد فر مایا کہ "الله ہے"؛ اکف نی بلالا و اصحاب بلال "اس واقعہ کے راوی تافع مولی ابن عمرضی الله عنہم فرماتے ہیں کہ: "ف ساحال المحول علیهم حتی ماتوا حمیعاً" لیعنی ابھی ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت بلال رضی الله تعالی عند اور ان کے ساتھی انتقال ماتوا حمیعاً" لیعنی ابھی ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت بلال رضی الله تعالی عند اور ان کے ساتھی انتقال کے ساتھی انتقال کے ساتوا حمیعاً" کو خی ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت بلال رضی الله تعالی عند اور ان کے ساتھی انتقال کے ساتھی انتقال کے ساتوا حمیعاً" کو خی ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت بلال رضی الله تعالی عند اور ان کے ساتھی انتقال کی ساتوں کے ساتھی انتقال کے ساتوں کی ساتوں کے ساتوں کو ساتوں کے سات

علامہ پہتی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہدعاء اس لیے فرمانی علی کہ ان کے اراضی کی تقسیم سے انکار کا سبب مصلحتِ عامیر تھی ، اور عوام کی ڈلائ و بہدو ، ان کے ہن نظر تھی ، اور عوام کی ڈلائ و بہدو ، ان کے پیش نظر ان کی مخالفت کر ہے تھے ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا کہ اگر یہ حضرات بھی ان کی رائے کی مصلحت کو بھے کر ال کی موافقت کر ای ان کی دیگر اصحاب بھی ان کی

<sup>(</sup>١) ديكهيء، عمدة القاري: ٢٤٤/١٢.

<sup>(</sup>٢) ديكهي، مختصر تاريخ دمشق: ١/٨٥، ذكر حنكم الأرضين وما مباء فيه.

متابعت کرلیں گے(۱)۔

قوله (كما قسم النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم خيبرً)

یادرہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھز مین تو تقسیم کردی تھی ،اور پچھ باتی رکھی تھی ،اور یہود بول کو ہو تھی اور یہود اس خراجی زمین میں کاشت کرلیا کرتے تھے،ان سے وہ خراج نصف بیداوار کی شکل میں وصول کیا جاتا تھا،جس کی تفصیل پچھلے ابواب میں گزر چکی۔

#### اراضي مفتوحه مين فقهاء كااختلاف

اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اراضی مفتو حدکا کیا تھم ہے، آیاان کو تقسیم کیا جائے گایا وہ موقوف ہوتی ہیں؟

امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتح ہوتے ہی زمین وقف ہوجاتی ہے، لہذااس کو تقسیم نہیں کیا
جائے گا۔ اور ان زمینوں کی آمدنی کو مصالحِ مسلمین میں خرچ کیا جائے گامثلاً فوج کے وظائف، پلوں کا بنانا اور
مساجد کا بنانا وغیرہ ، ہاں! اگرامام کسی وقت ان زمینوں کی تقسیم میں مصلحت سمجھ تو ان کو تقسیم کر دیا جائے گا (۲)۔
امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیگر غزائم کی طرح ان کی تقسیم بھی لازم ہے، ہاں اگر غانمین
اس کے وقف پر راضی ہوجا کیں تو پھراس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اور زمین وقف ہوجائے گی (۳)۔

حافظ ابن حجرر حمد الله تعالى اور قسطلانى رحمد الله تعالى نے امام ابوصنيفه، صاحبين اور سفيان تورى رحمهم الله كامسلك بيقل كيا ہے كدامام كواختيار ہے جائے ہے ہے۔ الله كامسلك بيقل كيا ہے كدامام كواختيار ہے جائے ہے ہے۔

علامداحد بن اساعیل کورانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابوضیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ تعالیٰ کا مسلک بیقل کیا ہے کہ بیز مینیں فتح ہوتے ہی وقف ہوجا کیں گی اور پھرامام کواختیار ہے کہ وہ ان کوغانمین میں تقسیم کردے یاان ریٹر ہُج مقر کردے (۵)۔

<sup>(</sup>١) ديكهي، حواله بالا، وشرح البخاري لابن بطال رحمه الله تعالى: ٥/٠/٨

<sup>(</sup>٢) ديكهي، قتيم الباري: ٥/٢٢، بداية المجتهد، ص: ٣٦٦، الفصل الخامس

<sup>(</sup>٣) ديكهئے، حواله بالا

<sup>(</sup>٤) ديكهي، إرشاد الساري: ٣١/٧، فتح الباري: ٢٢/٥

<sup>(</sup>٥) ديكهي، الكوثر الجاري: ٥/٨٤.

١٣ - باب : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا .

وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيُّ فِي أَرْضِ الخَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٌ .

وَقَالَ عُمَرُ : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَيُرُوَى عَنْ عُمَرَ وَٱبْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيّ عَلِيلَةٍ ،

وَقَالَ : (فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ . وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ ) .

وَيرُوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ . عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ .

غیرآباد (بنجر) زمین کوجوآباد کرے، اور حضرت علی رضی الله تعالی عند نے کوفد کی ویران زمین میں میں میں میں الله تعالی عند نے فرمایا: جو کوئی غیرآباد زمینوں کوآباد کرے وہ اس کی ہوجاتی ہے، اور حضرت عمروبن عوف رضی الله تعالی عند سے ایسا ہی مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم سے اتنا (مضمون) زیادہ (منقول) ہے کہ بشر طیکہ وہ کسی مسلمان کی مِلک نہ ہو، اور کسی ظالم رگ والے کا زمین میں کوئی حق نہیں ہے، اور حضرت جابر رضی الله تعالی عند کی روایت میں بھی آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم سے ایسا ہی مروی ہے۔

#### حلِّ لُغات

منوات: وه غیرآبادووریان زمین جس میں بھی بھی یا عرصة دراز ہے بھی باڑی ندکی گئی ہو، یا کسی اور عمارت سے آبادند کیا گیا ہو، اوراس کا کوئی مالک نہ ہو(ا)۔

#### ترجمة الباب كامقصداور فقبهاء كااختلاف

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہاں سے احیاء موات کا مسئلہ بیان کردہے ہیں، موات وہ زمین کہلاتی ہے جو غیر آباد ہو، اس کی عمارت کوحیات کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس لئے کہ ترک عمارت فقدِ حیات کے مشابہ ہے (۲)۔

<sup>(</sup>١) ديكهي، النهاية: ٢ /٦٨٨، طلبة الطلبة: ٣١٣

<sup>(</sup>٢) ديكهئے، فتح الباري: ٢٢/٦

امام بخاری نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواثر نقل کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موات وہ زمین کہلاتی ہے، جوخراب اور ویران ہو، امام طحطا وی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ موات وہ زمین ہے جو کسی کی ملکست نہ ہو، اور عوام الناس کے مرافق اس سے وابستہ نہ ہو(ا)، یعنی شہر والوں کے انتفاع کا اس سے تعلق نہ ہو، وہاں ان کی چراگا ہیں، عیدگا ہیں وغیرہ نہ ہوں۔

احیاء موات بیہ کہ کوئی شخص جا کراس زمین کا احاطہ کر لے اور پھراس کوئینچ کراس میں کاشت کرے۔ احیاء موانت سے بیشخص اس زمین کا ما لک ہوجائے گا، یا اس میں اذنِ امام کی ضرورت ہوگی، اس میں فقہاء کے تین اقوال ہیں:

امام شافعی، امام احمد، امام ابو بوسف اور امام محمد حمیم الله تعالی فرماتے ہیں کہ محض احیاء موات ہی کے ذریعے سے وہ مالک ہوجائے گا، اذن امام کی ضرورت نہیں ہے (۲)۔

امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی فرماتے ہیں که بلاا ذین امام وہ ما لکنہیں ہوگا (۳)۔

امام ما لک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر وہ زمین شہر کے قریب ہے تو امام کی اجازت ضروری ہے،
اور اگر بعید ہے تو امام کی اجازت ضروری نہیں ہے، قریب اور بعید میں انہوں نے یہ فرق کیا ہے کہ جوز مینیں عیدگاہ
اور چراگاہ کے طور پریاکسی اور مصلحت کی وجہ سے کارآ مدہوتی ہیں وہ تو قریب کہلائیں گی اور جہاں ان کے جانور
وغیرہ نہیں جاسکتے، اوران کواس زمین کے استعال کی کسی وقت ضرورت نہیں پڑتی، وہ بعید کہلائیں گی (سم)۔

امام بخاری رحمه الله تعالی نے جوآ ثار اور روایات پیش کی بیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس مسئلہ میں امام شافعی ، امام احمد اور صاحبین رحم ہم الله تعالی کے قول کی موافقت کی ہے۔

فريق اول يعنى جمهور كامتدل آپ ملى الله تعالى عليه وسلم كاارشادى، "من أحيا أرضا ميتة فهي

<sup>(</sup>١) ديكهي، عمدة القاري: ٢٤٤/١٢

<sup>(</sup>٢) ديكهي، شرح ابن بطال: ٦/٠٩، عمدة القاري: ١٢/٥٢، فتح الباري: ٢٢/٥

<sup>(</sup>٣) حوالة مذكوره

<sup>(</sup>٤) حوالة مذكوره

۔۔ "(۱) جوغیر آبادز مین کوآباد کرے وہ اس کی ہوجاتی ہے، اس طرح باب ندکور کی دیگرروایات بھی ان کے متدلات میں شامل ہیں۔

اور فريقِ ثانى كامتدل حفرت صعب بن جثامه رضى الله تعالى عنه سے منقول آنخفرت سلى الله تعالى عليه وسلم كاارشادگرامى ہے كه "لا جهه على إلا لله ولسر سوله" (٣) يعنى جمى الله تعالى اوراس كے رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كاحق ہے، لله ذاا گركوئى آدمى كى زبين كاجمى واحياء كرنا چا بتا ہے تو اس كوامام سے اجازت لينى ہوگى۔ نيز امام صاحب رحمه الله تعالى كى دليل به بھى ہے كه بيز بين بھى نجمله ديگر مالي غنيمت كے ہواور مالي غنيمت ميں كى كوبية حق صاصل نہيں ہوتا كه وہ اس كے ساتھ بغيرامام كى اجازت كے خص ہوجائے، جيا كہ سارى غنيموں بيل ہوتا ہے۔ "لأنه مَغنوم"؛ لوصوله إلى يد المسلمين بإيجاف الخيل والركاب، فليس لأحد أن يختص به بدون إذن الإمام كما في سائر الغنائم" (٤).

ایک اورروایت بعض فقهاء احناف پیش کیا کرتے ہیں کہ "لیس للمرء إلا ما طابت نفس إمامه به" امام طبر انی رحمه الله تعالی نے حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عند سے اس کی تخ تے کی ہے، کین اس کو ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البيه قسي فني سننه بلفظ "عادقُ الأرض الحديث" ورواه ابن حجر رحمه الله تعالى في تا يخيص الحبير : ٣/٣، وسيأتي تخريجه تفصيلاً.

<sup>(</sup>۲) بچی: بخی کااصل عربوں کے ہاں میتھا کہ جبان کا کوئی بڑا سردار کسی جگہ پڑاؤ ڈالٹا، توان کا کوئی کتا کسی او پٹی جگہ کھڑا آء ڈر بھونکٹا، تو جہاں تک اس کی آواز پہنچتی، وہ زمین جمع جوانب سے اس کی عجی کہلاتی اور اس میں اس کے علاوہ کرئی درسر نہیں پڑراسکتا تھا دنیل الأوطار: ۳۳۱/۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد، باب أهل الدار يبيتون فيصاب الرالدان والذراري، رقم: ١٧٤٥، ومسلم رحمه الله تعالى في الجهاد، باب جواز قتل النساء في البيات من غير تعمد، رقم: ١٥٧٠، والترمذي رحمه الله تعالى في السير، باب ماجاء في النهى عن قتل النساء والصبيان، رقم: ١٥٧٠، وأبوداود رحمه الله تعالى في الجهاد، باب في قتل النساء، رقم: ٢٦٧٧، وانظر: جامع الأصول: ٢٣٣٧،

<sup>(</sup>٤) ديكهي، الهداية شرح بداية المبتدى: ٢٥٣/٧

سندانتهائی کمزورہے(۱)۔

اورجن حفرات نے تفصیل کی ہے جیسا کہ امام مالک رحمہ الله نفالی نوان کے پیشِ نظر غالبًا میہ بات ہے کہ احادیثِ مذکورہ اراضی قریبہ پرمحمول ہیں، اور جن روایات میں علی الاطلاق "مسن أحسا أرضاً ميتةً فهی له" فرمایا گیاہے، وہ اراضی بعیدہ پرمحمول ہیں۔

حضراتِ حفیہ یہ کہ سکتے ہیں کہ روایات چونکہ دونوں طرح کی ہیں، بعض مطلق ہیں اور بعض میں اذنِ امام کی قید وار دہوئی ہے تو البندا دونوں کو جمع کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اگر کوئی باذنِ الا ہام احیاء موات کرتا ہے تو وہ اس زمین کا مالک ہوجائے گا اور جو بدون اذن الا مام احیاء موات کرتا ہے وہ مالک تہیں ہوگا۔

### تعليقات كي تفصيل

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے ماخذ کو شراح حدیث نے ذکر نہیں کیا (۲)۔

حضرت عمرض الله تعالى عند كقول كوامام ما لك رحمد الله تعالى في عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه كطريق مع موصولاً ذكركيا ب (٣) داوراى طرح عبيد بن سلام في بين كتاب الاموال مين الي سند موصولاً ذكركيا ب (٣) -

## حضر تعروبن عوف مُزنى رضى الله تعالى عنه كى حديث كواسختى بن را مويه ، طبرانى ، ابن عدى اوربيه في

<sup>(</sup>۱) ذكره الزيلعى رحمه الله تعالى في نصب الراية: ٤/ ٢٩٠، وقال: رواه الطبراني، وفيه ضعف من -عديث معاذ. وفي البناية: ١ / ٣٢١/١ الأولى أن يستدل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى بما أخرجه أبويوسف رحمه الله تعالى بما أخرجه أبويوسف رحمه الله تعالى في كتابه المسمّى بالخراج عن ليث عن طاؤس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عادى الأرض لله ولرسوله، ثم لكم من بعدى، فمن أحيا أرضاً ميتة فهى له، وليس للمتحجر حق بعد ثلاث سنين.
(٢) ديكه شي، فتح الباري: ٥/٢٠، عمدة القاري: ٢١/٥٤، إرشاد الساري: ٥/٣٣٠ لامع الدراري:

<sup>(</sup>٣) ديكه، تغليق التعليق: ٨/٣ ، فتح الباري: ٢٢/٥، عمدة القاري: ٢٤٥/١٢

<sup>(</sup>٤) ديكهي، عمدة القاري: ٢٤٥/١٢.

رحمهم الله تعالى في كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده كمر يق مصموصولا ذكركيا ب(١)\_

قوله: ويروى عن عمرو ابن عوفٍ رضى الله تعالىٰ عنه عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

ہمارے مدارس کے متداول شخوں میں توبیعبارت اس طرح سے ہے (۲)، اس طرح سے حافظ ابن جراور علامہ ابن بطال رحم ہما اللہ تعالیٰ کے نسخے میں بھی ہے (۳)، یعنی ان میں حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا کوئی تذکر ہمیں ہے لیکن دیگر شراح کے شخوں میں بیعبارت اس طرح ہے کہ "ویُروَی عن عُمَر وَابْنِ عَوْفِ عن النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم "(٤).

لینی اس میر رحضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی روایت کا بھی تذکرہ ہے،اور "وابْسنِ عَد فِ" میں واو عاطفہ ہے(۵)۔

علامہ کر مانی رحمہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ ' بعض نسخوں میں عمر و بن عوف ہے یعنی عین کے فتح اور میم کے سے مراو کے سکون کے ساتھ ، اور بعض نسخوں میں مگر ہے یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ، اور وَابْنِ عَوْفِ سے مراو عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے ، پس اگر کہا جائے کہ حضر ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا تذکرہ تو اس ترجمۃ الباب میں گزر چکا ، اب ممرر ذکر کرنے سے کیا فائدہ ؟ تو جواب دیا جائے گا کہ اس میں بعض فوائد ہیں ، مثلاً وہ تعلی تقیے کے ساتھ تھی اور یہ تمریض کے صیغے کے ساتھ ہے ، اور وہ تعلیق بغیر زیادتی کے تھی

<sup>(</sup>١) ديكهشي، تغليق التعليق: ٩/٣، ٩/٣، السنن الكبير: ٤٧/٦، كتاب إحياء المراث، باب ما يكون إحياء ما يرجى فيه من الأجر، عمدة القاري: ٢٤٥/١٢

<sup>(</sup>٢) ديكهي، صحيح البخاري: ٢١٤/١، قديمي

<sup>(</sup>٣) ديكهني، فتح الباري: ٢٣/٥، دارالكتب العلمية، شرح ابن بطال رحمه الله تعالى : ١ / ٠ ٣٩، دارالكتب العلمية بيروت

<sup>(</sup>٤) ديكهي، إرشاد الساري: ٣٢٣/٥، عمدة القاري: ٢٤٦/١٢، شرح الكرماني: ١٥٩/١٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق

اور بیزیادتی الفاظ کے ساتھ ہے، نیز تعلیقِ سابق غیر مرفوع تھی، اور تعلیق مذکورہ مرفوع ہے، کیکن ان تمام فوا کد کے باوجود قول اول ہی صحیح ہے(۱)۔ (لیعن عَمر و؛ عین کے فتح اور میم کے سکون کے ساتھ)

علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مُراد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے (بغیر واو کے)(۲)۔

حافظ ابن مجرر حمد الله تعالی فرماتے ہیں کہ سے عمر و بن عوف ہی ہے، اور جوبعض شخوں میں عُمَر وَابْن عَوْف آیا ہے، یہ شحیف ہے (۳)۔

اورعلامة سطلانی رحمالله تعالی بھی فرماتے ہیں کہ جے "عَسرو بن عَوف" ہے مین کے فتح میم کے سکون کے ساتھ، اور حافظ ابن مجررحمالله تعالی بھی بہی فرماتے ہیں، اور ان کی بات کی تائیدامام تر ندی کے قول سے بھی ہوتی ہے، "وفی الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزنی جد کثیر وسمرة"(٤).

اورابن عوف سے عبدالرحلٰ بن عوف مراد لینا سیح نہیں ہے، جبیا کہ علامہ عنی رحمہ اللہ تعالی نے بھی کہاہے (۵)۔

یا در ہے کہ یہاں ابن عوف سے مراد عمر وابن عوف مزنی ہے نہ کہ عمر و بن عوف انصاری بدری رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ جن کی روایت آ گے جزیہ وغیرہ میں آئے گی (۲)۔

اوران کی بیایک ہی روایت امام بخاری رحمداللد تعالی نے اپنی سیح میں نقل فرمائی ہے(2)۔

<sup>(</sup>١) ديكهي، شرح الكرماني رحمه الله تعالى: ١٥٩/١٠.

<sup>(</sup>٢) عمدة القارى: ٢٤٦/١٢

<sup>(</sup>٣) ديكهئے، فتح الباري: ٥/٢٣

<sup>(</sup>٤) ديكهيء إرشاد الساري: ٣٢٣/٥

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق

<sup>(</sup>٦) ديكهئي، فتح الباري: ٢٣/٥

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق

حضرت عمروبن عوف مُزّني رضي الله تعالىٰ عنه

#### نام ونسب

صَّمْره بن عَوف بن زيد بن مِلحة ابن عَمرو بن بكر بن أفرك بن عثمان بن عَمرُو بن أَمَّر بن طابخة المُزَني(١).

#### كثيت ونسبت

آپ کی کنیت ابوعبداللہ ہے، مُزندہ کی طرف نبست کی وجہ سے ہے، جو کہ عثمان بن عُمر وکی ام وَلَد تُنی (۲)۔

آب رشى الله تعالى عنه قديم الاسلام بين (٣) \_

آپ رضی اللہ تعالی عند نے مدینہ منورہ کی سکونت اختیار کی ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کا زمانہ جھی بایا ، اور اٹھی کی ولایت کے زمانے میں آپ کا وصال ہوا (سم)۔

#### روايات

آپ عضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایات نقل کرنے ہیں، نیز بعض رواییتیں حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کی ہیں (۵)۔

اورآپ کی روایات کوکیر بن عبدالله، من أبیئن جده کے طریق سے قال کرتے ہیں، اور کیررحمہاللہ تعالیٰ دفعیف الحدیث میں (۲)۔

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٢٧٤/٢٢

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) معرفة الصحابة: ٢/٣

<sup>(</sup>٥) ديكهي، تهذيب الكمال: ١٧٥/٢٢

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق

امام بخاری رحمداللدتعالی فی سی بخاری میں کثیر بن عبدالله کی روایت کواستشها وا نقل کیاہے، جب کدامام ابوداودر حمداللدتعالی ، امام ترندی رحمداللدتعالی اورامام ابن ماجدر حمداللدتعالی ، امام ترندی رحمداللدتعالی اورامام ابن ماجدر حمداللدتعالی نقل کیاہے (۱)۔

خصرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه كي تعلق كوامام اعداورامام ترفدى رحمهما الله تعالى في موصولاً ذكر كيا ب(٢) -

قوله: "وقال: في غير حق سلم الخ"

یعنی حضرت عمرو بن عوف مرً نی رضی الله تعالی عند نے اس روایت میں بیرزیادتی نقل کی ہے کہ بشرطیکہ وہ کسی مسلمان کی ملک نہ ہو، اور کسی ظالم رگ والے کا زمین میں کوئی حق نہیں ہے۔
''عرق ظالم'' کوموصوف صفت اوراضافت دونوں طرح پڑھا گیا ہے (۳)۔

موصوف صفت کے سات پڑھنے میں اس کی دوصور تیں ہیں: پہلی صورت یہ کہ ''عرق' سے پہلے ''ذی' مضاف محذوف ماناجائے ،اور کہاجائے لیس ''لذی عرق ظالم فیہ حق' لیعنی کسی ایسے درخت والے کا جوظالم ہے،اس میں کوئی حق نہیں ہے (۴) اور دوسری صورت یہ ہوسکتی ہے کہ ''لیس لعرق ذی ظلم حق' یعنی ایسے درخت کا کوئی حق نہیں ہے، جوظلم والا ہو، یعنی جس کوظالمانہ طور پروہاں لگایا گیا ہو(۵)۔

اضافت كساتھ پڑھنى كى صورت يہ ہے كه "ليس لعرق ظالم فيه حق"اس وقت عرق سے مرادز مين ہوگى، اور مطلب يہ ہے كہ ظالم كى زمين كاس ميں كوئى حق نہيں ہے (٢)\_

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) ديكهي، تغليق التعليق: ٣٠٨/٣، فتح الباري: ٥/٢٢، ٢٤، عمدة القاري: ٢٤٦/١٢

<sup>(</sup>٣) ديكهي، إرشاد الساري: ٣٢٤/٥، فتح الباري: ٢٣/٥، عمدة القاري: ٢٤٦/١٢

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق

امام ما لک، امام شافعی، از ہری اور ابن فارس وغیرہ رحمهم الله تعالیٰ نے قولِ اول کو اختیار کیا ہے(۱)۔

٢٢١٠ : حدثنا يَحْبَى بْنُ بْكَيْرٍ : خَدَّتَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي جَعْمَرٍ ، عَنْ مُحمَّدِ ابْنِ عَبْدِ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ قَالَ : (مَنْ أَعْمَرَ اللهِ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُمْ قَالَ : (مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتُ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُ ) .

قَالَ غُرْوَةً : قَضَى بِهِ غُمَرُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ .

ترجمہ: ''حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو محض الیی زمین کو آباد کر ہے جو کسی کی ملک نہ ہو، وہ اس کا زیادہ حق دار ہے، عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانۂ خلافت میں اسی کے مطابق فیصلہ کیا''۔

تراجم رجال

يحييٰ بن بكير

يه يحيىٰ بن عبدالله بن بكير مخز وي مصرى رحمه الله تعالى بين (٢) \_

الليث

بيامام ليث بن سعدر حمد الله تعالى بين (٣)\_

<sup>. (</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢٢١٠) انفرد به البخاري، انظر جامع الأصول (٣٤٧/١)، الكتاب السادس في إحياء الموات، رقم الحديث: ١٣٠

<sup>(</sup>٢) ويكفي كشف الباري: ٣٢٣/١

<sup>(</sup>٣) ويكفي كشف الباري: ٣٢٤/١

عبيدالله بن أبي جعفر

ييمبيدالله بن أبي جعفريساراموي قرشي مصري رحمه الله تعالي مين (١)\_

محمد بن عبدالرحمن

يهجمه بن عبدالرحلن بن نوفل أبوالأ سودر حمه الله تعالى بين (٢)\_

غروة

آپ عروة بن زبير بن العوام رحمه الله تعالى بين (٣)\_

عائشة

اورام المؤمنين حضرت عا ئشەرىنى اللەتعالى عنە كا تذكره بھى گزرچكا (٣) \_

قوله "من أعمر أرضاً"

بیلفظ"اغسسس" باب افعال، ثلاثی مزید فیدسے ہے، جمعنی آباد کرنا، قاضی عیاض رحم الله تعالی فرماتے ہیں کہ پیلفظ رواق بخاری نے اس طرح ضبط کیا ہے، کیکن صواب "عَمَرٌ" ہے لیعنی ثلاثی مجروسے، جیسا کہ الله تعالی کا ارشاد ہے، ﴿وَعَمَرُوْهَا اکثر مما عمروها ﴾ الروم: ٩)(٥).

ابن بطال رحماللدتعالى فروات بين كرواة بخارى في "أعسر" نقل كيا بيكن محصكتب لغت مين اس طرح نبين ملاء البذايي بهي احمال بين "من اعتمر أرضاً" مواور" تائ افتعال "

<sup>(</sup>١) وكي كالمن الباري، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام

<sup>(</sup>٢) ويكي كشف الباري، كتاب العسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام

<sup>(</sup>٣) ويكيئ كشف الباري: ٢٩١/١

<sup>(</sup>٤) ويكيت، كشف الباري: ٢٩١/١

<sup>(</sup>٥) ويكفي عمدة القاري: ٢٤٧/١٢، إرشاد الساري: ٥/٥٣٣

اصل سے گر گیا ہو(ا)۔

علامه عینی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں که اس کلام کی کوئی حاجت نہیں، پھر خوداس میں غلطی کا اختال ہے اس کئے صاحب العین لیعنی علامہ خلیل بن اُحرر حمد الله نے ذکر کیا ہے کہ "اعسر ت الارض" کلام عرب میں مستعمل ہے، اور اسی طرح کہا جا تا ہے کہ "اُعسر الله باب منزلك "تو معلوم ہوا كرواق بخارى كافقل كرنا درست ہے اور "مَن أعسر اُرضا" سے مراوز بین كا احیاء ہے (۲)۔

قوله "قال عروة: قضي به عمر رضي الله تعالىٰ عنه في خلافته"

یعنی عروة بن زبیر بن عوام رحمدالله تعالی ای مذکوره سند کے ساتھ فرمائے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کے مطابق فیصلہ فرمایا تعا، اور بیاثر مرس ہے اس لئے کہ حضرت عروفی الله تعالی عند کے زمانہ خلافت ہی میں پیدا ہوئے تھے (۳)۔

#### مديث كي ترجمة الباب سيمطابقت

حديث مبادكة كى ترجمة الباب سےمطابقت ظاہر ہے۔

یدور بن فریق اول بعن امام شافعی رحمه الله تعالی ، امام ابو بوسف اورامام محرر تهم الله کامتدل ہے کہ زمین کے احیاء کے لئے اون امام کی ضرورت نہیں ہے ، چاہے زمین دور ہویا قریب (۴)۔ دیگر حضرات کے دلائل پر بحث ابتداء میں گزر چکی ہے۔

باب

#### ترجمة الباب كامقصد

## یہ باب بغیرتر جے کے ہے، اور یہ باب کے لئے فصل کی طرح ہے (۵)۔

(١) و مکھتے، شرح ابن بطال: ٣٩٢/٦

(٢) و يكيت عمدة القاري: ٢٤٧/١٢

(٣) و کیمیخ، إرشاد الساري: ٥/٥٣

(٤) و يكھتے، عمدة القاري: ٢٤٧/١٢

(٥) و يكفي ارشاد الساري: ٣٢٦/٥

٢٢١١ : حدثنا تُتَيَّبَةُ : حَدَّثَنَا إِسْاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكَ أُرِيَ وَهْوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ فِ بَطْنِ الْوَادِي ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ .

فَقَالَ مُوسَى : وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمُ بِالْمَناخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ ٱللَّهِ يُنِيخُ بِهِ ، يَقَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ ٱللهِ عَيَالِثُهُ . وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ المَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطَّ مِنْ ذَلِكَ . [1. : 1837]

ترجمہ: '' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کو ( مکہ مکر مہ جاتے وقت ) ذوالحلیفہ میں نالے کے نشیب میں اُنزے تھے تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خواب میں کہا گیا کہ'' آپ برکت والے میدان میں بین' حضرت مولی بن عقبہ رحمہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ حضرت مراضی اللہ سالم رحمہ اللہ تعالی نے ہمار سے ساتھ وہیں اونٹ بھایا، جہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اونٹ بھایا کرتے تھے۔ وہ اسی جگہ کا قصد کرتے تھے جہاں پر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اُنزتے تھے، اس مسجد کے بینچ ، جو کہ نالے کے نشیب میں تھی ، اس میں اور راستے کے نتیج میں''۔

تزاهم رجال

قتسة

#### ية تنيه بن سعير تقفى رحمه الله تعالى بين (١) \_

(١٢٢١) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضاً في الحج، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، العقيق واد مبارك، رقم: ١٥٣٥، وفي الاعتبصام، باب ما ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم المنع، رقم: ٧٣٤٣، ومسلم رحمه الله تعالى في الحج، باب التعريس بذى الحليفة النح، رقم: ٢٣٤١، والنسائي: ١٣٤٥، وعمل التعريس بذى الحليفة، وانظر جامع الأصول: ٢٦٧٩، وقم: ٢٩٧.

(١) ويكيم كشف الباري: ١٨٩/٢

اسماعيل بن جعفر

بياساعيل بن جعفرانصاري مؤدب مديني رحمهالله تعالیٰ ہيں (1) \_

موسىٰ بن عقبه

يەموى بن عقبەاسدى مدينى رحمەاللەتعالى بين (٢)\_

سالم بن عبدالله

بيرهنرت سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب رحمه الله تعالى بين (٣)\_

عن أبيه

آپِمشهور صخابی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما بین (۴)\_

#### حلِ لغات

مُعَرّسه: بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الراء المفتوحة، عَرَّس تعريساً عَ مُعَرّسه: مفعول ع، بمعنى سفر من آثر راح كے لئے اثر نا، اور مُعَرَّس: موضع التعريس (٥) وقال صاحب النهاية رحمه الله تعالىٰ: وبه سمّى مُعَرَّسُ ذِى الحُلَيفةِ، عَرَّسَ به النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وصلّى فيه الصّبح ثم رَحَل (٦).

بالمُنَاخَ: بضم الميم، أناخ إناخة عيمقعول ب، بمعنى اونث كو بشمان كى جكد (2)

<sup>(</sup>١) و يكهيء كشف الباري: ٢٧١/١

<sup>(</sup>٢) وكي كي كشف الباري، كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء

<sup>(</sup>٣) و يكيم كشف الباري: ١٢٨/٢

<sup>(</sup>٤) و كيم كشف الباري: ١٣٧/١

<sup>(</sup>٥) ويكفيء النهاية: ١٨١/٢

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق

<sup>(</sup>٧) وكيم أمعجم الصحاح: ١٠٧٦

#### تشرتح

ال حديث مباركك تشريح "كتاب الحج، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم "العقيق واد مبارك" ميل كرريكل ب-

#### مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

یہ باب تو بغیرتر جے کے ہے، اب رہی باب سابق کے ساتھ حدیثِ ندکور کی مطابقت تو اس سلسلے میں علامہ مہلب بن ابی صفرة رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا مقصدیہ ہے کہ جیسے ارضِ موات اس شخص کی ملکیت بن جاتی ہے جو اسے آباد کر ہے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں بطن وادی کے اندر قیام فرمایا، اور وہ فو مین کسی کی مملوک نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہاں قیام فرمانے اور نماز اداکر نے سے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے معرس اور مُناخ بن گئی، اسی طرح اگر کوئی آدمی غیر مملوک زمین کا احیاء کرے گا تو وہ اس کا مالک بن جائے گا (۱)۔

پھرخود انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بعض اوقات دوسروں کی زمین میں بھی اترا کرتے تھے، اور وہاں بھی نماز پڑھا کرتے تھے، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی ہے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزول کرنے اور نماز پڑھنے سے ان کا منزل اور مناخ بنتا کیسے بچے ہوگا (۲)؟

اس کا ایک سیدهاسا جواب بیہ کے منزل اور مناخ جب بنے گا جب کوئی مانع نہ ہو،اور کسی دوسرے کی ملک ہونا، یہ مانع ہے،لہٰذا وہاں اس کو معرّس ومنزل نہیں تسلیم کیا جائے گا،اور یہال بطن وادی ذی الحلیفة میں چونکہ بیز مین کسی کی ملک نہیں تھی،اس لئے یہاں کوئی مانع موجو ذہیں تھا۔

<sup>(</sup>١) و يكھيء فتح الباري: ٧٥/٥

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

# علامهابن المنير ماكلي اورحا فظابن حجررتمهم الله تعالى كاقول

علامہ ابن المغیر ماکئی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام بخاری اس حدیثِ مبارکہ کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محض کسی جگہ اتر نے اور رات گزار نے کی وجہ سے وہ زمین مملوک نہیں بن جاتی ، اور کسی جگہ رات گزار نا اور مظہر نا ، احیاء موات کے باب میں واخل نہیں ہے ، اجیاء موات تو جب ہوگا جب کوئی اس زمین کا احاطہ کرلے (1)۔

یہ جھی ہوسکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات پر تنبیہ فرمار ہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں نزول فرمایا، اگر چہوہ احیاء موات کے تھم میں داخل ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے اس زمین کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت ہوگئ، اور وہ اب عامہ المسلمین کے منافع اور حقوق سے متعلق ہوگئ، لہذا اب کسی آ دمی کو اس کے احیاء کاحت حاصل نہیں ہوگا، جیسا کہ منی کی زمین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا ہے، اور مناسک جج کواداء کیا ہے، تو وہ زمین اگر چہوات بھی ہوتو کوئی خص اس کا احیاء کر کے، اب اس کا مالک نہیں بن سکتا (۲)۔

#### علامه مینی رحمه الله تعالی کی رائے

علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے ان حضرات رحمہم اللہ تعالیٰ کی آراءکورد کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حدیثِ فدکور کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ،اس بات کی طرف اشارہ فرمار ہے ہیں کہ ذوالحلیفہ اگر چہ غیر آباد جگہ ہے، لیکن کوئی احیاء کے ذریعے اس کا مالک نہیں بن سکتا ، اس لئے کہ عامۃ الناس کے منافع اس سے متعلق ہیں ،اور ہر خض اس سے نفع حاصل کرسکتا ہے، اور یہاں انرسکتا ہے، لہذا احیاء موات کے ذریعے می عام لوگوں کو اس زمین سے روک نہیں سکتا۔

"وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب من حيث أنه أشار به إلى أن ذالحليفة لا يملك بالإحياء لما فيه من منع الناس النزول فيه، وأن الموات

<sup>(</sup>١) وكيك المتواري على تراجم البخاري رحمه الله تعالىٰ : ٢٦٣؛ بتفصيل، فتح الباري: ٥٥/٥

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

يحوز الإنتفاع به، وأنه غير مملوك لأحد، وهذا المقدار كافٍ في وجه المطابقة، وقد تكلم المهلب فيه بما لا يجدى، ورد عليه ابن بطال بمالا ينفع، وجاء آخر نصر المهلب في ذلك، والكل لا يشفى العليل ولا يروى الغليل، فلذلك تركناه"(١).

٢٢١٢ : حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحُقَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيَ قَالَ : حَدَّثَنِي يَخْبِى . عَنْ عِكْرِمَةَ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَن النَّبِي عَلِيْكُمْ قَالَ : (اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي – وَهُوَ بِالْعَقِيقِ – أَنْ صَلِّ فِي هٰذَا الْوَادِي الْمَبَارِكِ ، وَقُلْ : عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ ) . [ر: 1871]

ترجمہ: ''حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات آیک آنے والا (فرشتہ) میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آیا، اس وقت آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم عقیق میں تھے، اس (فرشتے ) نے کہا کہ آپ اس مبارک وادی میں نماز پڑھیں، اور فرما ہے کہ عمرہ جج میں شریک ہوگیا''۔

تزاجم رجال

إسحق بن ابراهيم

بیاسحاق بن ابراهیم را موری<sup>خظا</sup>ی رحمه الله تعالی بین (۲)\_

(١) ويكيم عمدة القاري: ٢٥٠/١٢

(٢٢١٢) أخرجه البخاري ايضاً في الحج، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: العقيق واد مبارك، رقم: ١٥٣٤) أخرجه البخاصام، باب ما ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم الخ، رقم: ٧٣٤٣، وأبوداود رحمه الله تعالى في المناسك، باب في الأقران، وانظر جامع الأصول: ٩/ ٣٤٠، رقم:

(٢) وكي كية كشف الباري: ٤٢٨/٣

شعیب بن اسحق

به شعیب بن اسحاق أموی بصری دمشقی رحمه الله تعالی بین (۱) \_

أوزاعي

بيامام عبدالرحمٰن بن عمر واوزاعی رحمه الله تعالی بین (۲)۔

يحيي

يه يحيٰ بن أبي كثير طائى رحمه الله تعالى بين (٣)-

عكرمه

آپ عکرمهمولی بن عباس رضی الله تعالی عنه بین (۴) -

ابن عباس

آپ حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بي (۵) ـ

عمر

آپ خلیفهٔ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بین (۲)۔

مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

اس مديث مباركه كى ترجمة الباب سے مطابقت مديث سابق كمثل ہے، اس كئے كه وادى

(١) و يكهن كشف الباري: ٤٠٨/٣

(٢) و يكي كشف الباري: ٢٦٧/٤

(٣) و كيميخ، كشف الباري: ٣٦٣/٣

(٤) ويكي كشف الباري، كتاب الزكاة، باب ما أدى زكوته فليس بكنز الخ

(٥) و کی کشف الباري: ٢٠٥/٢،٤٣٥/١

(٦) ويكين كشف الباري: ٢٣٩/١، ٤٧٤/٢

عقیق کی زمین بھی غیر آباد ہے اور کسی کی ملک نہیں ہے، گر ہر شخص اس سے نفع اٹھا سکتا ہے، اور اس میں اتر سکتا ہے(۱)۔

#### قوله "وقال عمرةٌ في حجَّة"

ہمارے متداول شخوں میں بیعبارت اسی طرح ہے لینی "قال ، فعلِ ماضی کے ساتھ (۲)۔ جب کہ شراح بخاری کے شخوں میں "قل" لینی امر کے صیغے کے ساتھ ہے۔

مولا تأفیل احمرسهار پنوری رحماللدتعالی "قبول ابی داود رحمه الله تعالی "رواه الولید بن مسلم وعمر بن عبد الواحد فی هذا الحدیث عن الأوزاعی، وقال: عمرة فی حجة "و كذا رواه علی بن المبارك عن یحیی بن أبی كثیر فی هذا الحدیث قال: وقل: عمرة فی حجة "كنتر کرتے بوئ فرماتے بین كه "امام ابوداودرحماللدتعالی كغرض اس اختلاف كی طرف اشاره كرتا به جوكهام اوزاعی رحمهاللدتعالی ك عزف اس اختلاف كی طرف اشاره كرتا به جوكهام اوزاعی رحمهاللدتعالی ك تلافه می واقع بواج، جیسا كمسكین عن الاوزاعی كی روایت مین "قال" صیغه ماته واقع بواج، اورولید بن سلم وعرو بن عبدالوا عدعن الاوزاعی كی روایت مین دوایت مین روایت مین می مینه الله تعالی ك ساته وارد بواج، نیزعلی بن مبارک جوكهام اوزاعی رحمهاللد تعالی ك ساته اس روایت کی روایت مین بهی "قل" صیغه امر ک ساته وارد بواج الله سینه کرنے والے بین، ان كی روایت مین بھی "قل" صیغه امر ک ساته واقع بواج (۴) -

# حج قِر ان کی نضیلت

نیز قول "قل: عمرة في حجة" كمتبادر معنى بين كرآپ سلى الله تعالى عليه وسلم جج اورعره دونون كاحرام باند مع ، توسم وياكر الخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم جج قر ان كالله سجانه وتعالى كى جانب سے

<sup>(</sup>١) وكيميخ،فتح الباري: ٥/٥٪، المتوارى على تراجم الأبواب البخاري: ٢٦٣/١ مر

<sup>(</sup>٢) ويكي صحيح البخاري، قديمي

<sup>(</sup>٣) ويكيم منتح الباري: ٦/٥٦، عمدة القاري: ١١/٠٥١، إرشاد الساري: ٣٢٦/٥

<sup>(</sup>٤) ويكهيءبذل المجهود: ١٤٣/٧

مامور تھے،اوراس مدیث سے فی قر ان کی افضلیت معلوم ہونی ہے(ا) (١٠)۔

### ایک اشکال اوراس کا جواب

یہاں بیاشکال کیا گیا کہ جب آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم رج قِر ان کے مامور تھے تو پھرآپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے قر است قبلت من أمرى ما استدبرت، لجعلتها عمرة " میں جِ تمتع كی تمنى كا اظہار كيوں فرمايا تھا؟

اس کاجواب بیدیا گیا ہے کہ "عمرة فی حجة" سے مقصود جمع بین الحج والعمرة ہے،اور بیچ جس طرح فح قر ان میں پایاجا تا ہے،اس طرح فح تمتع میں بھی ہوتا ہے،الہذااس حیثیت سے فح تمتع، فح قر ان کے منافی نہیں ہے (۲)۔

١٤ - باب : إِذَا قَالَ رَبُّ الْأَرْضِ : أُقِرُكَ مَا أَقَرَّكَ اللهُ . وَلَمْ يَذْكُوْ أَجَلاً مَعْلُومًا .
 فَهْمَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا .

جب زمین کا ما لک کس سے یوں کے کہ میں آپ کواس وقت تک رکھوں گا، جب تک الله سبحانه وتحالیٰ آپ کور کھے،اورکوئی معین مدّت ذکر نہ کرے،تو یہ معامله ان دونوں کی رضامندی تک رہے گا۔

#### تزجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ الله تعالی اس ترجمة الباب کے ذریعے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگرز مین کے مالک

(١) وي المنصود: ١٤٢٠، ١٤٢٠ الدر المنصود: ٢٠٣/٣

( ﴿ ) یادر ہے کہ احناف کے نزدیک جی قر ان سب سے افضل ہے، پھر تشع اور پھر اِفراد، جب کہ امام مالک وامام شافعی کے نزدیک آبی کے نزدیک آبی سے افضل جی افراد ہے، پھر تمتع اور پھر قر ان، اور دوسرے قول کے مطابق سب سے افضل جی تشع ہے، پھر افراد اور پھر قر ان' (و پھے کے، اختلاف الاقعة العلماء: ٢٧١/١)

(٢) و كيك الدرالمنضود: ٣/٣ ، بذل المجهود: ١٤٢/٧.

3:

نے کسی سے معاملہ بغیرمد ت بتلائے طے کرلیا اور کہا" اُقر ک ما اُقر الله" اس کا کیا تھم ہے، تواہام بخاری رحمہ التد تعالیٰ فرماتے ہیں کہ "فہ مساعلی تراضیه ما" یعنی جب تک فریقین رضامند ہیں، اس وقت تک بیر معاملہ برقرار رہے گا اور جب ختم کرنا جا ہیں گے تو یہ ختم ہوجائے گا(ا)۔

## اختلاف فقهاء كابيان

اس میں اختلاف ہے کہ آیا عقد مزارعت کے لئے اجلِ معلوم کاتعین ضروری ہے یانہیں ، فقہاء کرام میں امام احمد رحمہ اللہ تعالی اور اصحاب ظواہر فرماتے ہیں کہ تعیینِ اجل ضروری نہیں ، جب کہ جمہور علاء کے نزدیک اجل کی تعیین ضروری ہے (۲)۔

فرین اول کی دلیل حدیث باب ہے لیمی "قبوله صلی الله تعالی علیه وسلم: نقر کم بها علی ذلك ما شننا " اور جمہور کی طرف سے اس کاریر جواب دیا گیا ہے کہ یہ جمله آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے یہود یوں کے جواب میں اس وقت ارشاد فرمایا جب که آپ سلی الله تعالی علیه وسلم نے ان کے اخراج کا ارادہ کرلیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس زمین میں زراعت کریں گے، اور آدھی پیداوار آپ کودیں گے، تو آپ سلی الله تعالی علیه وسلم نے مصلحة ان کو باتی رکھنے کا فیصلہ فرمایا اور اس کی مدت کو الله سبحان و تعالی کی مشیب کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعدان سے مساقاۃ کا معالمہ کیا، اور حضرت عمرضی الله تعالی عنہ کا قول "عدامل رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم اهل خیبر علی شطر ما یخرج منها " ای پردلالت کرتا ہے (۳)۔

یادر ہے کہ بیاختلاف دراصل بنی ہے ای اختلاف پر کہ مزارعت عقود مباحة میں سے ہے یا عقود لازمہ میں سے ، جس کی تفصیل "باب إذا لم یشترط السنین فی المزارعة "کی ابتداء میں گزرچکی ہے۔ الزمہ میں سے ، جد تُنا أَحْمَدُ بْنُ الْقُدَام : حَدِّنَنَا فُضَیْلُ بْنُ سُلَیْمَانَ : حَدِّنَنَا مُوسَی : أَخْبَرَنَا

<sup>(</sup>١) ويكي عمدة القاري: ٢٠/٠٥، إرشاد الساري: ٣٦٧/٥

<sup>(</sup>٢) ويكي عمدة القاري: ٢٥٢/١٢، شرح ابن بطال: ٣٩٤/٦، بداية المجتهد: ٦٤١

<sup>(</sup>٣) ويكفي عمدة القاري: ٢٥٢/١٢

نَافِعٌ ، عَنِ ابنِ عْمَوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قالَ : حدَّنَنِي مُوسَى بُنْ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عْمَرَ : أَنَّ عْمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ أَرْضَ الحِجَازِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ ، لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا اللهِ عَلِيلَةِ ، لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا اللهِ عَلِيلَةِ ، لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا اللهِ عَلِيلَةِ وَلِرَسُولِهِ عَلِيلَةً عَلَى خَيْبَرَ . أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا ، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا اللهِ وَلِرَسُولِهِ عَلِيلَةً وَلِرَسُولِهِ عَلِيلَةً وَلِرَسُولِهِ عَلِيلَةً وَلِرَسُولِهِ عَلِيلَةً وَلِرَسُولِهِ عَلِيلَةً وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهَا وَلَوْ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِ وَلِمَسُولِهِ عَلَيْهِ وَلِمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلِمُ اللهِ عَلَيْهَا وَلَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلِهُمْ وَاللهِ عَلَيْهِ وَلِهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلِمُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلِمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلِمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَلَاكُ مَا شَيْنَا ). وَلَهُمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : (نُقُولُومُ مُ مِنْ إِلَى تَيْماءَ وَأَرِيحًاءَ . [٢٩٨٤]

ترجمہ: '' دحضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود ونصار کی کو ملک ججازے کال دیا ، اور رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وہ خیبر والوں پر غالب ہوئے ، تو یہود یوں کو وہاں سے نکال دینا چاہا ، کیونکہ جب آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر پر غالب ہوئے ، تو وہاں کی ساری دینا واللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہوگئ ، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہوگئ ، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہود یوں کو وہاں سے نکال دیں ، لیکن ان یہود یوں کو ہاں رہنے دیں ، اس شرط پر کہ وہ اس میں سارا کام کریں گے اور ان کو پیدا وار کا نصف وہاں رہنے دیں ، اس شرط پر کہ وہ اس میں سارا کام کریں گے اور ان کو پیدا وار کا نصف حصہ ملے گا ، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تک ہم چاہیں حصہ ملے گا ، آنخضرت علی وہائی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تک ہم چاہیں تعالیٰ عنہ نے کہ من کو اس میں رکھیں گے ، چنا نچہ یہودی وہیں رہے ، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ خلافت میں ) ان کو تیا اور اربحاء کی طرف جلا وطن کر دیا۔

تراجم زجال

أحمد بن مقدام

بياحد بن مقدام بن سليمان بن الأهعث بقرى رحمه الله تعالى بين (١) -

(٢٢١٣) مرّ تخريجه في الإجارة، باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، رقم الحديث: ٢٢٨٥، ٢٢٨٦؟ (١) ويكهيء كشف الباري، كتاب البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات

فضيل بن سليمان

يغُضيل بن سليمان تُميرِی ، أبوسليمان بَصَرى دحمها لله تعالی ہيں (۱) \_

موسىٰ.

يەموى بن عقبداسدى مدنى رحمداللەتعالى بين (٢)\_

نافع

بيه حضرت نا فع مولى ابن عمر رحمه اللد تعالى بين (٣)\_

ابن عمر

حفرت عبدالله بن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنما بين (٣)\_

عبد الرزاق

. بيعبدالرزاق بن مهام هميري صنعاني رحمه الله تعالى بين (۵)\_

ابن جريج

يعبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج ابوالوليدر حمدالله تعالى بين (٢)\_

تفصيل تعلق

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً.

<sup>(</sup>١) ويكيك، كشف الباري، كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة من خلفه

<sup>(</sup>٢) ويكيت، كشف الباري، كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء

<sup>(</sup>٣) ويكفي كشف الباري: ٢٥١/٤

<sup>(</sup>٤) وكيمية، كشف الباري: ٢٣٧/١

<sup>(</sup>٥) ويكفي كشف الباري: ٢١/٢

<sup>(</sup>٦) وكيميك، كشف الباري، كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

یعنی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو فضیل بن سلیمان کے طریق سے موصولاً اور ابن جریج کے طریق سے معلقاً ذکر کیا ہے(۱)۔

اورامام بخارى رحمه الله تعالى في السرولية معلَّقه كو "كتاب الخمس" ملى "حدثنا أحمد بن مقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرنى نافع " كر بق معمند أو كركيا ب (٢) -

اورابن جریج رحمہ اللہ تعالیٰ کے طریق نہ کور سے اس روایت کو امام سلم رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام احمہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے موصولاً ذکر کیا ہے (۳)۔

قوله: أجلى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ

یعنی حضرت عمرضی الله تعالی عند نے یہودونساری کوسرز مین حجاز سے جلاوطن کردیا تھا، اس لئے کہ آئخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے انہیں سرز مین حجاز میں دائماً باقی رکھنے کا کوئی عبد نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو مشیعت پرموقوف رکھا تھا (سم)۔

أرض حاز

علامہ واقدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے تبوک اور طریق کوفہ تک کا علاقہ ججاز کہلاتا ہے (۵)۔

علامه مینی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں که علامه کرمانی نے قل کیا ہے کہ ججاز سے مراد مکه ، مدینداور یمن

<sup>(</sup>١) ديكهي، عمدة القاري: ٢١/١٥، فتح الباري: ٢٦/٥

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: ١٨٧/٣ ، كتاب المساقاة، باب المساقاة بجزء من الثمر والزرع رقم: ٢، واحمد رحمه الله تعالى في مسنده: ١٤٩/٢

<sup>(</sup>٤) ديكهي، إرشاد الساري: ٥/٣٢٧

<sup>(</sup>٥) ديكهي، عمدة القاري: ٢٥١/١٢، إرشاد الساري: ٥/٣٢٧

كعلاقے إلى، اوربيان كا تماع ہے، اس لئے كديمن جاز ميں داخل نہيں ہے، اگر چدجزيرة عرب ميں داخل ہے (۱)۔

ليكن شرح كرمانى كم متداول نفخ مين بكد "والحجاز" هو مكة والمدينة واليمامة (٢). يعنى اس مين يمن كاتذكره نبيس ب-

قوله "حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَلِلْمُسْلِمِينَ".

بیاس لئے کہا گیا کہ خیبر کا بعض حصہ صلحاً مسلمانوں کے جصے میں آیا تھا اور بعض قبراً وعنوۃ (بطور جنگ)، تو جو حصہ عنوۃ جصے میں آیا وہ تو سب کا سب اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کا ہوگیا، اور جوصلحاً ملا، وہ پہلے یہود کا تھا اور عقد صلح کے بعدوہ بھی مسلمانوں کا ہوگیا (۳)۔

## مديث كاترهمة الباب سيمطابقت

حدیث کی ترجمة الباب مطابقت فول "نقر کم بها علی ذلك ما شئنا" سے ظاہر بے (۳)۔

٥٠ - باب : مَا كَانَ أَصْحَابُ النَّبِي عَلِيلُهُ بُواسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالنَّمَرَةِ .

آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے اصحاب رضی الله تعالی عنهم بھیتی باڑی اور پھلوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے ہمدر دی کیا کرتے تھے۔

#### ترجمة الباب كامقصد

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی میہ تارہے ہیں کہ جن روایات میں مزارعت کی ممانعت آئی ہے جیسا

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢٥١/١٢

<sup>(</sup>٢) ويكفي اشرح الكرماني: ١٦٢/١٠

<sup>(</sup>٣) ويخفي إرشاد الساري: ٥/٢٨/

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

کہ حدیثِ باب میں حضرت رافع بن خدی رضی اللہ تعالی عنیقل کررہے ہیں کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیاکہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیاکہ وجہ الآ ولویت والاً فضلیت فرمائی ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ آ دمی زمین کو مزارعت پر میں فرمائی بلکہ یہ بھائی کو ایسے ہی کاشت کرنے کے لئے دے دے، جب کہ اس صاحب زمین کے پاس اس زمین پر کاشت کاری کی انتہائی نہو، یا ہاس کی ضرورت سے ذائد ہو۔

مویا که آپ سلی الله تعالی علیه وسلم کا مقصداس کی شرعی حرمت کو بیان کرنانهیس تھا، بلکه اس بات کی ترغیب دینا تھا کہ تم مواسا قومخواری کرو، اور اینے بھائیوں کوایسے ہی مفت دے دیا کرو (۱)۔

یہ جی کہا جاسکتا ہے کہ ممانعت ان خاص صورتوں کی ہے جن میں مخاطرہ پایا جاتا ہے کہ نالیوں پر جو پیدا وار ہوگی، وہ مالک کی ہوگی، اور دوسرے حصے کی پیدا وار مزارع کی ہوگ، یا نشیب کی پیدا وار مالک کی ہوگی، اندیشہ ہوتا تھا کہ ایک صدر زمین پیدا وار ذارع کی ہوگی، اس میں چونکہ اندیشہ ہوتا تھا کہ ایک صدر زمین پیدا وار ذار علی مدرے اس لئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا (۲)۔

٢٢١٤ : حدثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ : أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيُّ ، مَوْلَى رَافِع بْنِ خَدِيج بْنِ رَافِع ، عَنْ عَمَّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِع : قَالَ ظُهَيْرُ : لَقَدُ نَهَانَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِهِ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِقًا ، قُلْتُ : مَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِهِ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِقًا ، قُلْتُ : مَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِهِ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِقًا ، قُلْتُ : مَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلِهِ فَهُو حَقَّ ، قَالَ : (مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ) . قُلْتُ : نُوَاجِرُهَا عَلَى حَقْ ، قَالَ : (لَا تَفْعَلُوا ، ٱزْرَعُوهَا ، أَوْ أَزْرِعُوهَا ، أَوْ أَرْرِعُوهَا ، قَالَ رَافِعُ : قُلْتُ : سَمُعًا وَطَاعَةً . [رَ : ٢٢٠٢]

ترجمہ: وحضرت رافع بن خدت جین رافع اپنے چیاحضرت ظبیر بن رافع رضی اللہ تعالی عند سے روایت نقل فرماتے ہیں کدرسول الله سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک

<sup>(</sup>١) ديكهي، الأبواب والتراجم: ١٧٣/٣ ، فتح الباري: ٥/٨٧

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

ایسے کام سے منع فرما دیا تھا جس میں ہمارافا کدہ تھا، حضرت رافع نے کہا کہ رسول الدُسلی
الله تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پچھفر مایا وہ حق ہے، حضرت ظُہیر نے کہا کہ آنخضرت صلی الله تعالیٰ
علیہ وسلم نے جھے بلایا، اور دریافت کیا:تم اپنے کھیتوں کو کیا کرتے ہو، میں نے کہا: نالیوں پر
جو پیداوار ہواس پر، اور کھجور اور بوکے چندوس پران کو کرایہ پردیتے ہیں، آپ صلی الله تعالیٰ
علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو،تم خود کھیتی کیا کرو، یا کھیتی کراؤ (یعنی بلاعوض) یا خالی پڑا
دہنے دو، رافع نے کہا: میں نے عرض کیا، میں نے ارشادگر امی سنا اور مان لیا۔

تراجم رجال

محمد بن مقاتل

بيابوالحن جمر بن مقاتل مَز وَ زى بغدادى مجاورٍ مكه رحمه الله تعالى بين (١) \_

عبدالله

#### بيامام عبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى بين (٢)\_

(٢٢١٤) أخرجه البخاري ايضاً في كتاب الحرث والمزارعة، باب كراه الأرض بالذهب والفضة، رقم: ٢٢١٤، ٢٣٤٦، ٢٣٤٧، وفي كتاب المعازي عن الزهري، باب، بعد باب شهود الملائكة بدراً، رقم: ٢٠١٠، ١٣٤٦ وانسائي في ٢٠١٤، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب كراه الأرض بالطعام، رقم: ٣٩٤٩، والنسائي في سننه، كتاب المزارعة، ذكر الأحاديث المختلفة في النهى عن كراء الأرض بالثلث والربع النخ، رقم: ٣٩٥٩، ٣٩٥٥، وانظر جامع الأصول معلى المنابي وي ١٩٤٥، وانظر جامع الأصول في المنابي في المنابي في المنابي في المزارعة، الفصل الثاني في المنابي في المنابي وي ١٩٤٥، وتحفة الأشراف في مسند ظهير بن رافع الأنصاري، رقم: ٢٩٠٥،

(١) ويكيت كشف الباري: ٢٠٦/٣، إرشاد الساري: ٣٢٩/٥

(٢) ويكيئ كشف الباري: ٢/٢١

أوزاعي

امام عبدالرحن بن عمر واوزاعی رحمه الله تعالی بین (۱) \_

أبى النجاشي مولى رافع بن خديج بيعطاء بن صبيب ،ابوالنجاشي رحمه الله تعالى بين (٢)\_

رافع بن خديج

بدرافع بن خدیج انصاری رحمه الله تعالی بین (۳)\_

ظُهير بن رافع

نام ونسب

ظُهيْر بن رافع بن عدي بن زيد بن جُشّم بن حارثه بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي، الحارثي المدني(٤).

آپ مشہور صحابی حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عند کے چیاز او بھائی ہیں (۵)۔

آپ بعت عقبهٔ ثانیمن شریک تھ (۲)۔

غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرکت مختلف فیہ ہم بن اسحاق رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے (2)، اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوغزوہ

<sup>(</sup>١) ويكيم كشف الباري: ٤٠٨/٣

<sup>(</sup>٢) ويكهي كشف الباري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر

<sup>(</sup>٣) ويم كتف الباري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب

<sup>(</sup>٤) ويكفئ تهذيب الكمال: ٢٦٩/١٣

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق

بدر میں شرکت کی سعادت عظمی حاصل ب(۱)۔

جیما کہ حافظ ابن مجرر حمد اللہ تعالی نے بھی تقل کیا ہے: "من کیار الصحابة، شهد بدراً" (۱).

آپرضی اللہ تعالی عندر سول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں۔

اورآپ دشی اللہ تعالی عندسے آپ دشی اللہ تعالی عند کے بینتیجد افع بن خدت کروایت نقل فرماتے ہیں (۳)۔

ایام بخاری، امام سلم، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے آپ رضی اللہ تعالی عندی ایک حدیث نقل فرمائی ہے (۳)۔

آپ رضی الله تعالی عند نے کوفد میں سکونت اختیار فرمائی (۵)۔

قوله: أَوْ أَرْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا

علامہ عنی رحمہ اللہ تعالی اور دیگر شراح بخاری فرماتے ہیں کہ یہاں "او "تخییر کے لئے ہے، نہ کہ شک کے لئے ہے، نہ کہ شک کے لئے ، یعنی رسول اکرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین امور میں سے ایک کو افتیار کرنے کی تخییر وے دی یا تو خوداس زمین پرکاشت کرے ، یا دوسرے مسلمان بھائی کو مزارعت کے لئے بغیر کی معاوضے کے دے دے اور یااس کوا سے بی رہنے دے (۲)۔

قوله: سَمْعًا وَطَاعَة

اس کونصب اور رفع دونوں طرح پر حاجا سکتا ہے، نصب کی صورت میں فعلِ محذوف کے لئے مصدر

(١) وكم من التاريخ الكبير للبخاري رحمه الله تعالى: ٤/ الترجمة: ١٧٣، الجرح والتعديل: ٤/ الترجمة:

IITY.

- (٢) و يكي ، تقريب التهذيب: ٢٧٤
- (٣) و کیچئے ، تهذی ب الکال: ١٣/ ٤٧٠
  - (٤) المصدر السابق
- (٥) ويَحِيُ معرفة الصحابة للأصبهاني: ٩٤/٣
- (٦) ديكهني، عمدة القاري: ٢١/١٥، إرشياد الساري: ٣٢٩/٥

موگالینی "أسسع كلامك سمعاً وأطیعك طاعة " اور فع كی صورت میں بیمبتداء محذوف كی خبر بنے گا العنی "كلامك أو أمرك سمع" ليني مسموع ، مصدر بمعنی المفعول مبالغه كي طور پر بهوگا اور اسی طرح "أمرك طاعة " میں بوگا ، بمعنی مطاع (۲) -

## مديث كاترجمة الباب سعمطابقت

صديب مبارك كى ترجمة الباب سے مطابقت قوله "ازرعوها أو أزرِعوها الخ" سے ظاہر ہے۔ ٢٢١٥ : حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ عَظَاءٍ ، عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ عَظَاءٍ ، عَنْ حابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقَا : (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْبَرْرَعْهَا . أَوْ لِيَمْنَحْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَمْسِكُ أَرْضَهُ ) . [٢٤٨٩]

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تہائی، چوتھائی اور آدھی پیدا قار میں بٹائی کیا کرتے تھے، پھر آمخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو، وہ خوداس میں کھیتی کرے یا اس کو (مفت) اپنے مسلمان بھائی کو دے دے بہیں تو زمین کو خالی پڑا رہنے دے۔

تراجم رجال

عبيد الله بن موسىٰ

يىبىداللە بن موكى بن باذام عبسى كوفى رحمەاللەتغالى بين (٢) \_

(٢٢١٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، رقم: ١٥٣٦،٨٩، وابن ماجه في سننه، كتاب الرهون، باب المزارعة بالثلث والربع، رقم: ٢٤٥١، والنسائي في النهى عن كراء الأرض، رقم: ٣٨٧٦، وانظر جامع الأصول، حرف الميم، الكتاب الثاني في المزارعة، الفصل الثاني في المنع من ذلك، رقم: ٣٨٧٦.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) ويكفئ كشف الباري: ٦٣٦/١

أوزاعي

بيامام عبدالرحمٰن بن عمر واوز اعی رحمه الله تعالی بین (۱) \_

عطاء

بيعطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى بين (٢)\_

جابر

حضرت جابر بن عبدالله انصاري رضي الله تعالى عنه كا تذكره بهي گزر چكا (٣) \_

#### مديث كى ترجمة الباب سعمطابقت

حديث مباركه كى ترجمة الباب سعمطا بقت قوله "أو ليمنحها" سعواضح بـ

٢٢١٦ : وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ أَبُو تَوْبَةً : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً ، عَنْ يَحْبَىٰ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُوَ يَكُونُ وَعُهَا ، عَنْ أَبِي هُونَ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيُوْرَعْهَا ، أَوْضَ أَلْيُوْرَعْهَا ، أَوْضَ أَلْيُوْرَعْهَا ، أَوْضَهُ ، . أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ أَلِي فَلْيَمْسِكُ أَرْضَهُ ، .

ترجمہ: ''حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس کے پاس زمین ہو، وہ خوداس میں کھیتی باڑی کرے، یااس کواپنے مسلمان بھائی کو (عاریة ) دے دے۔ دے دے بہیں توزمین کو خالی پڑار ہے دے۔

تراهم رجال

الربيع بن نافع

نام ونسب

بيرَ بيع بن نافع ،ابوتوبة حلبي رحمه الله تعالى بين (٣)\_

(١) ويكفيء كشف الباري: ٤٠٨/٣

(٢) ويكفي كشف الباري: ٣٩/٤

(٣) ويكيك، كشف الباري، كتاب العلم، باب الخروج في طلب العلم (٣) ويكيك، تهذيب الكمال: ١٠٣/٩

#### آب رحمه الله تعالى طرسوس ميس ربائش پذير تص (١)\_

شيوخ

آپرهم الله تخال ابراهیم بن سعد، ابواسح ابراهیم بن محمد فرّاری، اسماعیل بن عیاش، بشیر بن طلحة خشنی، ابو الملیح حسن بن عمررقی، حسین بن طلحة، حَکم بن ظهیر، ابو اسامه حماد بن اسامه، ربیع بن بدر سعدی، سعید بن عبدالرحمن جُمَحی، شفیان بن عُبیّنه، سلیمان بن حَبّان، ابو الأحوص سَلّام بن سُلیّم، شریك بن عبدالله، شهاب بن خراش، عبدالله بن بُکیر غَنوی، عبد الله بن بنکیر غَنوی، عبد الله بن مبارك، عبد العزیز بن عبدالملك فرّشی، عبید الله بن عمرو، عطاء بن مسلم حَلَی، علی بن حوشب، علی بن سلیمان، عیسی بن یونس، محمد بن مُهاجر، مَسْلَمة بن علی، مُصعب بن محمد بن مُهاجر، مَسْلَمة بن علی، مُصعب بن ماهان، مُعاویة بن سَلّام، مُعتمر بن سلیمان، هِشام بن یحیی، هَیْثُم بن حمید، ولید بن مسلم، محمد بن حَمرة، یزید بن ربیعة، اوریزید بن مِقدام بن شریح رحمهم الله تعالی سروایات قل یحیی بن حَمرة، یزید بن ربیعة، اوریزید بن مِقدام بن شریح رحمهم الله تعالی سروایات قل

#### ظاغه

ابوداود، ابراهیم بن سعد، ابراهیم بن یعقوب، احمد بن ابراهیم، احمد بن اسحاق،
احمد بن خُلید، احمد بن محمد، ابوبکر محمد بن اثرم، اسماعیل بن مَسْعَدة، حسن بن
صَبّاح، حسن بن علی خُلوانی، زُهیر بن محمد، عبد الله بن عبدالرحمن دارمی، عبدالله بن
ابی مسلم، عبد السلام بن عتیق، ابو الدردا، عبد العزیز بن مُنیب، عبد الکریم بن هَیْثَم، علی
بین زید فَرَائِیضی، ابو حاتم محمد بن ادریس، ابو عمر محمد بن عامر، محمد بن یحیی،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

يعقوب بن سفيان فارسى وغيرهم رحمهم الله تعالى آپرممالله تعالى سروايات فل كرتے الله الله على الله على الله على ال

امام نسائی رحمدالله تعالی فرماتے ہیں کدامام احمدر حمدالله تعالی فرمایا کرتے تھے کدابوتوبة سے روایت نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ میرے یاس آیا کرتے تھے (۲)۔

الم ماتم رحماللدتعالى فرماتي بي كد "ثقة صدوق حُجّة" (٣).

يعقوب بن شيرة رحماللدتعالى فرمات بي كه "فقة صدوق" (٤).

وكان يُقال: إنّه من الأبدال(٥) لين آپك باركيس كماجا تا تفاكر آپرحماللد تعالى ابدال يس عين -

ام مرزندی رحماللدتعالی کے علاوہ بھی ائمدنے آپ رحماللدتعالی سے روایات نقل کی ہیں (۲)۔ انتقال

يعقوب بن سفيان رحمه الله تعالى فرمات بين كرآب رحمه الله تعالى كانتقال ١٣٨ هيم موا (٤) \_

معاوية

## بيه عاوية بن سلام عبثى رحمه الله تعالى بين (٨)\_

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) ويم الكمال: ١٠٥/٩، تهذيب تاريخ دمشق: ٣١١/٥

<sup>(</sup>٣) و يميخ ، تهذيب الكمال: ١٠٦/٩ ، الجرح والتعديل: ٣/الترجمة: ٢١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) و يُصِيَّ ، تهذيب تاريخ دمشق: ١/٥

<sup>(</sup>٥) و كي ، تهذيب الكمال: ١٠٦/٩

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق

<sup>(</sup>٨) ويكي كشف الباري، أبواب الكسوف، باب النداء بالصلاة جامعة

بحيي

يه يجيٰ بن كثير طائى رحمه الله تعالى بين (١) \_

أبى سلمة

يه ابوسلمة بن عبدالرحن بن عوف رحمه الله تعالى بين (٢)\_

ابوهريرة

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی گزر چکا (۳)۔

امام بخاری رحمه الله تعالی نے اس روایت کوتعلیقا ذکر کیا ہے، اور امام سلم نے حسس بن عملی خلوانی عن ابی توبة کے طریق سے اس روایت کوموصولاً نقل کیا ہے (۲۲)۔

تعلق كي تفصيل

امام مسلم اورامام ابن ماجه رحمهما الله تعالى في تعليق فدكوركوموصولاً ذكركيا بـ (٥)-

تعلق كى ترجمة الباب سيمطابقت

اورتعليق مذكور كى ترجمة الباب سے مطابقت حديث سابق كمثل إ ٢)-

٢٢١٧ : حدَّثنا قَبِيصَةُ : حَدِّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو قالَ : ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ ، فَقَالَ :

(١) ويكفئ كشف الباري: ٢٦٧/٤

(٢) و يَعْضُ كشف الباري: ٣٢٣/٢

(٣) و يكفي كشف الباري: ٢٩٩/١

- (٤) ويكفي اصحيح مسلم (١١٧٨/٣)، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، رقم: ١٠٢
- (٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب كراه الأرض، رقم: ١٠٢، وابن ماجة في سُننه، كتاب الرهون، باب المزارعة بالثلث والربع، رقم: ٢٤٥٢
  - (٦) و مَصِيعَ عمدة القاري: ١٢/٢٥/١

يُزْرِعْ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : إِنَّ النَّبِيَّ عَيِّكِمْ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ ، وَلَكِنْ قَالَ : (أَنْ يَمْنَحَ أَخَذُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا) . [ر : ٢٢٠٥]

ترجمہ: '' حضرت عُمر و بن ویناررحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے (حضرت رافع بن خدت کوش اللہ تعالی عنہ کی) روایت کو طاؤس رحمہ اللہ تعالی کے سامنے ذکر کیا، تو طاؤس رحمہ اللہ تعالی نے کہا: بٹائی پر زمین دی جاسکتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ آمخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے سے کی کا اپنے بھائی کو یو نہی مفت (تھیتی باڑی کے لئے) وے وینا بہتر ہے، اس بات سے کہ اس سے بچھ تعین چیز لے لے۔

تراهم رجال

قبيصه

ية بيصه بن عُقبة كوفي رحمه الله تعالى بين (١)\_

سفيان

يه سفيان بن سعيدالثوري رحمه الله تعالى بين (٢).

عمرو

يهمروبن دينار كى رحمه الله تعالى بين (٣) \_

(٢٢١٧) مرّ تخريجه في باب بدون الترجمة، بعد باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة

(١) ويكفي كشف الباري: ٢٧٥/٢

(٢) ويكي كشف الباري: ٢٧٨/٢

(٣) و يكفي كشف الباري: ٣٠٩/٤

(٤) وكيك ، كشف الباري، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين الخ

طاؤس

بيطاؤس بن كيسان يماني حميري رحمه الله تعالى بين (١) \_

ابن عباس

حضرت عبدالله بن عباس منى الله تعالى عنها كاتذكره بعي كزر چكا(٢) \_

قوله: "إِنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهُ عَنْهُ"

يعن آخضرت ملى الله تعالى عليه وسلم في مزارعت كوترام قراريس ويا تعا، جبيها كرام مرتدى رحمالله تعالى كام مرتدى رحمالله تعالى كام المراحت آئى بهد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض (٣).

## مديث كاترهمة الباب سعمطابقت

صديثِ باب كى ترجمة الباب سيمطابقت قول "إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهُ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُ كُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ الخ" سي ظام رب

٢٢١٩/٢٢١٨ : حدثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ :

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ بُكْرِي مَزَارِعَهُ ، عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَيْكُ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ ،

وَصَدُوا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةً . ثُمَّ حُدُّثُ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ : أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ نَهِى عَنْ كِرَاءِ

الْمَزَارِعِ . فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : نَهِى النَّبِي عَلَيْكُ عَنْ كِرَاءِ

الْمَزَارِعِ . فَقَالَ ابْنُ عُمرَ : قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نَكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِو ٱللهِ عَنْ يَهَا عَلَى

الْأَرْبِعَاءِ ، وَبِشَيْءٍ مِنَ النَّهُ فِي النَّهِ عِنْ النَّهُ فِي النَّهِ عَنْ كِرَاءِ

الْأَرْبِعَاءِ ، وَبِشَيْءٍ مِنَ النَّهُ فِي

<sup>(</sup>١) وكيني كشف الباري: ٢٠٥٢،٤٣٥/١

<sup>(</sup>٢) ويكي الجامع للترمذي (١/٢٥٨)، أبواب الأحكام، باب ماجاء في المزارعة

<sup>(</sup>٢٢١٨) وأخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب كراه الأرض، رقم: ١٥٤٧، ١٥٤٧، والنسائي في سننه في كتاب كراء المرارعة، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراه الأرض بالثلث والربع، رقم: ٣٩١١، وانظر -

ترجمہ: ''حضرت نافع رحمہ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنبہ البیخ کھیتوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ، حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنبہ کی خلافت کے شروع میں بٹائی پر دیتے تھے ، پھر ان سے حضرت رافع بن خدت کی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیصد بیٹ بیان کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھیتوں کو بٹائی پر دیئے سے منع فر مایا ہے ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عاور میں بھی ان کے ساتھ گیا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو سے منع فر مایا ہے ، اور میں بھی ان کے ساتھ گیا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کے باس کے ، اور میں بھی ان کے ساتھ گیا، تو حضرت ابن من عمر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھیتوں کو بٹائی پر دیئے سے منع فر مایا ہے ، اس پر حضرت ابن اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بر لے میں جو نالیوں پر ہو ، اور پچھ بھس کے نہائی پر دیئے تھے۔

## حلِ لغات

. الأربِعَاه: يرربِيْع كى بَحْع بِ بَمَعَىٰ حِهُولَىٰ نهري، تاليال، جبيما كه يعقوب لغوى رحمه الله تعالى فرمات بين كه ويع الكلاء أربِعة، وربيع الْجَدَاوِلِ أربِعَاءَ (١).

## تشريح حديث

حاصلِ حدیث یہ ہے کہ یہاں حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنہما حضرت رافع بن خدیک رضی اللہ عنہ پر، ان کے نبی عن المز ارعة والی روایت کے مطلق سمجھ لینے پر ز دکررہے ہیں، اور فر مارہے بیں کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بٹائی پر دینے سے منع فر مایا تھا، وہ تو ایک شرط فاسد کی وجہ سے تھا اور وہ میتھی کہ وہ زمین کے ایک خاص حصے کی پیدا وارکی شرط یا بھوسے کی پچھمقد ارججول کی شرط

<sup>=</sup> جامع الأصول، حرف الميم، الكتاب الثاني في المزارعة، الفصل الثاني في المنع من ذلك، رقم: ٥٠٥٠ (١) ويكفئ، معجم الصحاح: ٣٨٧

В

لگایا کرتے تھے، اور ایسا ہوسکتا ہے کہ زمین کے اس جھے کی پیداوار ہواور باقی زمین میں پچھ نہ ہو، یا اس کے برعکس ہو، تو مزارع یا رب الأرض کو پچھ نہ ملے، ورنہ اس کے علاوہ صورتوں میں مزارعت جائز ہے (1)۔

## مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

علامة تسطلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مطابقت حضرت رافع بن خدتی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ نہی والی روایت سے اس طرح مستفاد ہوتی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ م کی عام عادت یہی تھی کہ وہ فرین میں خود بھتی باڑی کیا کرتے تھے یادوسر سے بھائیوں کو بغیر کسی معاوضے کے بٹائی پردے دیا کرتے تھے (۲)۔

(۲۲۱۹): حدّثنا يَحْبَىٰ بْنُ بْكَبْرِ: حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَ فِي سَالِمْ: أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْلِيْمَ أَنَّ الْأَرْضَ تُكُرَى . ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ ٱللهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ عَلِيْلِيْمَ قَدْ أَحْدَثُ فِي ذَٰلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ . [ر: ۲۲۰۲]

ترجمہ: ''حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ رسول اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں زمین بٹائی پر دی جاتی تھی، پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ندیشہ واکہ ایسانہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی ایسا تھم صادر فرمایا ہو کہ جو انہیں معلوم نہ ہو، اس لئے انہوں نے بٹائی پرزمین دینا چھوڑ دیا۔

<sup>(</sup>١) ويكيت ارشاد الساري: ٥٠/١٧ عمدة القاري: ٢٥٧/١٢

<sup>(</sup>٢) و يكي ارشاد الساري: ٣٣١/٥

<sup>(</sup>٣) مرّ تخريجه انفاً

تراجم رجال

يحييٰ بن بكير

يه يحيىٰ بن عبدالله بن بكيررحمه الله تعالى بين (1)\_

الليث

بيامام ليث بن سعدر حمد الله تعالى بين (٢)\_

عقيل

يعُقَيل بن خالد بن عقيل اليي رحمه الله تعالى بين (٣) \_

ابن شهاب

يرجمه بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى بين (۴) -

سالم

آپ سالم بن عبدالله بن عمر رحمه الله تعالى بين (۵)\_

عبدالله بن عمر

اور حفرت عبدالله بن عمر ضي الله تعالى عنهما كا تذكره بهي كزرچكا (٢)\_

(١) ويكفي كشف الباري: ٣٢٣/١

(٢) ويكيئ، كشف الباري: ٢/٤/١

(٣) ويكفي كشف الباري: ١/٣٢٥، ٣/٥٥٤

(٤) وويص كشف الباري: ٢/٢٦/١

(٥) ويكفئ كشف الباري: ١٢٨/٢

(٦) ويكفي كشف الباري: ٦٣٧/١

بی حدیثِ مبارکہ بہال مخضر ہے، جب کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اور امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے شعب بن لیث عن أبیه کے طریق سے اس کوموصولاً ذکر کیا ہے (۱)۔ اس میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ من و بٹائی پر دیا کرتے تھے، بہاں تک کہ ان کو پنجر ملی کہ حضرت رافع بن خدی رضی اللہ تعالی عنہ زمین کو بٹائی پر دیا سے منع فرماتے ہیں، تو انہوں نے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا تات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت رافع نے کہا کہ مجھ سے میرے پچانے بیر وایت افقالی کے کہ انتخصرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین کو بٹائی پر دینے سے منع فرماتے تھے، تو حضرت عبد اللہ بن عمرضی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین کو بٹائی پر دینے سے منع فرماتے تھے، تو حضرت عبد اللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنہ من و بی فرمایا جس کا تذکرہ ماقبل میں گزرا، کہ "فسد کے نسبت اعلے اللہ علیہ وسلم دین من مایا جس کا تذکرہ ماقبل میں گزرا، کہ "فسد کے نسبت اعلیہ المحدیث" (۲).

ادراس سے حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت بھی واضح ہوگئی۔

١٦ – باب : كِرَاءِ الأَرْضِ بِٱلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ .

وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ : إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْهُ صَانِعُونَ : أَنْ تَسْتُأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ ، مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ .

سونے چاندی کے بدلے میں زمین کو کرایہ پردینا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے فر مایا کہ سب سے بہتر کام جوتم کرنا چا کمویہ ہے کہ اپنی خالی زمین کوایک سال کے لئے کرائے پردے دو۔

ترجمة الباب كامقصداور فقهاء كالختلاف

اس ترجمة الباب ميں امام بخاری رسمہ اللہ تعالی بیفر مارہے ہیں کہ زمین کو اگر سونے اور چا ندی کے بدلے میں کرا یہ بردیا جائے تو بیجا تزہے یانہیں؟

ا ما طاؤس، حسن بصری، ابومحد بن حزم ظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو بٹائی پر دینا جائز

<sup>(</sup>١) مر تخريجه انفأ

<sup>(</sup>٢) ويكي عمدة القاري: ٢٥٨/١٢، إرشاد الساري: ٣٣٢/٥

نہیں ، نہ ہی درہم ودنا نیر کے بدلے میں اور نہ غلے کے بدلے میں (1) \_

اوران حفرات کی دلیل وہ روایات ہیں جو کہ مزارعت کی نہی پر مشتمل ہیں، جو کہ پچھلے باب میں گزری۔

لیکن جمہورعلاء فی الجملۃ اس کے جواز کے قائل ہیں اور علامہ ابن المنذ ررحمہ اللہ تعالی نے تو اس کے جواز پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کا اجماع نقل کیا ہے (۲)۔

ہاں!اگر نخاطرے کی کوئی صورت ہوتو بید حضرات بھی عدم جواز کے قائل ہیں، بید حضرات فرماتے ہیں کہ چیسے زمین کو غلے کے بدلے میں کرا بیہ پر دیا جاسکتا ہے،اسی طرح بدرجہاولی نقو د کے بدلے میں بھی کرا بیہ پر دیا جاسکتا ہے۔ان حضرات جمہور کے مشدلات بھی پچھلے ابواب میں مذکور ہوئے۔

امام ربیعة الرائی فرماتے ہیں کہ صرف دراہم اور دنا نیر کے بدلے میں زمین کو کرایہ پردینا جائز ہے، اورا گر غلے وغیرہ کے عوض کرایہ پردیا جائے تو جائز نہیں۔

امام ابوصنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں نقو داور غلے کے بدلے میں زمین کو کرایہ پر دیا جاسکتا ہے، جب کہ بٹائی کامعاملہ نہ ہو، ان حضرات کے دلائل کی تفصیل بھی گزر پچکی۔

امام ما لك رحمه الله تعالى سے اسسلىل ميں دوقول منقول ہيں، اهمب رحمه الله تعالى في عدم جواز كا قول نقل كيا ہے، اور ابن قاسم رحمه الله تعالى في جواز كا (٣) ـ

بہر حال جہور علاء کے نزدیک مطلقاز مین کو کاشت پردینا جائز ہے، چاہے نقود کی صورت میں ہو، چاہے بٹائی کی صورت میں ہوجس کو مزارعت کہا جاتا ہے۔

اور بیحفرات فرماتے ہیں کہ جہال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ممانعت وارد ہوئی ہے وہ مخاطرہ کی صورت پرمحمول ہے، یا اس صورت پرمحمول ہے جہاں اجل مجہول ہو، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس

<sup>(</sup>١) ويكي ،بداية المجتهد: ٦٣٢، شرح ابن بطال: ٣٩٨/٦، فتح الباري: ٣١/٥، عمدة القاري: ٢٥٨/١٢

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

مسئلے جمہور ہی کے مسلک کی طرف مائل ہیں ،جیسا کہ ترجمۃ الباب اور حدیث باب اس پر دال ہیں (۱)۔ تفصیل تعلق

## قوله: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ أَمْثُلَ الخ

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کی اس تعلیق کوسفیان توری رحمه الله تعالی نے اپنی جامع میں عبد الکریم الجزری عن سعید بن جبیر شے طریق سے موصولاً ذکر کیا ہے (۲)۔ اور اسی طرح بیبیق رحمه الله تعالی نے بھی عبد الله بن ولیدعد نی عن سفیان کے طریق سے موصولاً ذکر کیا ہے (۳)۔

٢٢٢٠ : حدثنا عَمْرُو بُنُ خالِد : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، عَنْ اللَّهِ بَعْ عَنْ وَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، عَنْ عَنْظَلَةَ بْنِ قَبْسِ ، عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجِ قالَ : حَدَّثَنِي عَمَّايَ : أَنَّهُمْ كَانُوا يُكُرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَمْدِ النَّبِي عَلَيْكِ بَمَا يَنْبَتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ ، أَوْ شَيْءٍ يَسْتَنْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ ، فَنَهٰى النَّيُ عَلِيْكَ عَمْدِ النَّبِي عَلَيْكَ بَمَا يَنْبَتُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

( ۲۲۲) أخرجه البخاري ايضا في كتاب الحرث والمزارعة ، باب ماكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسى بعضهم بعضا في الزراعة والثمر، رقم: ۲۳۳۹، وفي المغازى، باب، بعد باب شهود الملائكة بدرا، رقم: ۱۳۹۵، ومسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والوزق، رقم: ۲۰۹۱، وأبوداود في كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والوزق، رقم: ۳۳۹۳، والنسائي في كتاب المزارعة، ذكر الأحاديث كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والورق، رقم: ۳۳۹۳، والنسائي في كتاب المزارعة، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع الغ، رقم: ۳۹۲۹، ۳۹۳، ۳۹۳۱، وابن ماجة في كتاب الرحون، باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، رقم: ۲٤٥٨، وانظر جامع الأصول، الكرات المؤمن باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، رقم: ۲۵۸، وانظر جامع الأصول، الكرات المؤمن بالدهب والفضة، وقم: ۲۵۸، وانظر جامع الأصول، الكرات المؤمن بالذهب والفضة، وقم: ۲۵۸، وانظر جامع الأصول، الكرات المؤمن بالذهب والفضة، وقم: ۲۵۸، وانظر جامع الأصول، الكرات المؤمن بالذهب والفضة، وقم: ۲۵۸، وانظر جامع الأصول، الكرات المؤمن بالذهب والفضة، وقم: ۲۵۸، وانظر جامع الأصول، الكرات والبيرات والمؤمن باب الرحون باب الرحون باب الرحون باب الرحون باب الرحون باب الرحون باب المؤمن باب المؤمن باب الرحون باب الرحون

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) وكيصحُ افتح الباري: ٣٢/٥، وتغليق التعليق: ٣١٢/٣

<sup>(</sup>٣) إلى صدر السابق وأخرجه البيهقي في سننه الكبير، كتاب المزارعة، باب بيان المنهى عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج الخ: ١٣٣/٦.

ترجمہ: ''حضرت رافع بن خدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جھ سے میرے دو چھاؤل نے بیان کیا کہ وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں زمین بٹائی پر دیتے تھے، اس پیداوار کے بدلے میں جونہروں کے قریب ہو، یا اس پیداوار کے عوض جس کوزمین کا مالکہ مستیٰ کر دے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، حظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رافع سے دریا فت کیا کہ دینار ودرہم کے عوض زمین بٹائی پر دینے کا کیا تھم ہے؟ تو حضرت رافع نے کہا کہ درہم ودینار کے بدلے میں بٹائی پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ بٹائی جس سے منع کیا گیا ہے، اگر حرام وطلال کو بجھنے والے اس میں غور کریں، تو اس کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ اس میں مخاطرہ ہے۔

تراجم رجال

عمرو بن خالد

يرعمروبن خالد بن فروخ حرانی مصری رحمه الله تعالی بین (۱)\_

اللث

يدامام ليك بن سعد رحمدالله تعالي بين (٢)\_

ربيعة

بيفر وخ،ربيعة الرأى بن عبدالرحن رحمه الله تعالى بين (٣)\_

<sup>=</sup> الثاني في المزارعة، الفصل الثاني في المنع من ذلك: ١١/١١، رقم: ١٠٥٨، وتحفة الأشراف: ٣٥٥٣

<sup>(</sup>١) كشف الباري: ٢٢٦/٢٤٤٩٤/١

<sup>(</sup>٢) كشف الباري: ٣٢٤/١

<sup>(</sup>٣) كشف الباري: ٣٤/٣

حنظلة

میر خطلة بن قیس الزرقی رحمه الله تعالی بیں۔ان کا تذکرہ کتاب المزارعة، باب بدون الترجمة میں گزرا۔

رافع بن خديج

په حضرت را فع بن خدیج بن را فع بن عدی اوی میں (1)\_

عَمَّاي

حضرت رافع کے دو چچاہیں، ایک حضرت ظُہُیر ہیں جن کا تذکرہ پچھلے باب میں گزرا، اور دوسرے پچپا کے نام میں اختلاف ہوا ہے، علامہ عبدالغنی اور ابن ماکولا کہتے ہیں کہان کا نام مُظَیّر ہے (۲) اور بعض حضرات کہتے ہیں کہان کا نام مُیٹر ہے (۳)، جب کہ علامہ کلابازی رحمہ اللّٰدتعالیٰ فرماتے ہیں: اسم اُقف عللہ اسمه (٤).

قوله: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِاللَّيْنَارِ وَاللَّرْهُمِ

حضرت رافع کے اس قول میں دواحتال ہیں، یا تو انہوں نے ایباعلی طریق الاجتہاد کہا، اور یاعلی طریق الاجتہاد کہا، اور یاعلی طریق التعصیص وہ اس کے جواز کے قائل ہوئے (۵) لیعنی ان کے پاس اس سلسلے میں دیگر نصوص موجود تنفیس۔

#### حدیث کی ترجمة الباب سے · الابقت واضح ہے۔

<sup>(</sup>١) كشف الباري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب

<sup>(</sup>٢) ويكيمت عمدة القاري: ٢٥٩/١٢، إرشاد الساري: ٣٣٧٥، فتح الزري: ٣٢/٥

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق

## امام بخارى رحمه الله تعالى كاتول، اورشر اح مفكوة كي تشويش

قوله: قال ابو عبدالله من ههنا قول الليث: وكأنّ الذى نُهى عن ذلك ..... مارے متداول شخوں میں برعبارت اى طرح ہے(١) جب كه شراح بخارى كے شخوں میں ہے:

"وقال الليث الخ"(٢).

اور بیر حفرات فرماتے ہیں کہ بی تول ای اسنادِ اول کے ساتھ موصول ہے (۳)۔

یعن امام بخاری رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ "کان الله ی نُعِی النے"، امام لیث کا قول ہے، جو کہ مذکورہ سند کے ایک راوی ہیں، یہ عبارت یہاں فل کی گئی ہے اور صاحب مشکوۃ نے بھی عبارت مذکورہ فل کردی ہے (۳) کیکن امام بخاری رحمہ الله تعالی کے قول "من ههنا قول اللیث النے" کو انہوں نے فقل نہیں کردی ہے کیا، خُر احِ مشکوۃ کواس میں تشویش پیش آئی، شارح مصابح علامہ تورپشتی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ جھے تو پہنے شہول سکا کہ یہ قول کس کا ہے، بخاری کا ہے، یاکی راوی کا ہے (۵)۔

امام بیضاوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر حضرت رافع بن خدیج کا کلام معلوم ہوتا ہے (۲)۔ لیکن حافظ ابن حجر اور علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اکثر طرق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لیٹ بن سعد رحمہ اللہ تعالی کا کلام ہے (۷)۔

اور یہاں ہارے متداولہ شخوں میں تو تصری ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ بید لیٹ کا قول ہے۔ لیٹ کا قول ہے۔

<sup>(</sup>١) وكيم صحيح البخاري: ١٥/١، قديمي

<sup>(</sup>٢) وكيميخ،عمدة القاري: ٢٦٠/١٢، فتح الباري: ٣٢/٥، إرشاد الساري: ٢٣٢/٥

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) ديكهي، مشكاة المصابيح: ٢٩٧٤، رقم: ٢٩٧٤

<sup>(</sup>٥) ويكيك، إرشاد الساري: ٢٣٢/٥؛ عمدة القاري: ٢٦٠/١٢، فتح الباري: ٣٢/٥

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق

#### باب

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمداللدتعالی نے باب بغیرتر جے کے ذکر فرمایا اور وابیت نقل کی ہے کہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان میں سے بعض لوگ اللہ تبارک و تعالی سے کاشت کرنے کی اجازت ما نگیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی فرما کیں گے، اتی نعتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں، یہ تہمارے لئے کافی نہیں ہیں، جواب تمہیں کاشت لرنے کا شوق پیدا ہوا ہے، وہ کہیں گے بیش کے بیش ایس ہیں، کیروہ ہی قراری دیر گئے گی اور فور آوہ آگ آئے گا، اور ذرای دیر میں پھر بردا بھی ہوجائے گا اور پھر کا ہے بھی لیا جائے گا، اور ذرای دیر میں پھر بردا بھی ہوجائے گا اور پھر کا ہے بھی لیا جائے گا، اور بہال وہیں کے بہر حال ان کی بیخواہش پوری کردی جائے گی اس لئے کہ بہر حال ان کی بیخواہش پوری کردی جائے گی اس لئے کہ وہاں تو کسی کی خواہش کور ذہیں کیا جائے گا، تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس روایت کو نقل کر کے یہ بتایا ہے کہ مزارعت اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہے، اور حضور اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس کی ممانعت فرمائی ہوتی، تو جنتی کے دل وہ علی وجہ التحریم فرمائی ہوتی، تو جنتی کے دل وہ علی وجہ التحریم فرمائی ہوتی، تو جنتی کے دل میں ذراعت کا شوق کیسے پیدا ہوتا، وہ کسی معصیت اور گناہ کی خواہش وہاں تھوڑ ابھی کریں گے (1)۔

<sup>(</sup>١) ديكهي، الأبواب والتراجم، ص: ١٧٣.

<sup>(</sup>٢٢٢١) أخرجه البخاري ايضاً في كتاب التوحيد، باب كلام الرب مع أهل الجنة، رقم: ٧٥١٩، ولم يخرجه احد من أصحاب الستة سوى البخاري رحمه الله تعالىٰ ، انظر: جامع الأصول، حرف القاف، الكتاب التاسع، الباب الثالث، الفصل الثاني، النوع العاشر، رقم: ٨٠٩٨.

أَوْ أَنْصَارِبًا ، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ ، فَضَحَكَ النَّبِيُّ عَلِيكًا. [٧٠٨١]

ترجمہ: '' حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بیان فرمارہ ہے تھے، اور آپ کے پاس ایک دیہاتی آدمی تھا، کہ ایک جنتی شخص ایخ پروردگارسے کاشت کرنے کی اجازت طلب کرے گا، اللہ سجانہ وتعالی فرما ئیں گے کہ کیا تواس حال میں نہیں ہے کہ جسیا کہ تو چاہتا تھا؟ وہ عرض کرے گا: کیوں نہیں ، لیکن میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں، حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑ ڈالے گا، اور پک جھیکتے ہی وہ اُگ آئے گا اور سیدھا ہوجائے گا، اور کائے بھی لیا جائے گا، اور اس کی پیداوار بھاڑوں کی طرح ہوگی، اللہ تعالی فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے! یہ لے لو، تیرا پیٹ کوئی چیز بہیں بھر سکتی، وہ دیہاتی (یہ حدیث من کر) کہنے لگا: واللہ آپ اس (جنتی شخص) کوئریشی یا انساری ہی پائیں گے، اس لئے کہ یہی لوگ کاشت کار ہیں، اور بہر حال ہم تھیتی باڑی کرنے والے اس کے کہ یہی لوگ کاشت کار ہیں، اور بہر حال ہم تھیتی باڑی

تراجم رجال

محمد بن سنان

يەمجىر بن سنان يا بلى بھرى رحمەاللەتعالى بيں (1)\_

فليح

يلي بن سليمان الملى رحمه الله تعالى بين (٢)\_

هلال بن على

يه الله الله بن على بن اسامة مدين قريشي رحمه الله تعالى بين (٣)\_

<sup>(</sup>١) و يكفيء كشف الباري: ٣/٣٥

<sup>(</sup>٢) وكيم كشيف الباري: ٥٥/٣

<sup>(</sup>٣) و يكين كشف الباري: ٦٢/٣

عطاء بن يسار

يه عطاء بن يبار ہلا لی مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں (۱)۔

ابوهريرة

اور حضرت ابو ہر مریة رضی الله تعالیٰ عنه کا تذکرہ بھی گزرچکا (۲)۔

قوله: "وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ"

حافظ ابن جررحم الله تعالى فرمات مين: "لم أقف على اسمه" (٣).

مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

یہ باب بلاتر جمہ ہے، گویا کہ ماقبل کے باب کے لئے فصل کی طرح ہے( م) ۔ تو حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت قولہ "فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْع "سے واضح ہے( ۵ )۔

علامينى فرمات بيل كرحديث بابسيكى فوائدمستبط بوع:

ا - جنت مین نفسِ انسان جس جس دنیا وی لذت کا طالب ہوگا وہ اس کوعطا کی جائے گی، جبیبا کہ الله سجانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ: ﴿ وِفِيها مَا تشتهیه الأنفس وتلذ الأعین ﴾ (الزحرف: ۷۱)

۲-اوراس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ بنی آ دم کوخلقۂ وجبلۂ دنیا کے اسباب ومتاع کا کیسا طالب بنایا گیا ہے، کہ یہ جنت میں جا کربھی اس طرح کی تمنا کیں کرے گا، ہاں! مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اہلِ جنت کی ان تمام خواہشات کو بغیرانہیں محنت ومشقت دیئے پورا فرمادیں گے۔

٣- اس حديث مين قناعت كى ترغيب اورح ص كى ممانعت ہے، كماسى يرآخرت كى لامحدود زندگى

<sup>(</sup>١) ويكين كشف الباري: ٢٠٤/٢

<sup>(</sup>٢) ويكفي كشف الباري: ٢٥٩/١

<sup>(</sup>٣) و كيميخ ، فتح الباري: ٥ / ٣٤

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق

کے بیمبارک شمرات مرتب ہوں مے(۱)۔

١٧ - باب: ما جاء في الْغَرْسِ.
 ورخت او في كابان

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بتانا چاہتے ہیں کہ درخت لگانے کے بارے میں بھی روایات وارد ہوئی ہیں، چاہے ایسادرخت ہوجوساق اور سے والا ہوتا ہے اور یا ایسادرخت ہوجس کا تناوغیر ہنیں ہوتا، زمین کے اندر ہوتا ہے، جیسے چھندر، گاجر وغیرہ، ان تمام درختوں کا لگانا جائز ہے، اور احادیث باب میں ان میں سے بعض کا تذکرہ بھی موجود ہے(۲)۔

٢٢٢٧ : حدثنا فَتَنبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، عَنْ أَبِي حَادِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّا كُنَا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الجُمْعَةِ ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ ، تَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ سِلْقٍ لَنَا . كُنَّا نَغْرِسُهُ فِي أَرْبِعَائِنَا ، فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا ، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ -لَا أَعْلَمُ إِلَّا . كُنَّا نَغْرِسُهُ فِي أَرْبِعَائِنَا ، فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا ، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ -لَا أَعْلَمُ إِلَّا . كُنَّا نَغْرَحُ بِيوْمِ أَنَّهُ قَالَ - لَيْسَ فِيهِ شَحْرٌ . وَلا وَدَكُ . فَإِذَا صَلَيْنَا الجُمْعَةَ زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتُهُ إِلَيْنَا ، فَكَنَّا نَفْرَحُ بِيوْمِ الجُمْعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ . وَمَا كُنَّا نَعْدَى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الجُمْعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ . وَمَا كُنَّا نَعْدَى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الجُمْعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ . وَمَا كُنَّا نَعْدَى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الجُمْعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ . وَمَا كُنَّا نَعْدَى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الجُمْعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ . وَمَا كُنَّا نَعْدَى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الجُمْعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ . وَمَا كُنَّا نَعْقِلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمْعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ . وَمَا كُنَّا نَعْدَى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الجُمْعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ .

ترجمہ: '' حضرت کہل بن سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں جعہ کے دن خوشی ہوا کرتی تھی ، ایک بڑھیا چقندر کی جڑیں لیتی ، جن کوہم اپنے باغ کی مینڈوں پر بو دیا کرتے تھے، وہ ایک ہانڈی میں ان کو یکاتی ، چھرتھوڑے سے بھے کے دانے اس میں ڈال

(١) ويكفيء عمدة القاري: ٢٦٢/١٢

(٢) ديكهئي، التراجم والأبواب: ١٧٣

(٢٢٢٢) وأخرجه البخاري ايضاً في كتاب الجمعة، باب قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضِيتَ الصلاة ﴾ الآية (الجمعة: ١٠)، رقم: ٩٣٨، وباب القائلة بعد الجمعة، رقم: ١٤٩، وكتاب الأطعمة، باب السلق والشعير، رقم: ٣٤٥، وكتاب الإستشذان، باب تسليم الرجال على النساء الخ، رقم: ٢٢٤٨، وأخرجه مسلم في الجمعة، باب صلاة الجمعة حين نزول الشمس، رقم: ١٩٩١، وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب وقت الجمعة، رقم: ١٩٩١، وأخرجه الترمذي في الجمعة، باب ماجاء في القائلة يوم الجمعة، رقم: ٥٤٥ دین تھی، ابوحازم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: میں یہی جانتا ہوں کہ ہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: نہ اس میں چربی ہوتی نہ چکنائی، ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر اس کی ملاقات کو جاتے، وہ ہمارے سامنے میکھانالاتی، ہم کواسی وجہ سے جمعہ کے دن خوشی ہوا کرتی تھی، اور ہم جمعہ کے دن خوشی ہوا کرتی تھی، اور ہم جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد ہی کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے۔

تراجمرجال

قتيبة بن سعيد

يەنتىية بن سعيد بن جميل ثقفي رحمه الله تعالى بين (١) ـ

يعقوب

يه يعقوب بن عبدالرحمٰن بن محمد بن عبدالله القارى المد في بين (٢) \_

أبى حازم

يهلمة بن دينارندني رحمه الله تعالى بين (٣) \_

سهل ين سعد

آب حضرت مهل بن سعد بن ما لك الساعدي رضي الله تعالى عنه بين (۴) -

قوله "كانت لنا عجوز"

علامه مینی اور حافظ ابن مجررحمه الله تعالی فرماتے ہیں که اس خاتون کا نام معلوم نه ہوسکا (۵)۔

- (٢) ويكيئ، كشف الباري، كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر
- (٣) ويكي كشف الباري، كتاب الوضوء، باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
- (٤) ويكيك، كشف الباري، كتاب الوضوء، باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
  - (٥) ديكهيء عمدة القاري: ٣٦٤/٦، فتح الباري: ٣٤٣/٥

<sup>(</sup>١) ويكفئ كشف الباري: ١٨٩/٢

## مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

صديب مباركك رجمة الباب مطابقت قوله: "كنا نغرسه في أربعائنا" عظامر عدار)-

بيصديث مباركه ابواب جمعه، باب قول الله عزوجل: ﴿فَإِذَا قَضِيتَ الصَّلُونَ فَانتشروا يَ ى الأرض وابتغوا من فضل الله ﴾ (الجمعة: ١٠) مين گرريكي ہے۔

٢٢٢٣ : حدّثنا مُوسى بُنْ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَغْرِجِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ : يَقُولُونَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الحَدِيثَ ، وَالله اللهُعَاجِرِينَ اللهَاجِرِينَ اللهَاجِرِينَ اللهَاجِرِينَ اللهَاجِرِينَ اللهَاجِرِينَ اللهَاجِرِينَ اللهَاجِرِينَ اللهَاجِرِينَ كَانَ يَشْعُلُهُمْ عَمَلُ أَمُوالِهِمْ ، وَكُنْتُ كَانَ يَشْعُلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسُواقِ ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْعُلُهُمْ عَمَلُ أَمُوالِهِمْ ، وَكُنْتُ كَانَ يَشْعُلُهُمْ الصَّفْقُ بِالْأَسُولَ اللهِ عَلِيلِهُ عَلَى مِلْ بَعْلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مِلْ بَعْلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مِلْ اللهُ عَلَى مِلْ بَعْلَى مَنْ اللهُ عَلَى مِلْ اللهُ عَلَى مِلْ بَعْلَى مَنَالَتِي هَلَاهِ مَاللهُ مَعْلَى اللّهُ عَلَى مِلْ بَعْلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مِلْ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مِلْ عَلَى مَنْ مَقَالَتِي هَلَاهِ مَنْ مَقَالَتِي هَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى مَنْ مَقَالَتِي هَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مَلْ عَلَى مَنْ مَقَالَتِي هَالِكُ إِلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مَقَالَتُهُ ، وَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ مَقَالَتُهُ ، وَقَالَ إِلّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

ترجمہ: "حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابوہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ سے مجھے ملنا ہے لیعنی میں جھوٹ بولوں گاتو سزا ہوگی) اور بیلوگ کہتے ہیں کہ دوسرے مہاجرین اور انصار، ابوہریرہ کی طرح حدیثیں بیان نہیں کرتے، اور (اصل) بات یہ ہے کہ میرے مہاجرین بھائی بازار کے معاملات (لیعنی خرید وفروخت) میں مشغول رہتے تھے اور میرے انصار بھائی اپنے مالوں (باغوں) کے کام میں مشغول رہتے تھے، اور میں ایک مکین آدمی تھا، پیدے بھرنے کی

<sup>(</sup>١) ديكهئے، عمدة القاري: ٢٦٢/١٢

<sup>(</sup>٢٢٢٣) مر تخريجه في كتاب العلم، باب حفظ العلم، رقم: ١١٨

بمقدار کھانا مل گیا تو بس رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رہتا، ہیں اس وقت موجودرہتا، جب بیلوگ غائب رہے تھے، اور میں یا در کھتا تھا، بیلوگ (اپنے کاموں کی وجہ سے) بھول جاتے تھے۔ (اور ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ) نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جوکوئی تم میں سے اپنا کیڑا اس وقت تک پھیلائے رکھے، جب تک میں اپنی گفتگوختم کروں، پھر اس کوسمیٹ کر اپنے سینے سے لگالے، وہ میری بات بھی نہیں بھولے گا، بین کر میں نے اپنی چا در بچھا دی، بس وہی چا در میرے پاس تھی، اور کوئی کیڑانہ تھا، یہاں تک کہ نبی اگر مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گفتگوختم کی، پھرسمیٹ کر میں نے تھا، یہاں تک کہ نبی اگر مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ گفتگوختم کی، پھرسمیٹ کر میں نے اس کو اپنے سینے سے لگالیا، شم ہے اس ذات کی! جس نے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس گفتگو میں سے آج تک کوئی بات نہیں بھولا، خدا کی قتم! اگر آن مجید کی دوآ ہیں تی نہ وقیلی ہوئی صدیث بیان نہ کرتا۔
من البینات کی سے ہوالر حیم کی تک، تو میں تم سے بھی کوئی صدیث بیان نہ کرتا۔

تراجم رجال

موسىٰ بن اسماعيل

يەموكى بن اساغيل تبوذكى منقرى بصرى رحمدالله تعالى بين (١) \_

ابراهيم بن سعد

بيابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمٰن بن عوف زهري رحمه الله تعاليٰ بين (٢)\_

ابن شهاب

يەمجىد بنىسلىم بن عبيداللە بن عبدالله بن شهاب زېرى رحمهالله تعالى بين (٣)\_

<sup>(</sup>۱) دیکھئے، کشف الباری: ۲/۳۲، ۴۷۷/۳

<sup>(</sup>۲) دیکھئے، کشف الباري: ۲۰/۲، ۲۲،۳ ۳۲۳/۳

<sup>(</sup>٣) ديكهيء كشف الباري: ٣٢٦/١

اعرج

341

يعبدالرحن بن هرمزالاعرج رحمهالله تعالى بين (١) \_

ابوهريرة

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه کا تذکرہ بھی گزر چکا (۲)۔

ال مديث كي تشريح كشف البارى كى كتباب العلم، باب حفظ العلم، رقم: ١١٨ ميس كزر چكى \_

## مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

حدیثِ مبارکه کی ترجمة الباب سے مطابقت قوله: "ان إخوانی من الأنصار کان یشغلهم عسم الله می الله می مشغول عسم الله می الله می می مشغول می مشغول رہے تھے (۳)۔

## قوله: "مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا" اور براعتِ اخْتَام

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے اس کتاب کے براعتِ اختتام کی طرف اشارہ بھی ہوگیا، اس لئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات وفر مودات میں سے آج تک جومیر ا آخری دن ہے، اس وقت تک کا، میں کوئی چیز نہیں بھولا ہوں، تو چونکہ یہاں آخری دن کا ذکر کیا گیا، اس واسطے براعتِ اختتام حاصل ہوگئی، آخری دن بایں معنی نہیں کہ اس دن ان کی موت آگئی، بلکہ آخری دن اس معنی میں ہے کہ وہ جو گفتگوفر مارہے ہیں وہ اس دن میں فر مارہے ہیں، اور یہی ان کی زندگی کا

<sup>(</sup>١) ديكهئي، كشف الباري: ١١/٢

<sup>(</sup>٢) ديكهن، كِشف الباري: ١/٩٥١

<sup>(</sup>٣) ديكهئي، عمدة القارى: ٣٦٣/١٢

4B

اب تک کا آخری دن ہے، باقی آئندہ آنے والے دنوں سے احتر از مقصور نہیں ہے(۱)۔ اور میر بھی کہا گیا ہے کہ براعتِ اختقام قولہ: "والله الموعد" سے مستفاد ہوتی ہے(۲)۔

<sup>(</sup>١) ديكهي، الأبواب والتراجم: ١٥٣

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

# بنيب بالمَلْأَلِيَّ الْجُنِي

# ٤٧ - كتاب المساقاة الشرب،

یبال سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کتاب الما قات شروع فرمارہے ہیں۔ ہمارے متداولہ شخوں میں عبارت، فرکورہ بالاتر تیب ہی ہے ہے(۱)، جب کہ علامہ مینی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نفخ میں ہے" کتاب المساقاة وقول الله تعالیٰ: الح(۲).

اورعلامة سطلا فى رحمة الله تعالى ك نفخ مين م: "كتاب الشرب والمساقاة، باب في الشرب، وقول الله تعالى الخ"(٣) ،علامه ابن بطال رحمة الله تعالى ك نفخ مين مه: "كتاب المياه، باب ماجاء فى الشرب الخ"(٤).

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نسخ کی عبارت بھی ہمارے متداول نسخوں کی طرح ہے(۵)۔

## حافظا بن حجررهم الله تعالى كالشكال

حافظ ابن جررحمه الله تعالى نے يہاں اشكال كيا ہے كه امام بخارى رحمه الله تعالى نے كتاب المساقاة كاتر جمد قائم كرديا، حالا تكد آئے جو ابواب آرہے ہيں، ان كاتعلق تو احياء موات سے ہے، يعن وہ ابواب مزارعت كے ذيل ميں آتے ہيں، البذامساقاة كاتر جمد قائم كرنا مناسب نہيں ہے (٢)۔

<sup>(</sup>١) ديكهئي، صحيح البخاري: ٣١٦/١، قديمي

<sup>(</sup>٢) ديكهئے، عمدة القاري: ٣٦٥/١٢

<sup>(</sup>٣) ديكهني، ارشاد الساري: ٥/٣٣٨

<sup>(</sup>٤) ديكهئے، شرح ابن بطال: ٤٠٢/٦

<sup>(</sup>٥) ديكهئے، فتح الباري: ٥/٣٧

<sup>(</sup>٦) ديكهئي، فتح الباري: ٥/٣٧

#### جواب

کیکن اگرابواب پرایک نظر ڈالی جائے تو مساقا ۃ کے ساتھ ان کی مطابقت میں کوئی بھی شبہ اوراشکال پیش نہیں آتا اس لئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کا شکال کوئی و قع نہیں ۔ ہے۔

# "مساقاة" كى لغوى وشرى تحقيق

"ماقاة" لغة "السقى" (بمعنى پلانا، سيراب كرنا) سے ماخوذ ہے۔ مجرد ميں ضرب سے مستعمل ہے(ا)۔

اصطلاحِ شریعت میں "هو معاقدة دفع الأسجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما"(٢) يعنى مما قاة درختول كوكى عامل كر سردكر نے كانام ب،ال شرط پر كر پيل دونوں ميں تقسيم بول گے۔

### ایک اشکال اوراس کاجواب

اگریداعتراض کیا جائے کہ باب مفاعلہ تو دونوں جانب سے عمل کا تقاضا کرتا ہے اور یہاں باب مساقاۃ میں ایبانہیں ہے؟ (٣)

تو كهاجائ كاكراييا بونالازى نهيس بهجيها كدكهاجا تاب "قاتله الله" اورمراد بوتى ب "قتله الله" يااى طرح كهت بين "سافر فلان" بمعنى سفر فلان (٣) -

یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ مساقاۃ کاعقدتو مالک اور عامل دونوں ہی سے صادر ہوتا ہے (۵)۔

<sup>(</sup>١) ديكهي، المعجم الصحاح، ص: ٥٠١،٥٠١

<sup>(</sup>٢) ديكهي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ٣٩٨/٨

<sup>(</sup>٣) ديكهي، لامع الدراري مع تعليقات شيخ الحديث محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله تعالى: ٢٦١/٦

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق

یایوں کہاجائے گا کہ یہ بابی تغلیب سے ہے(ا)۔

بہرحال مساقاۃ ایک محضوص معاملہ ہے اور اہلِ مدینہ کے یہاں تو اس کا نام ہی 'معاملہ' ہے(۲)، اس طرح اہلِ مدینہ کی نہوا کہ وہ ''کو' کی ''اور ''کو' کی ''اور ''کو' کی کہتے ہیں (۳)۔

پی مساقاۃ میں باغات اور خیل کو بٹائی پر دیاجاتا ہے، اور بیکہاجاتا ہے کہ بیہ ہمارا باغ ہے، تم اس کی د مکھ بھال اور خبر گیری کرو، اس کو پانی دو، صفائی کرو، حفاظت کرو، جواس کا پھل پیدا ہوگا، آ دھاتم لے لینا اور آ دھا ہم لے لین اور آ دھا ہم لے لین اور آ دھا ہم لے لین اور کھنٹیم کا فیصلہ کرلیاجاتا ہے۔

### فقبهاء كااختلاف

جہورعلاء، امام مالک، امام شافعی، امام ابو بوسف، امام محمد، امام احمد وغیر ہم رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مساقاۃ جائز ہے، اور امام ابو حنیفہ، امام زفر رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزویک جائز نہیں ہے (سس)۔

یادرہے کہ مساقاۃ کے جوازی شرائط اور وہ شرائط جس سے عقدِ مساقاۃ فاسد ہوجاتا ہے، اس طرح اس سے متعلق دیگرا حکام وہی ہیں جو کہ کتاب مزارعت میں مذکور ہو چکے ہیں، اس طرح فریقین کے متدل ت
کی قدر نے تفصیل بھی پچھلے ابواب میں مذکور ہو چکی ہے۔

فريقِ ثانى كى دليلِ اول وه روايات بيل جوكه خابره كى ممانعت مين وارد به وتى بين، اور خابرة، مزارعة بى كوكها جاتا ہے جيسا كه حضورا كرم ملى الله تعالى عليه وسلم كاار شاد ہے"من لم يدع المسخسانية فليوذن بحرب من الله ورسوله"(٥) يعنى جو خض خابرة (مزارعة) كورك ندكر، توود الله بيخانية تعالى اوراس

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>۲) دیکھئے، ہمدہ القاری: ۲۲٤/۱۲

<sup>(</sup>٣) المصدر السابة

<sup>(</sup>٤) ديكهثي، بداية المعتمية: ٦٣٧، المبسوط للسرخسي: ٩٨/٢٣، لامع الدراري: ٢٧١/٦

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب البيوع، باب في المخابرة، والإمام الحاكم في مستدركه: ٢٨٦/٢

كے رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كى طرف سے اعلانِ جنگُ سُن لے۔

نیز عدمِ جواز کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ عقد (چاہے مزارعت ہو یا مساقات) عمل سے حاصل شدہ نفع کے بعض حصہ پر عامل کوکرائے پر لینے کے مترادف ہے، توبیقفیز الطحان کے معنی میں ہوگی (۱)، جو کہ بالا تفاق ناجا تزہے، مثلاً کسی چکی والے کوبیس من گندم پیائی کے لئے دے، اور کہے کہ پیائی کے عوض، اسی میں سے بیس سیر گندم یا آٹا لے لینا توبیجا تر نہیں (۲)۔

عدم جواز کی تیسری دلیل یہ بھی ہے کہ یہاں اجرت یا تو مجہول ہے، یامعدوم ہے، اور ان میں سے ہر بات عقد کوفاسد کرنے والی ہے (۳)۔

فریقِ اول یعنی حضراتِ مجوزین کے دلائل کی تفصیل بھی پیچیلے ابواب میں گزر چکی اور ان حضرات کا متدل وہ احادیث ہیں جو کہ مزارعت ومساقاۃ کے جواز وثبوت میں وارد ہوئی ہیں۔

نیزید کہ بیعقد، مال اور عمل کے درمیان عقدِ شرکت ہے، کہاصل میں یہاں فی الحال عمل ہوتا ہے، اور عمل سے جومنفعت حاصل ہوتی ہے، اس میں فریقین کا اشتر اک ہوتا ہے، اور وہ پھل ان میں تقسیم ہوجا تا

(۱) وفي إعلاء السنن (۱۱ / ۱۷۵): عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الحدري رضى الله تعالى عنه ، قال: "نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان". أخرجه الدارقطني (ص: ۲۰۸)، من طريق عبيد الله بن موسى عن سفيان عن هشام، وسكت عليه. وقال الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان: هذا منكر، وروايه (هشام) لا يعرف. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في اللسان: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال في الدراية بعد إخراج الحديث: في إسناده ضعف. وقال مغلطائي رحمه الله تعالى: هشام ثقة (نيل الأوطار: ١٩٥٥)، وفي "التلخيص" (١٢٥٥)، قال مغلطائي رحمه الله تعالى: هو ثقة، فينظر فيمن وثقه. شم وجدته في ثقات ابن حبان اه، وقال صال ما اعلاء السنن في تحقيق هذا الحديث: ولم ينفرد به هشام، بل تابعه عطاء بن السائب عند الطحاوى في مشكله. قال: حدثنا سليمان ..... وهذا سند جيد. (إعلاء السنن:

<sup>(</sup>٢) ديكهئي، الهداية شرح بداية المبتدى: ١٠٠/٧، المبسوط للسرخسي: ٩٨/٢٣

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

ہے، یہ بالکل ایمابی ہے جیسے کہ مضار بت کے اندر ہوا کرتا ہے، البذا مضار بت پر قیاس کرتے ہوئے بیعقد بھی جائز ہوگا، اور صحب قیاس کے لئے دونوں عقود کے در میان علتِ جامعہ، حاجت وضرورت کا پورا کرتا ہے،
کیونکہ بسااوقات صاحبِ باغ یاز مین خود ذاتی طور پڑ مل زراعت کی اہلیت سے عاری ہوتی ہے، اور بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس شخص میں عمل اور کام کی قدرت و مہارت ہوتی ہے اس کے پاس باغ وز مین موجود نہیں ہوتی،
لہذا اس امر کی شدید مضرورت در پیش آتی ہے کہ ان دونوں کے در میان اس سے کے عقد کا انعقاد کیا جائے (۱)۔
اور جیسا کہ ابوابِ مزارعت میں میہ بات گزر چکی کہ متا خرین احناف کا فتو کی بھی جواز پر ہے، اس طرح مساقاۃ میں بھی ہے۔

یہ بات بھی ملحوظ خاطررہے کہ حضرات مجوزین میں بھی بعض جزوی تفصیلات میں اختلاف رائے موجود ہے، مثلاً مطلقاً مساقاۃ جائزہے یا بعض مخصوص درختوں میں جائزہے، داؤدظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر مخیل محصوص ہوتو جائزہے، اورامام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ قول جدید میں ارشاد فرماتے ہیں کخیل اور کرم کے اندرتو مساقات جائزہے ان کے علاوہ اور درختوں میں جائز نہیں ہے، اس لئے کہ ان کے مارے میں احادیث وا فاروارد ہوئے ہیں (۲)۔

اورد گیر حضرات تعیم کی طرف مائل ہیں کہ کسی چیز کا بھی باغ ہواس کے اندر مساقا ۃ جائز ہے، تھجوراور انگور کی شخصیص نہیں ہے(۳)۔

١ - باب : في الشِّرب .

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ : •وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَه /الأنبياء : ٣٠/. وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : «أَفَرَأَبْتُمُ المَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ . أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوءُ مِنَ النَّنِ أَنْ مَحْنُ الْمُنْزِلُونَ . لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجاجًا فَلَوْلَا تَشْكَرُونَه /الواقعة : ٦٨-٧٠/ . الْأَجَاجُ : المُزُّ، مُرْنَ : انسَّحَابْ

<sup>(</sup>١) ديكهي، الهداية شرح بداية المبتدى: ٩٩/٧، بتفصيل

<sup>(</sup>٢) ديكهي، بداية المجتهد: ٦٣٨، لامع الدراري: ٢٦٢/٦

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

پانی میں حصہ لینے کابیان، اور اللہ تعالی کا ارشاد' اور ہم نے ہرجاندار چیز پانی سے بنائی، کیا وہ اس کا یقین نہیں کرتے' (انبیاء: ۴۰) اور اللہ تعالی کا ارشاد' بھلا ہٹلا وُتم جو پانی پیتے ہو، اس کو باول سے تم نے اتارا ہے یا ہم اس کے اتار نے والے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس کو کھارا (کڑوا) کردیں، پھرتم شکر کیوں نہیں کرتے' واقعہ: ۲۹۰ ۲۹۰ ۲۰ کے) اور جو کہتا ہے کہ پانی کا حصہ صدقہ کرنا، ہبہ کرنا اور اس کی وصیت کرنا جائز ہے، خواہ وہ تقسیم شدہ نہ ہو، اور حصرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: کون ہے، جورومہ کے کئو کیس کوٹر ید لے، اور اس میں فرماتے ہیں: آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت کردے) تو اس کو حصرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: کون ہے، جورومہ کے کئو کیس کوٹر ید لے، اور اس میں انباڈ ول مسلمانوں ہے ڈول کے مثل کردے ( یعنی وقف کردے ) تو اس کو حصرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فریدا (اور مسلمانوں ہے دوف کردیا)۔

## حل لغات

سِسْ ب ب کسر الشین، پانی کا حصد، گھاٹ، پینے کا وقت، اس کی جمع أشراب آتی ہے، باب سَمِعَ سے معدد ہے، اورضم اور فتح سے بھی پڑھا گیا ہے(۱)۔

صاحب مُغرب كم من الشرث: النَّصيب من الماء، بكسر الشين، وفي الشريعة: عبارةٌ عن نوبة الإنتفاع بالماء سَقْياً للمزارع أو الدوات (٢).

لینی بیسے سے افزشین کے کسرے کے ساتھ ہے، پانی کے حصہ کو کہتے ہیں اور شرعاً اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے یا اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لئے اپنے حصہ کی پانی کی باری کو کہتے ہیں۔

المُزْن: جَمْعُ كاصيغه مَ بِمعنى بادل، سفيد بادل، بإنى سے بحرا بوابادل، اس كاوا حد مُزْنَة ب(س) \_ أُجَاجاً: بالضمّ: الماء الملْحُ الشديدُ السنوحَة: بهت كھارى يانى (م) \_

<sup>(</sup>١) ديكهيء طلبة الطلبة للنسفى رحمه الله تعالىٰ: ٣١٢

<sup>(</sup>٢) ديكهين، المُغرب: ١/٤٣٦

<sup>(</sup>٣) ديكهئے، النهاية: ٢٥٥/٢

<sup>(</sup>٤) ديكهئے، النهاية: ١/١٤

جمار به متداول شخول مين بيه باب اسى طرح به (۱)، جب كمثر ارِ بخارى كي شخول مين بيدو باب الله تعالى: وجعلنا الأية. ٢-باب من رأى صدقة الماء الخر٢).

### ترجمة الباب كامقصد

علامہ ابن المغیر ماکلی رحمہ اللہ تعالی نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی مرادیہ بیان کی ہے کہ پانی پر انسان کی ملکت جاری ہو عتی ہو، اور اس کومملوک بنانا جائز ہے اس لئے حدیث باب بیس آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض شرکاء سے اس کی تقسیم کے لئے اجازت طلب کی ، اور اس کی تقسیم کو دائیں اور بائیں جانب پر مرتب کیا ، اگر وہ اپنی اباحت پر باقی رہتا، تو نہ ہی کسی کی ملک میں داخل ہوتا ، اور نہ اجازت اور تر تیپ تقسیم کی حاجت پیش آتی (۳) ، تو گویا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس ترجمۃ الباب سے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پانی مملوک نہیں ہوسکتا اور اس کا تعلق حقوتی عامہ سے ہے (۴)۔

قوله: "قال عثمان قال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من يشتري بئر رومة الخ"

امام بخاری رحمه الله تعالی نے اس تعلق کو کت اب الوصایا، باب إذا وقف أرضاً أو اشتر ط لنفسه مثل دلا، المسلمین، رقم: ۲۷۷۸، میں بغیران الفاظ کو کرکیا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عند کی اس تعلق کو انہی الفاظ کے ساتھ امام ترفدی، اور امام داقطنی رحمہ الله تعالی نے ذکر کیا ہے (۵)۔ اور روایت میں بیہے کہ بر رومہ کو جو کہ ایک یہودی کا تھا، حضور اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے

<sup>(</sup>١) ديكهي، صحيح البخاري: ١/٣١٦، طبع: قديمي

<sup>(</sup>٢) ديكهشي، فتح الباري: ٥٧/٥، ٣٨، إرشاد الساري: ٥٨/٥، ٣٣٩، الكوثر الجاري: ٥٨/٥

<sup>(</sup>٣) ديكهي، المتواري: ٢٦٤، فتح الباري: ٣٩/٥

<sup>(</sup>٤) ديكهيء المصدر السابق

<sup>(</sup>٥) ديكه ئي، سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، رقم: ٣٧٠٣، وسنن للدار قطني: ١٩٦/٤، كتاب الإحباس، باب وقف المساجد والسقايات، رقم: ٢

ترغیب دینے پر،حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عند نے ۳۵ ہزار درہم میں خرید کرمسلمانوں پروقف کر دیا تھا۔

## قوله "فاشتراها عثمان رضى الله تعالىٰ عنه " برايك اشكال اوراس كاجواب

يهال "فاشتراها عثمان رضى الله تعالى عنه " كالفاظ آئے بي، جب كه كتاب الوصايا ميں بيروايت جهال ام بخارى رضى الله تعالى عنه فرفر مائى ہے(۱)، اس ميں ہے "الستم تعلمون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفر تها "وہال "حفر" كالفاظ آئے بين، بظا بردونوں روايتوں ميں تعارض ہے۔

علامه ابن بطال رحمه الله تعالی فر ماتے ہیں کہ "حسف " کے الفاظ بعض راویوں کا وہم ہے ور نہ معروف روایت تو یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نے اس کنوئیں کوخریدا تھا (۲)۔

یہ جواب دیا گیا ہے کہ وہاں "حف "کاعنوان مجاز أاستعال کیا گیا ہے، مطلب بدہ کہ جیسے حافر، هزِ برکی وجہ سے کوئیں کا مالک ہوتا ہے، اس طرح میں بھی پیسے دینے کی وجہ سے کوئیں کا مالک ہوگیا تھا۔

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کسی وقت کنوئیں میں مرمت وغیرہ کے لئے کچھ کھدائی وغیرہ کروائی ہو،اوراس کا حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں ذکر فر بایا ہو (س)۔

بہرحال اس روایت سے کنوئیں وغیرہ کے اپنے نفس اور عام مسلمانوں کے لئے وقف کا جواز معلوم ہوتا ہے،اورا گرصرف نقراءِ مسلمین کے لئے وقف کیا اور پھرخود واقف بھی فقیر ہوگیا،تو اس کے لئے بھی اس کا استعال کرنا جائز ہوگا (۴)۔

٢٢٢٤ : حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : أَتِيَ النَّبِيُّ عَلِيلِتُهِ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، وَعَنْ يَعِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ

<sup>(</sup>١) مرّ تخريجه انفأ

<sup>(</sup>٢) ديكهئے، فتح الباري: ١١/٥

<sup>(</sup>٣) ديكهي، فتح الباري: ١١/٥، إرشاد الساري: ٢٦٩/٦، عمدة القاري: ١٠٠/١٤

<sup>(</sup>٤) ديكهي، عمدة القاري: ٢٦٨/١٢

الْقَوْمِ . وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ . فَقَالَ : ۚ (يَا غَلَامُ ، أَتَّاٰذَنَٰ لِي أَنْ أَعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ) . قالَ : مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ .

[ 7777 - 7177 - 7537 . 3537 : 7770]

حفرت بہل بن سعدرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا، آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں طرف حاضرین میں سے سب سے چھوٹالڑکا تھا، اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں طرف حاضرین میں سے سب سے چھوٹالڑکا تھا، اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بائیں جانب معمرلوگ تھے، آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے لڑے! کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اسے معمرلوگوں کو دے دوں؟ اس نے فرمایا: اے لڑے! کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اسے معمرلوگوں کو دے دوں؟ اس نے عرض کیا کہ میں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے (بچے ہوئے) تبرک کے بارے میں اپنے او پرکسی کور جے نہیں دے سکتا، چنانچہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس لڑکے اپنے او پرکسی کور جے نہیں دے سکتا، چنانچہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس لڑکے کودے دیا۔

# تراجم رجال

سعيد بن أبي مريم

## يسعيد بن محد بن الحكم بن أبي مريم حجى رحمه الله تعالى بين (١)\_

(٢٢٢٤) وأخرجه البخاري ايضاً في كتاب المظالم، باب إذا أذن له وأحله ولم يبين كم هو، رقم: ٢٣٦٩، وفي كتاب الهبة وفضلها، باب الهبة المقبوضة، رقم: ٢٤٦٤، وفي باب هبة الواحد للجماعة، رقم: ٢٤٦٢، وفي باب هبة الواحد للجماعة، رقم: ٢٤٦٢، وفي أخرجه مسلم، في كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدى، رقم: ٢٢٨٧٥، وأخرجه أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، مسند حديث أبي مالك سهل بن سعد، رقم: ٢٢٨٧٥، وأخرجه أحمد رحمه الله تعالى في ترتيب الشاربين: ٥/٨٤، رقم: ٣١٠٣، حرف الشين، الكتاب الأول في الشراب، الباب الأول في آداب الشراب.

(١) ديكهي، كشف الباري: ١٠٦/٤

أبوغسّان

به أبوغستان جمر بن مطرف بن داؤ دبن مطرف تيمي مدني رحمه الله تعالى بين (١) \_

أبو حازم

بهأ بوحازم ،سلمة بن ديناراً عرج مدني رحمه الله تعالى بي (٢)\_

سهل بن سعد

آپ الله تعالی صدین ما لک أبوعباس ساعدی رضی الله تعالی صنه بین (۳)\_

قوله: "عن يمينه غلام أصغر القوم"

اس سے مراد کون ہے؟ ابن بطال رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ مراد فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مراد عنہما ہے (۴) اور ابن النبین رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مراد ہیں (۵) ، اور علامہ قسطلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہی قول متعین ہے جبیما کہ مندا بن ابی شیبہ کی روایت میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے (۲)۔

قوله: "والأشياخ عن يساره"

علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مندابن ابی شیبہ سے قتل کیا ہے کہ لڑکے سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل تھے(2) اور

- (١) ديكهئ، كشف الباري، كتاب أبواب الأذان، باب فضل من غدا للمسجد الخ
- (٢) ديكهي، كشف الباري، كتاب الوضوء، باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
  - (٣) المصدر السابق
  - (٤) عمدة القاري: ٢٦٨/١٢ ، فتح الباري: ٣٩/٥
    - (٥) المصدر السابق
    - (٦) إرشاد الساري: ٥/١٥
  - (٧) ديكهشي، إرشاد الساري: ١/٥ ٣٤، تكملة فتح الملهم: ١٥/٤

بعض حفزات نے ابن النین رحمہ اللہ تعالی سے قتل کیا ہے کہ آگی روایت میں جوقہ وله: "عن یمینه اعرابی" ہے اس سے مراد بھی حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ ہے (۱) اور اس قول اخیر پر تعقب کیا گیا ہے کہ حضرت خالد بن حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ کواعرا بی کہنا منا سب نہیں (۲)، نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خالد بن ولیداس وقت مشاریخ کی عمر کونہیں پنچے تھے (۳)۔

اصل میں اشتباہ والتباس اس قصے سے پیدا ہوا جو کہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ (س) اور امام ترفدی رحمہ اللہ تعالیٰ (س) اخلاصہ بیہ ہے کہ وہ وحمہ اللہ تعالیٰ (س) نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے ، تو وہ ہمارے لئے ایک برتن میں دودھ لائی ، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دائیں جانب تھا، اور حضرت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا ، اور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دائیں جانب تھا، اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن تو تمہمار اہے ، اگرتم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوتر جے دوں ، میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے تبرک پرکسی اور کو چے نہیں دے سکتا الخے۔

حافظ ابن مجرر حمد الله تعالی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے بیگان کیا حضرت انس رضی الله تعالی عنہ اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنما والی روایت کا تعلق ایک ہی قصے سے ہے تو انہوں نے ''اعرابی' سے حضرت خالد بن ولیدرضی الله تعالی عنہ کومرا دیے لیا حالا نکه معاملہ ایسانہیں ہے اس لئے کہ بیقصہ تو حضرت میں میونہ بنت الحارث رضی الله تعالی عنہ میمونہ بنت الحارث رضی الله تعالی عنہ میمونہ بنت الحارث رضی الله تعالی عنہ تعالی

<sup>(</sup>١) ديكهي، عمدة القاري: ٢٦٩/١٢، فتح الباري: ٣٩/٥

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) ديكهي، الكوثر الجاري: ٥٩/٥

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده: ٢٢٥/١

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أكل طعاماً، رقم: ٣٤٥٥

کے گھر پیش آیا تھا(ا)۔

اور جہاں تک روایت مذکورہ میں 'اشیاخ'' میں حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ کی شمولیت کا مسئلہ ہے تواگریہ قصہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شمولیت کا حصہ ایک ہی ہے تواس میں حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ کی شمولیت میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور اس لئے بھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ تعالی عنہ کے دسمرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا (۲)۔

### مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیثِ مبارکہ سے اپنا مٹی یوں ثابت کیا ہے کہ دائیں طرف بیٹے کی وجہ سے ان کا استحقاق ثابت ہو گیا تھا، اگر ان کا استحقاق نہ ہوتا، تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اُن سے اجازت کیوں طلب کرتے، تو اگر کوئی آ دمی پانی کو اپنے تصرف میں لے آئے، اپنے مشکیزے وغیرہ میں دکھ لے، تو بطریق اولی اس کا استحقاق اس یانی پر ثابت ہوجائے گا اور وہ یانی اس کی ملک ہوجائے گا (۳)۔

### ایک شبه اوراس کا از اله

علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اشکال ذکر کیا ہے کہ اس صدیث میں تو اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ پیالہ پانی کا تھا، تو اس صدیث سے پانی کی ملکیت کے استحقاق کا مٹی کیسے ثابت ہوا (۴)۔

پرخودانہوں نے اس اشکال کا جواب بیدیا کہ "کتاب الا شربة" میں تفصیلا اس بات کا تذکرہ ہے کہ "کان مراباً" اور شراب سے مرادیانی ہی ہوا کرتا ہے اور یا ایسادود صرادہے جس میں یانی ملادیا

<sup>(</sup>١) ديكهئي، فتح الباري: ٣٩/٥

<sup>(</sup>٢) ديكهئي، فتح الباري: ٩٩/٥، ٤٠، تكملة فتح الملهم: ١٥/٤

<sup>(</sup>٣) ديكهي، فتح الباري: ٥/٩٩، عمدة القاري: ٢٦٨/١٢، إرشاد الساري: ٥/١٥ ٣٤

<sup>(</sup>٤) ديكهيَّے، عمدة القاري: ٢٦٨/١٢

گیاہو(ا)۔

٢٢٢٥ : حدثنا أَبُو الْيَمانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّنَي أَنَسُ بْنُ مِالِكُ ، وَشِيبَ رَضِي اللهُ عَنْهُ : أَنَّمَا خُلِبَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَيْلِيْ شَاةٌ دَاجِنٌ ، وَهْي في دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ ، وَشِيبَ لَبُنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِثْرِ الَّذِي فِي دَارِ أَنَسٍ ، فَأَعْطَى رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْهِ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ ، حَتَّى إِذَا لَبُهُمَا بِمَاءٍ مِنْ الْبِثْرِ الَّذِي فِي دَارِ أَنَسٍ ، فَأَعْطَى رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْهِ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ ، حَتَّى إِذَا نَنْ بُعْطِيهُ الْقَدَتَ مِنْ فِيهِ ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكُمْ ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَائِيٌ ، فَقَالَ عُمَرُ ، وَحَافَ أَنْ بُعْطِيهُ الْأَعْرَائِي " : أَعْطِ أَبَا بَكُو يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدَكَ ، فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَائِي اللّذِي عَلَى يَمِينِهِ ، ثُمَّ قَالَ : (١٤٤٤ - ٢٩٨٩ ، ٢٩٩٥]

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عند کے گھر میں ایک بحری پلی ہوئی تھی ،اس کا دودھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے دوہا گیا اور اس میں اس کنوئیں کا پانی ملا دیا گیا ، جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کے گھر میں تھا ، پھر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ پیالہ پیش کیا گیا ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا ، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پیالہ منہ سے جدا کیا تو دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عند آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بائیں طرف ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں طرف ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ پیالہ اس اعرا بی کونہ دے دیں ، تو انہوں نے اند بیشہ ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ پیالہ اس اعرا بی کونہ دے دیں ، تو انہوں نے اند بیشہ ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ پیالہ اس اعرا بی کونہ دے دیں ، تو انہوں نے

(٢٢٢٥) وأخرجه البخاري ايضاً في كتاب الأشربة، باب شرب اللبن بالماء، رقم: ٥٢٨٩، وفي كتاب الهبة وفضلها، باب من استسقى، رقم: ٢٤٣٧، وأخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما، رقم: ٩٠٤٥، وأخرجه الترمذي في كتاب الأشربة، باب أن الأيمنين أحق بالشراب، رقم: ١٨٩٣، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأشربة، باب إذا شرب، فأعطى الأيمن فالأيمن، رقم: ٣٤٧٥، وأخرجه أبوداود رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة، باب في الساقى حتى يشرب، رقم: ٣٧٧٨، وانظر جامع الأصول، حرف السين، الكتاب الأول في الشراب، الباب الأول في آداب الشرب، الفصل الرابع في ترتيب الشاربين، رقم: ٣١٠٧

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

عرض کیا: یا رسول الله! (پہلے) حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنه کودیجے، جوآپ کے پاس بیٹے ہیں، مگرآپ سلی الله تعالی علیه وسلم نے پیالہ اس دیہاتی کودیا، جودائی طرف تھا، اور فرمایا کددائیں طرف والا زیادہ حق دارہے، پھرجواس کی دائی طرف ہو۔

حلِّ لغات

دَاجِن: پالتوبکری،اس کی جمع "دواجِن" آتی ہے،جس بکری کو گھر ہی میں چاراوغیرہ دیاجاتا ہو، اور بھی اس کا اطلاق ہریالتوجانوریر کیاجاتا ہے(۱)۔

شِيْب: بابنفرے مجهول كاصيغه، بمعنى ملانا، خلط كرنا (٢)-

تراجم رجال

أبو اليمان

به أبواليمان حكم بن نافع مصى رحمه الله تعالى بين (٣)-

شعيب

يشعيب بن أبي حزة مصى رحمه الله تعالى بين (١٨) \_

الزهرى

يەمجىرىن مسلم بن عبيداللە بن عبدالله بن شہاب زہرى رحمه الله تعالى بيں (۵) \_

<sup>(</sup>١) ديكهئي، النهاية: ١/٤٥٥

<sup>(</sup>٢) ديكهئے، النهاية: ١/٤٥٥

<sup>(</sup>٣) ديكهي، كشف الباري: ١/٤٧٩

<sup>(</sup>٤) ديكهئے، كشف الباري: ١/٠٨١

<sup>(</sup>٥) ديكهي، كشف الباري: ٢٢٦/١

أنس بن مالك

حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه كاتذكره بهي گزرچكا (١)\_

قوله: "فقال عمر رضي الله تعالىٰ عنه : وخاف أن يعطيه الخ"

زہری رحمہ اللہ تعالی کے سارے ہی اصحاب نے اس طرح نقل کیا ہے کہ اس جملے کے قائل حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ تھے، سوائے معمر رحمہ اللہ تعالی کے ، اور وہب رحمہ اللہ تعالی نے ان سے نقل کیا ہے کہ قائل حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے (۲)۔

حافظ ابن جررحمه الله تعالى فرماتے ہیں كه عمر رحمه الله تعالى نے جب بھرى میں حدیث بیان كى تو ان كوبعض اشياء میں وہم ہوا،اور بیا نہی میں سے ہے (٣)۔

اور پھروہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں طرح محفوظ ہو، یعنی دونوں حضرات کی طرف سے میکہا گیا ہو (۲)۔

اورعلامہ عینی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں امام عمررحمہ اللہ تعالی کی طرف شذوذ اور وہم کومنسوب کرنے کے مقابلے میں یہی قول زیادہ احسن وانسب ہے (۵)۔

اور مذکورہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم کس طرح کیا کرتے تھے (۲)۔

قوله: "الأيمن فالأيمن"

علامه كرمانى رحمه الله تعالى فرمات بين كه "الأيسمن فالأيسمن "كومنصوب بهي بره صكت بين يعني

<sup>(</sup>١) ديكهي، كشف الباري: ٢/١

<sup>(</sup>٢) ديكهي، عمدة القاري: ٢٦٩/١٢، فتح الباري: ٥/٥

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق

iВ

"أعط الأيمن" اورمرفوع بهي يرهاجاسكتاب يعنى "الأيمن أحقّ "(١).

علامه عینی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں که رفع سے پڑھنے کی روایت زیادہ رائے ہا اوراس کی تائیدای روایت کے بعض طرئ ق سے ہوتی ہے جن میں "الأیمنون فالأیمنون" کے الفاظ وارد ہیں (۲)۔

## ایک اشکال اوراس کا جواب

یہاں ایک ذرا سااشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سابقہ روایت میں آنخضرت سکی اللہ علیہ وسلم نے غلام سے اجازت طلب کی تھی ، اور یہاں روایت ندکورہ میں اس اعرابی سے اجازت طلب نہیں کی ، اس کی کیا وجہ ہے تو علامہ قسطلائی فرماتے ہیں یہاں یہ اعرابی چونکہ نومسلم تھا اس لئے اس کے اطمینانِ قلب کے لئے اس پر شفقت فرما کر اس سے اجازت طلب نہیں کی گئی کہ خدانخو استہ اس کے دل میں کوئی ایس بات آجائے جس سے اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، اور سابقہ روایت میں وہ غلام چونکہ آپے اہلِ قرابت میں سے تھا، اور اس سے اجازت طلب کی ہلاکت کا اندیشہ نہ اس اسکی عمر دیگر مشائ سے کم تھی تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تا دّبا اس سے اجازت طلب کی ، نیز وہاں موجود دیگر ماضرین کو یہ بات سکھلانی بھی مطلوب تھی کہ اگر کوئی شی دائیں جانب اجازت طلب کی ، نیز وہاں موجود دیگر حاضرین کو یہ بات سکھلانی بھی مطلوب تھی کہ اگر کوئی شی دائیں جانب اسے دیلے والے کی اجازت ضروری ہے (س)۔

## مديث كى ترجمة إلباب سيمطابقت

حدیثِ مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مطابقت صدیثِ سابق کے مثل ہے۔

فوائد

شر اح بخاری فرماتے ہیں کہ ان روایات سے یمین (واپنی جانب) کی شال (ہائیں جانب) پر فضیلت متفاد ہوتی ہے(۴)۔

<sup>(</sup>١) ديكهي، شرح الكرماني: ١٧١/١٠

<sup>(</sup>٢) ديكهني، عمدة القاري: ٢٢٩/١٢

<sup>(</sup>٣) دیکهئے، ارشاد الساری: ٣٤٢/٥

<sup>(</sup>٤) ديكهي، عمدة القاري: ٢٦٨/١٢، إرشاد الساري: ٢٤٢/٥

قاضی عیاض اور علامہ نووی رحم ہما اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دائیں جانب والے کاحق مقدم ہے اور بیہ سنت واضحہ ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے(ا)، جب کہ ابن حزم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صورتِ مذکورہ میں بائیں جانب والے کومقدم کرنا جائز ہی نہیں ہے(۲) (ﷺ)۔

- (١) المصدر السابق
- (٢) المصدر السابق
- (١٠)اضافدازمرتب

#### شريعت ميل جانب يميين كي الهميت

اگرادکام شرعید مین فراسا تد بروتظر کیا جائز معلوم ہوتا ہے کہ شریعتِ مطہرہ میں جانب یمین کو بڑی اہمیت حاصل ہے ، جیسا کہ حدیثِ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہے کہ "آن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم کان یجعل یمینه فطعمامہ و شرابه وثیابه، ویجعل یسارہ لما سوی ذلك" . (أخرجه أبوداود: ۲/۱) اور حدیثِ عائشرضی اللہ تعالیٰ علیه عنہا میں ہے "کانت یدہ الیسری عنہا میں ہے"کانت ید رسول اللہ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم الیمنی لطهوره، وطعامه، و کانت یدہ الیسری لخلاقہ و ما کان من أذی "(أخرجه أبوداود: ۲/۱) ان كے علاوه ديگرا حاديث مباركہ بھی، جواس باب میں وارد ہوئی بیں ، دلالت كرتی بیں کشرع نے ہر برقابل کو حراح احرام مل میں جانب يمين كا التزام كیا ہے، اور ہر ہر قابل اہانت واذی عمل میں بائیں جانب کے التزام کا حکم كیا ہے۔ مثلاً:

١-وضووسل مين وائين جانب كى تقديم متحب ب- (الفتاوى الهندية: ١/٥٠)

٢- امتخاط (ناكساف كرنا) اوراستنجاء مين بائي باته كاستعال كاحكم ب- (الفت اوى الهندية: ١/٨، البحر الرائق: ١/٨)

۳-ای طرح تفاءِ حاجت کے بعد نکلتے وقت داکیں پاؤں سے نکلنامتحب ہے، جبیا کہ اس میں دافلے کے وقت باکس پاؤں داخل کرنامتحب ہے۔ (حاشیہ ابن عابدین: /۲۳۰)

٧- اس طرح تيم يس بهله واكي باته برباكي باته سيم كرنامتحب ب- (السوسوعة الفقهية الكويتية: ٢٩٣/٤٥)

۵-ای طرح جمهور فقهاء، حنفیه، شافعیه، حنابله اورایک قول کے مطابق مالکیه کے نزدیک نماز میں بھی وائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پررکھنامسنون ہے۔ (المصدر السابق) ................................ ۲- جمہور فقہاء، حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ کے نزد یک دخول مجد کے وقت داکیں پاؤں کو داخل کرنا سنت ہے، اور مالکیہ کے نزد یک بیمندوب ہے)۔ (المصدر السابق)

2-اى طرح كھانا بھى داكى باتھ سے كھانا مسنون ہے، اور بلاعذر باكيں باتھ سے كھانا كروہ ہے۔ (فتح الباري: ١٠٥٣) ٥٢١/٩

۸-اوردا كين باته كوداب رضارك ينچرككردا كين كروث پرسوناست بـ (أخرجه النسائي في محل اليوم والليلة: ٤٤٩ ، الرسالة)

9-اى طرح فقهاء كزديك، ناخن راشة وقت داكين جانب سابتداء متحب ب-(الموسوعة الفقهيهة الكوينية: ٢٩٤/٤٥)

١٠- اس طرح سرقه مين واكيل باته كقطع برفقها عكا تفاق ب- (المصدر السابق)

اا-ای طرح جمہورفقہاء کا اتفاق ہے کہ نومولود نیچ کے دائیں کان میں اذان، اور بائیں کان میں اقامت مسنون ہے۔ (المصدر السابق)

۱۲-اورمواک کرتے وقت، منهیں واکیں جانب سے ابتداء کرناسنت ہے۔ (الفتاوی الهندية: ۱/۷، المغني: ۹٦/۱)

۱۳- ای طرح اذان مین "حی علی الصلاة، حی علی الفلاح" کہتے وقت، پہلے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب چرے کو پھیرنا بھی مندوب ہے۔ (الموسوعة الفقهية: ٢٩٥/٤٥)

۱۳-اورغسلِ میت کے وقت داکیں جانب سے ابتداء کرنا بھی مسنون ہے۔ (فتح الباری: ۱۳۰/۳، مسلم: ۱۶۸/۲)

۱۵-ای طرح حلق رأس میں بھی دائی جانب سے ابتداء کرنامتحب ہے، اگر چداس بات میں فقہاء کا اختلاف ہوا ہے کہ جانب یمین، حالق کی معتبر ہے یا محلوق کی۔ (الموسوعة الفقهية: ۲۹۶/۶۰)

۱۷-اور پانی یاکسی اور چیزی تقسیم کے وقت دائی جانب کے مسنون ہونے کا تذکر ہ تو حدیث باب میں ہے ہیں۔ اور اس طرح عالم آخرت کی ابدی کامیا بی وسر فرازی بھی اصحاب یمین ہی کے لیے مختص کی گئی ہے۔

اللهم ارزقنا اتباع سنن سيد المرسلين واجعلنا في الدارين من أصحاب اليمين آمين يا رب العالمين. مرتب: محمد مزمل سلاوت عفي عنه. ٣ - باب : مَنْ قالَ : إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقُّ بِالمَاءِ حَتَّى يَرُوَى ، لِقَوْلِ النَّهِيَّ ﷺ : (لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ) .

جس نے بیکہا کہ پانی کا ما لک پانی کا زیادہ حق دارہے یہاں تک کدوہ سیراب ہوجائے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشادہے کہ فاضل پانی کونہ روکا جائے۔

### ترجمة الباب كالمقصد

علامہ ابن بطال رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جویہ باب ذکر کیا ہے،
اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے(۱) حافظ ابن جمر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کرفئی اختلاف جمہور علاء کے
قول پر توضیح ہے جو کہ پانی کے مملوک ہونے کے قائل ہیں، لیکن جولوگ یہ کہتے ہیں کہ پانی کسی کی ملک نہیں
ہوتا، حقوقی عاممہ کی قبیل سے ہے، اور جو محض چاہاں میں تصرف کرسکتا ہے، ان کے لحاظ سے یہ نفی صحیح نہیں
ہوگی (۲)۔

اورامام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا مقصد بیہ کہ جوش پانی کا مالک ہوہ زیادہ حق دار ہاورائے جانوروں کوسیراب کرنے کے بعد جو بچ گا، اس زائد پانی سے بشک لوگوں کو اتفاع کی اجازت دی جے گا، اس زائد پانی سے بشک لوگوں کو اتفاع کی اجازت دی جے گا، باقی بید کہ خوداس کومو خرکر دیا جائے اور دوسروں کومقدم کر دیا جائے ، بید درست نہیں ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضل ماء کے منع کرنے سے دو کا ہے، معلوم ہوا کہ پانی اگرزائد نہ ہوتواس میں آئی کو دوسروں کوروکنے کاحق نہیں ہے۔

٢٢٢٧/٢٢٦٦ : حدَّثنا عَبُدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ ، عَنْ آبِي اللهِ ، عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُولِي اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى الللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>١) ديكهي، شرح ابن بطال: ٦/٥،٤

<sup>(</sup>٢) ديكهئ، فتح الباري: ٥/٠٤

<sup>(</sup>٢٢٢٦) أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة، رقم: =

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاضل پانی کو نہ روکا جائے ، کہ اس کے نتیج میں گھاس روک دی جائے۔

تراجم رجال

عبد الله بن يوسف

به عبدالله بن پوسف تنیسی رحمه الله تعالی بین (۱) \_

مالك

آبام مالك بن انس بن مالك بن أبي عامر ، ابوعبد الله مدنى رحمه الله تعالى بين (٢)-

أبى الزناد

بيا بوالزياد ،عبدالله بن ذكوان رحمه الله تعالى مين (٣) \_

الأعرج

## يه أعرج ،عبد الرحمٰن بن هر مزرحمه الله تعالى بين (١٩) \_

= ١٨٠٤، ١٩٠٥، ١٩٠٥، وأخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة، باب في منع الماء، رقم: ٣٤٧٥ والترمذي رحمه الله تعالى في كتاب البيوع، باب بيع فضل الماء، رقم: ١٢٧٢، وابن ماجه في كتاب الرهون، رقم: ٢٤٧٨، وابن ماجه في كتاب الرهون، رقم: ٢٤٧٨، ٢٠٢٥، وأحمد في مسنده، في مسند أبي عريره رضى الله تعالى عنه ، رقم: ٧٣٢، ٧٧٢، ٩٩٧٢، ٩٩٧٢، وانظر جامع الأصول، حرف الباء، الكتاب الثاني، الباب الثاني، الفصل، رئع، المماء والملح، رقم: ٣١٠

- (۱) دیکھئے، کشف الباري: ۱۱۲/٤، ۲۸۹/۱
  - (٢) ديكهي، كشف الباري: ١٠/٢٠٢٩ ٨٠/٨
    - (٣) ديكهئي، كشف الباري: ١٠/٢
    - (٤) ديكهي، كشف الباري: ١١/٢

أبى هريره

اور حضرت ابو ہر مرہ وضی الله تعالی عنه کا تذکره بھی گزرچکا (۱)۔

تشرت

اس روایت فدکورہ میں بیفر مایا گیا ہے کہ پانی کا جوزائد حصہ ہے، اس سے کسی کواس لئے منع نہ کیا جائے، تا کہ اس کے ذریعے گھاس کو بچایا جائے اور روکا جائے، عرب میں بہی ہوتا تھا کہ کسی شخص کا ایک جگہ کواں یا چشمہ ہوتا تھا، اور اس کے پاس گھاس وغیرہ اُگ جایا کرتی تھی، مویثی والے لوگ وہاں آتے، اور اپنے جانوروں کو گھاس پڑرایا کرتے تھے، اور گھاس چرانے کے بعد پانی پینے کی ضروت ہوتی، تو اس واسطے پانی بھی وہیں سے پلالیا کرتے تھے، اب اگر پانی کا مالک وہاں پانی پینے سے منع کرے گا، تو ظاہرہے کہ اس کا نتیجہ یہ فیلے گاکہ لوگ اپنے جانوروں کو گھاس چرانے کے لئے بھی وہاں نہیں لائیس گے، کہ گھاس یہاں پڑرائیں، اور پانی کہیں اور پلائیں، بیتو بڑا میڑھا اور تمضن مسئلہ ہے، اس لئے حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہتم فضل ماء سے اس لئے منع کرتے ہو، تا کہ گھاس سے روک سکو، اور گھاس کو بچاسکو، بیتے ہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ گھاس حقوق عامہ میں واغل ہے اور اس سے منع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جن لوگوں نے پانی سے منع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جن لوگوں نے پانی سے منع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جن لوگوں نے پانی سے منع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور بی سے منع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جن لوگوں نے پانی سے منع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور بی سے منع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور بی سے منع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور بی سے منع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور بی سے منع کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور بی نور بی کھاس بچانے کے لئے حلیہ تر اشا، ان پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلی من کی کی کور مائی (۲)۔

## فقهاء كاختلاف كابيان

ابربی یہ بات کہ گھاس حقوق عامتہ میں داخل ہے، ادراس سے منع کرناضیح نہیں ہے، یہ ممانعت تحریمی ہے اورامام مالک، امام تحریمی ہے یا تنزیبی، اس میں علاء کے دوقول ہیں، رائج یہی ہے کہ یہ ممانعت تحریمی ہے اورامام مالک، امام ابوضیفہ، امام شافعی حمہم اللہ تعالی کا یہی مسلک ہے (۳)۔

<sup>(</sup>١) ديكهي، كشف الباري: ١/٩٥١

<sup>(</sup>٢) ديكهي، عمدة القاري: ٢٧١/١٢، ٢٧٢، فتح الباري: ٥/٠٤، ٤

<sup>(</sup>٣) ديكهشي، ردالمحتار: ٧٨٣/٥، المغنى: ٥/٠٨٥، شرح الزرقانى: ٧٤/٧، عمدة القاري: ٢٧٢/١٧، إرشاد الساري: ٣٤٣/٥، فتح الباري: ٥/١٤، اختلاف الائمة العلماء: ٤٤/٢

یہ ممانعت صرف مویٹی کے حق میں ہے کہ گھیتی کے متعلق بھی ہے، شوافع اور حفیہ تو کہتے ہیں کہ صرف مویشیوں کے متعلق ہے، کہ اگرکوئی اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہتا ہے، تو اس سے صاحب ماء کورو کئے کاحت ماصل نہیں ہے، رہا یہ کہ اگرکوئی شخص اپنی گھیتی کو پینچنا چاہے، تو اس کورو کئے کی اجازت ہے (۱) اور بیاس لئے کہ مواثی ذی روح کی قبیل سے ہیں اور بیاس کی وجہ سے ان کے مرجانے کا اندیشہ ہے، اور زمین وزراعت میں ایسانہیں ہے (۲)۔

مالکیہ کے نزد کی کھیتی کا بھی یہی تھم ہے، اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد پانی ہے، اور کوئی اس سے بین زمین کو بینچنا چاہتا ہے، تو اسے روکے کاحق حاصل نہیں ہے (۳)۔

اور حنابلہ سے دونوں روایتیں منقول ہیں (۴)۔

## مھاس حقوق عامہ میں سے ہے

اس حدیث اور دیگرا حادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھاس حقوق عامہ میں سے ہے، اور اس سے روکانہیں جاسکتا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ گھاس جو اراضی غیر مملوکہ اور اراضی مباحة میں اُگے، جیسے جنگلات، وادیاں، پہاڑ اور ایسی زمینیں جس کا کوئی ما لک نہ ہو، وہ تو سب لوگوں کے لئے مشترک ہیں، اور دہال کی گھاس کو لینے سے، اس طرح وہال اپنے جانور پُر انے سے کوئی کسی کومنع نہیں کرسکتا، بہی احتاف اور سجی فقہاء کا مسلک ہے (۵)، جیسا کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے:"المسلمون شرکاء فی ثلاث: الماء، والنار، والکلاء"(۱) کہتمام سلمان تین چیزوں میں شریک ہیں: اوپانی، ۲-آگ اور سے گھاس، اسی طرح آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "ثلاث لا یُمنعن: الماء والکلاء والنار، "ر). یعنی تین چیزوں سے لوگوں کومنع نہیں کیا جائے گا، اوریا کہ "ثلاث لا یُمنعن: الماء والکلاء والنار، "ر). یعنی تین چیزوں سے لوگوں کومنع نہیں کیا جائے گا، اویانی، ۲-گھاس اور ۱۳-آگ۔

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) ديكهي، إختلاف الأئمة العلماء: ٢/٤٤، ٥٥

<sup>(</sup>٥) ديكهي، شاميه: ٥/٣٨٠، المغنى: ٥٥،٠٨٠ شرح الزرقاني: ٧٤/٧

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في سننه: ١/٣ ٧٥، باب في منع الماء، رقم: ٣٤٧٧

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه في سننه: ٨٢٦/٢ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه ، وصحح إسناده ،بر =

اس بات پرتواجماع ہے کہ ان اراضی فدکورہ میں اُگنے والی گھاس سب کے لئے مشترک ہے(۱) اور

مسی شخص کو بیا ختیا رنہیں کہ وہ اس گھاس کواپنے لئے خاص کر لے اور دیگر افراد کواس سے روک دے۔

لیکن اراضی مملو کہ ومخصوصہ میں اُگنے والی گھاس کے حکم میں فقہاء کرام میں اختلاف ہوا ہے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی مملو کہ زمین میں گھاس ویسے ہی اُگ آئی ہے، اور اس

کے مالک نے اس کو کاشت نہیں کیا ہے تو اس کا وہی حکم ہے جو فدکور ہوا، یعنی کسی کو وہ گھاس لے جانے سے اور

اپنے مویشی وہاں پڑرانے سے منع نہیں کیا جائے گا، لیکن مالک زمین کو بید حق ضرور حاصل ہے کہ وہ کسی کوا پئی
مملو کہ زمین میں آنے سے روک دے (۲)۔

علامہ کاسانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس گھاس کے لئے کسی دوسرے کی مملو کہ زمین میں داخل ہونا چاہے، تو دیکھا جائے گا کہ آیا دوسری جگہدہ گھاس دستیاب ہے یانہیں ، اگر دستیاب ہے تو مالکِ زمین سے کہا جائے گا کہ یا آپ اس کو دمشن اس کوروک سکتا ہے، اوراگر دوسری جگہ دستیاب نہیں ہے، تو مالکِ زمین سے کہا جائے گا کہ یا آپ اس کو داخلے کی اجازت دیں ، اوریا خودگھاس کواس کے حوالے کر دیں (۳)۔

اور علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر مالکِ زمین نے اپنی زمین پر اُگنے والی گھاس جمع کرلی، یااس نے خوداپنی زمین پروہ گھاس کاشت کی ہے، تو وہ اس کی ملکیت ہے، اب کسی کووہ گھاس لینے کا اختیار نہیں ہے، اس لئے کہ وہ گھاس مالکِ زمین کواپنی محنت وکسب سے حاصل ہوئی ہے (۴)۔

علامدابن مميرة رحمدالله تعالى فرماتے بيں كه "جوگھاس كسى مملوكد مين ميں أگ آئے، كياصاحب زمين اس كاما لك بن جائے كا" اس ميں فقهاء كا اختلاف ہام ابوطنيفه رحمدالله تعالى فرماتے بيں كه صاحب زمين ما لك بوگاء امام شافعى رحمدالله تعالى فرماتے بيں كه نہيں بوگاء بلكہ جو بھى اس گھاس كو حاصل كرلے گاوہى اس كاما لك بوگاء امام شافعى رحمدالله تعالى فرماتے بيں كه

<sup>=</sup> حجر رحمه الله تعالىٰ في التلخيص: ٣٥/٣

<sup>(</sup>١) ديكهي، الموسوعة الفقهية الكويتية: ١٠٧/٣٥

<sup>(</sup>۲) دیکھئے، شامیہ: ٥/۲۷۳

<sup>(</sup>٣) ديكهي، بدائع الصنائع: ١٩٣/٦

<sup>(</sup>٤) ديكهئے، شامية: ٥/٢٨٣

ما لکِ زمین اس گھاس کا بھی ما لک ہوگا۔امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے دونوں روایتیں ہیں،اور رائج روایت وہی ہے جوامام ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ندہب کے موافق ہے،امام ما لک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مالک نے اس زمین کا احاطہ واحراز کیا ہواہے تو مالکِ زمین ہی اس گھاس کا بھی مالک ہوگا،ورنہ وہ مالک نہیں ہوگا (1)۔

## مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

صدیثِ مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مطابقت اس طرح ہے کہ قول : "لا یمنع فضل الماء" اس بات پردلالت کرتا ہے کہ اگر یائی زائداور فاضل نہ ہوتو صاحب ماءاس کازیادہ حق دار ہے (۲)۔

(٢٢٢٧) : حدَّثنا يَحْبَىٰ بْنُ بْكَيْرِ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ قَالَ : (لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَالِمِ . [٦٥٦١]

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہرسولِ آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاصل پانی کو نہ روکو، کہ اس کی وجہ سے فاصل گھاس کوروک دو۔

تزاجم رجال

يحييٰ بن بكير

يه يجيٰ بن عبدالله بن بكيررحمه الله تعالى بي (٣).

الليث

بيامام ليث بن سعدر حمدالله تعالى بين (مم)\_

<sup>(</sup>١) ديكهي، إختلاف الأئمة العلماء: ٢/٣٤، ٤٤

<sup>(</sup>٢) ديكهي، عمدة القاري: ٢٧١/١٢

<sup>(</sup>۲۲۲۷) مر تخریجه انفأ

<sup>(</sup>٣) ديكهئے، كشف الباري: ٣٢٣/١

<sup>(</sup>٤) ديكهئي، كشف الباري: ٢٢٤/١

عُقيل

يعُقَيل بن خالد بن عقيل أيلي رحمه الله تعالى بين (١) \_

ابن شهاب

یر محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب زهری رحمه الله تعالی بین (۲) م اور حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه کاتذ کره بھی گزر چکا (۳) م

حديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مطابقت حدیث سابق کے شل ہے۔

٤ - باب : مَنْ حَفَرَ بِثْرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ .

کوئی محض اپنی مملوکہ زمین میں کنوال کھودے (اوراس میں کوئی گر کر مرجائے) تواس پرتاوان نہیں ہوگا ترجمة الیاب کا مقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر مملوکہ زبین کے اندر کی نے کنواں کھودا، اور کوئی اتفاق سے اس میں مرگیا تو صاحب بئر پرکوئی ضان نہیں آئے گا، اس کامفہوم بینکاتا ہے کہ اگر غیر مملوکہ زبین کے اندر کسی نے کنواں کھودا ادر اس میں کوئی آدمی گر کرمر گیا، توضان آئے گا (م)۔

ایکاشکال

ايك اشكال ميكيا كياب كداس باب كوتو كتاب الديات ميس مونا چاہيے تھا، كتاب فركوره ميس اس كا

(١) ديكهي، كشف الباري: ١/٣٢٥، ٣/٥٥١

(٢) ديكهي، كشف الباري: ٢/٢٦/١

(٣) ديكهني، كشف الباري: ١/١٥٩

(٤) ديكهيء عمدة القارى: ٢٧٣/١٢ ، إرشاد السارى: ٥/٥ ٣٤٥/٥

ذكر بظا برمناسب نبيس معلوم بوتا؟

## علامه كنكوبي رحمه اللد تعالى كاجواب

حضرت علامہ گنگوہی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس باب کی کتاب نہ کورہ سے مناسبت اس طرح ہے کہ جب مالکِ زمین اپنی مملوکہ زمین میں کنوئیں میں گرنے والے شخص کا ضامن نہیں ہے، تو اس کا اپنی مملوکہ زمین کے ساتھ اختصاص بدرجہ اولی ثابت ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ پانی اس کو اپنی سعی دکرشش سے اپنی مملوکہ زمین میں حاصل ہوا ہے، لہذا اگر پانی اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوتو کسی کو وہ پانی لینے کا حق حاصل نہ ہوگا، اور اس طرح اس کو بیتی ہمی حاصل ہوگا کہ وہ کسی کو اپنی ملک میں داخل ہونے سے روک سے راک

## فقهاء كاختلاف كابيان

حافظ ابن جررحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمہور علاء اس تفریق کے قائل ہیں کہ اگر اپنی مملو کہ زمین میں کسی نے کواں میں کہ اور اگر میں کسی نے کنواں کھودا، اور کوئی اتفاق سے اس میں گر کر مرگیا تو صاحب بر پر کوئی ضان نہیں آئے گا، اور اگر غیر مملو کہ زمین میں کنواں کھودا اور اس میں کوئی آ دمی گر کر ہلاک ہو گیا، تو ضان آئے گا، اور حنفیہ نے اس مسئلے غیر مملو کہ زمین میں کنواں کھودا اور اس میں کوئی آ دمی گر کر ہلاک ہو گیا، تو ضان آئے گا، اور امام بخاری رحمہ اللہ میں جمہور کی مخالفت کی ہے (۲)، یعنی وہ دونوں صور توں میں ضان کے قائل نہیں ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جمہور کے ہم خیال ہیں (۳)۔

## حافظا بن حجررحمه الله تعالى كاتسامح

ليكن بيمافظ ابن جررهم الله تعالى كاتسام ب،اس لئ كدقد ورى من بكر "من حفر بئراً في طريق السمسلمين أو وضع حجراً فتلف بذلك انسان فديته على عاقلته"(٤) لين جس فخض في

<sup>(</sup>١) ديكهي، لامع الدراري: ٢١٥/٦، ٢٦٥

<sup>(</sup>٢) ديكهي، فتح الباري: ٢/٦

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) ديكهه، مختصر القدوري: ٦٠٩، إدارة القرآن

کنوال کھودا،مسلمانوں کے رائے میں، یا کوئی پھر رکھا،اوراس کی وجہ سے کوئی انسان ہلاک ہوگیا،تو اس کی دیت اس کی عاقلہ پر ہوگی۔

اورآ محصاحب قدوری رحمه الله تعالی فرماتے ہیں که "ومن حَفَر بئراً في ملکه، فعطب بها انسان لے میں اسلامی ملک کر ہلاک انسان لے میں گرکر ہلاک ہوگیا تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔

ہاں!اگرکسی نے مسلمانوں کے راستے میں کنواں کھودا،اورکوئی انسان اس میں گر کھوک یاغم کی وجہ سے ہلاک ہوگیا، تواس مسلم میں فقہاءِ احتاف میں اختلاف ہے،امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک بھوک اورغم کی وجہ سے ہلاک ہونے کی صورت میں حافر پر ضائ نہیں آئے گا، "لانسه مسات لسمعنی فی نفسه والسمسان إنسا یہ جب إذا مات من الوقوع" اس لئے کہوہ ایس سبب سے ہلاک ہواہے، جوخوداس گرنے والے کفس میں موجود ہے، یعنی بھوک اورغم کی وجہ سے، گویا کہ مرنے والا ایسا ہوگیا جیسے وہ خودم الاو اور کنواں کھودنے والے پر ضمان تو اس صورت میں آئے گا جب کہ وہ صرف گرنے کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے۔ ہو، اور کنواں کھودنے والے پر ضمان تو اس صورت میں آئے گا جب کہ وہ صرف گرنے کی وجہ سے ہلاک ہوجائے تا کہ حافر کو کو کئیں میں دھکاد یے والا شمار کیا جاسکے (۲)۔

اورامام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ بھوک اورغم میں فرق کرتے ہیں کہ بھوک میں حافر کا کوئی عمل دخل خبیں ہے، کیکن غم ودہشت میں اس کاعمل دخل ہے کیونکہ ساقط کو جوخوف وہراس طاری ہوا، اس کا سبب فقط کنوئیں میں گرنا ہے، لہذا بھوک کی صورت میں تو حافر پر ضان نہیں ہوگا، البتہ غم وخوف کی صورت میں حافر ضامن ہوگا(۳)۔

امام محمد رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں حافر ضامن ہوگا، اس لئے کہ بھوک گرنے

<sup>(</sup>١) ديكهي، مختصر القدوري: ٩٠٦، إدارة القرآن

<sup>(</sup>٢) ديكهشيء الهداية شرح بداية المبتدى: ١٢٦/٨

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

كے سبب ہى سے بيدا ہوئى ہے، اور اگريگر نانہ ہوتا، تو کھانااس كے قريب ہوتا (۱)۔

٢٢٢٨ : حَدَثْنَا مَحُمُّودٌ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِيٍّ : (المَعْدِنُ جُبَارُ ، وَالْبِئْرُ جُبَارُ ، وَالعَجْمًاءُ جُبَارٌ . وفي الرِّكازِ الخُمْسُ ) . [ر: ١٤٢٨]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کان سے جونقصان ہووہ رائیگا (ومعاف) ہے، اور کنوئیں سے جونقصان ہووہ رائیگا (ومعاف) ہے، اور جانور سے جونقصان ہووہ رائیگا (ومعاف)

تراجم رجال

حمود

یمحمود بن غیلان ،ابواحد عدوی مروزی رحمه الله تعالی بین (۲) \_

عبيدالله

## بيعبيدالله بن موسى بن باذام عبسى رحمه الله تعالى بين (٣) اورآپ رحمه الله تعالى امام بخارى رحمه الله

(١) المصدر السابق

(٢٢٢٨) أخرجه البخاري ايضاً في كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، رقم: ١٤٦٨، وفي كتاب الديات، باب المعدن جُبارٌ والبئر جبار، رقم: ٢٥١٤، وفي باب العجماء جُبار، رقم: ٢٥١٤، ومسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، رقم: ٢٥٦٥، ٥٦٥، وأبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الخراج، باب ماجاء في الزكاة وما فيه (٢٧/٣)، والنسائى رحمه الله تعالى في كتاب الخراج، باب ماجاء في الزكاة وما فيه (٢٤٧/٣)، والنسائى رحمه الله تعالى في الزكاة، باب المعدن، رقم: ٢٤٩٤، ٢٤٩٥، وانظر، جامع الأصول، حرف الزاء، الكتاب الأول في الزكاة، الباب الثاني في أحكام الزكاة، المالية وأنواعها، الفصل الخامس: في زكاة المعدن والركاز

(٢) ديكهي، كشف الباري كتاب الأذان، باب بدء الأذان

(٣) ديكهيء، كشف البارى: ٦٣٦/١

تعالی کے براوراست شیوخ میں سے ہیں،جیسا کہ کتاب الایسان کے شروع میں ان کی روایت گزر چکی، اور کبھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان سے باواسط روایت نقل کرتے ہیں،جیسا کہ مذکورہ حدیث میں کیا (ا)۔

#### اسرائيل

بياسرائيل بن يونس بن أبي الحق سبيعي رحمه الله تعالى بي (٢)\_

أبى حصين

بدأ بوصيين، عثان بن عاصم رحمه الله تعالى بين (٣)\_

أبي صالح

بدأ بوصالح ، زكوان زيات رحمه الله تعالى بين (م)\_

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی گزر چکا (۵)۔

#### حل لغات

المتغدن: سونے، جاندی وغیرہ کی کان، ہر چیز کے اصل اور مرکز کو کہتے ہیں، اس کی جمع مَعَادِن آتی ہے (۲)، جُبَارٌ: رائیگا، بیکار، بے قیت، ہدر، کہاجا تا ہے، "ذَهَب دمُه جُباراً" اس کا خون رائیگا کیا، یعنی اس کے خون کا بدلنہیں لیا گیا (۷)۔

(١) ديكهي، فتح الباري: ٥/٦٤، إرشاد الساري: ٥/٤٣

(٢) ديكهي، كشف الباري: ٤٦/٤ ٥

(٣) ديكهئي، كشف الباري: ١٨٩/٤

(٤) ديكهي، كشف الباري: ١/١٥٨

(٥) ديكهي، كشف الباري: ١٥٩/١

(٦) ديكهئے، النهاية: ١٦٩/٢

(٧) ديكهني، النهاية: ٢٣٢/٢

العَجْمَاه: أَعْجَم كَامُونَثْ بِمَعْنَ جُوبِايد (١)-

البرِّ کاز: اہلِ حجازے نزدیک زمانۂ جاہلیت کے مدفون خزانوں کو کہتے ہیں، اور اہلِ عراق کے ہاں مُعادن کو کہا جاتا ہے، اور اصلِ لغت میں دونوں ہی قولوں کا احمال ہے، اس لئے کہ یہ دونوں ہی زمین میں فن شدہ گڑے ہوئے مال کے لئے مستعمل ہیں (۲)۔

## حديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

علامه عنى رحمد الله تعالى فرمات بي كرحديث مباركه كى ترجمة الباب سے مطابقت فول : "والبئر جبار" كو ذريع واضح بي (٣) \_

## ترجمة الباب سيمطابقت براشكال اوراس كاجواب

یہاں ایک اشکال یہ کیا گیا ہے کہ بظاہر مذکورہ مطابقت درست معلوم نہیں ہوتی ،اس کئے کہ ترجمة الباب مِلک کے ساتھ مقید ہے جب کہ حدیث مبارکہ مطلق ہے (۲۲)۔

## علامهابن منير مالكي رحمه الله تعالى كاجواب

علامه ابن منیر ماکئی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں که حدیث مبارکہ کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت درست ہے، وہ اس طرح کہ حدیث مبارکہ مطلق ہونے کی وجہ سے اپنی ساری ہی صورتوں کو مضم ن ہے، اور ان میں سے مِلک والی صورت کو امام بخاری رحمہ الله تعالی نے ترجمۃ الباب میں بیان کردیا، اور اس کا ثبوت اس حدیث مبارکہ مطلقہ سے یوں ہوجائے گا کہ جب وہ خض جوغیر مملوکہ زمین مثلاً صحراء وغیرہ میں کنواں کھو دتا ہے، وہ ضام نہیں ہے، تو جو خص اپنی مملوکہ زمین میں کنواں وغیرہ کھودے، وہ اس بات کا زیادہ ستحق ہے

<sup>(</sup>١) ديكهئے، النهاية: ١٦٥/٢

<sup>(</sup>٢) ديكهئے، النهاية: ٢/٥٨٦

<sup>(</sup>٣) ديكهي، عمدة القاري: ٢٧٣/١٢

<sup>(</sup>٤) ديكهي، فتح الباري: ٢/٥، إرشاد الساري: ٥/٥٣

کهوه ضامن نه بو(۱)۔

## تشريح

قوله: "السَعْدِن جُبار" النح ..... یعن اگر کسی خف نے اپنی مملوکہ زمین میں یا ارضی موات میں ملو نے چاندی وغیرہ کو حاصل کرنے کے لئے کوئی کان کھدوائی ، اوراس میں کوئی شخص گر کرمر گیا، یا اس کان کی کوئی دیواراس پر گرگی تو اس کا خون ہدر ہے اور حافر ضامن نہیں ہوگا (۲) ، اسی طرح اگر کسی جانور نے کسی انسان کو ہلاک یا زخی کر دیا، یا کسی کا مال ہلاک کر دیا تو بھی ما لک ضامن نہیں ہوگا ، اور بیعدم ضان اس صورت میں ہے کہ جب اس جانور کے ساتھ اس کا مالک یا سائق وقائد نہ ہو، اوراگر مالک وغیرہ ساتھ ہو، تو ضان میں ہے کہ جب اس جانور کے ساتھ اس کا مالک یا سائق وقائد نہ ہو، اوراگر مالک وغیرہ ساتھ ہو، تو ضان کا دیم ہوگا (۳) ، اور پھر اس کی کئی صورتیں ، فقہاء کرام نے بیان کی ہیں ، اوران میں بعض صورتوں میں فقہاء کا ختلا نے بھی واقع ہوا ہے جن کی تفصیل فقہی مُطوَّ لات میں ملاحظہ کی جا سے ہے۔

## قوله: "وفي الرّكاز الخُمس"

جہبورفقہاء مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک رکا زاس گڑے ہوئے مدفون خزانے کو کہتے ہیں جسے زمانۂ جاہلیت میں دفن کیا گیا ہو( ۴) اور حفیہ کے نزدیک رکا زکا اطلاق ان خزانوں پر بھی ہوتا ہے، جو خالق سجانہ وتعالی کی طرف سے زمین میں مدفون ہیں، اور ان خزانوں پر بھی ہوتا ہے جو کہ مخلوق کی طرف سے زمین میں گاڑ دیئے گئے ہوں، تو گویا حفیہ کے نزدیک لفظ ''رکاز'' کا اطلاق معبد ن اور کنوز دونوں پر کیا گیا ہے ہوں)۔

اس بات پرتو فقہاء کرام کا تفاق ہے کہ بیرحدیثِ مبارکہ جاہلیت کے زمانے کے دفن شدہ سونے،

١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٢٧٣/١٢ ، إرشاد الساري: ٣٤٤/٥

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) ديكهئي، الموسوعة الفقيهة: ٩٨/٢٣، ردالمحتار: ٤٤/٤، ٤٤، المجموع: ٣٨/٦، المغنى: ١٨/٣

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق

B

چاندی کے خزانوں کوشامل ہے، چاہے وہ ڈھلے ہوئے ہوں یانہ ہول(۱)۔

لیکن سونے جاندی کےعلاوہ وفن شدہ اشیاء میں فقہاء کرام میں اختلاف واقع ہواہے، حنفیہ، مالکیہ، حنابلہ اورامام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول قدیم تو یہی ہے کہ لفظ ''رکاز'' ہر ہرنوع کے وفن شدہ مال کوشامل ہے، حبیبا کہ لوہا، تانبا، سیسہ، پیتل، سنگ مرمر وغیرہ، اور اسی طرح ان چیزوں کے بنے ہوئے سامان و برتن وغیرہ۔

مگریادرہے کہ حنفیہ نے جور کاز کومطلق کہاہے اوراس کا اطلاق خلقی معدنیات پر بھی کیاہے، وہ عام نہیں ہے بلکہ اس سے وہ خلقی معدنیات مراد ہیں جو کہ فی الحال جامد ہو گرآگ کے ذریعے ان کو پکھلایا جاسکے جیسا کہ سونا، چاندی، لو ہا، تانباوغیرہ ہیں (۲)۔

ہر حال اس بات پر فقہاء کرام کا تفاق ہے کہ رکاز میں خُس واجب ہوگا۔اور باتی چاراخماس وہ اس رکاز کو پانے والے کی ملکیت میں رہیں گے (۲)۔

ه - باب : الخُصُومَةِ في الْبِئْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا .

### كنوئيل مين خصومت اوراس كافيصله كرنا

### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بر ، مملوک ہوتا ہے، للبذا اس میں اگر کوئی اختلاف ہوجائے، تو قاضی کے یہاں مقدمہ دائر کیا جاسکتا ہے، اور قواعد شرعیہ کے مطابق قاضی فیصلہ کرسکتا ہے۔

٢٢٢٩ : حدّثنا عَبْدَانُ . عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . عَنِ النَّبِيِ عَلِيْكِ قالَ : (مَنْ حَلَفَ عَلَى بَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مالَ ٱمْرِي ، هُوَ عَلَيْهَا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

فَاجِرٌ . لَتِي الله وَهُو عَلَيْهِ عَضْبَانُ . فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى : «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنَا قَلِيلاً « . الآية . فَجَاءَ الْأَشْعَتُ فَقَالَ : ما حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ ؟ فِي أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الآية . كَانَتْ لِي بَنْزُ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي . فَقَالَ لِي : (شُهُودُكَ ) . قُلْتُ : ما لِي شُهُودُ ، قالَ : (فَيمِينَهُ) . قُلْتُ : مَا لِي شُهُودُ ، قالَ : (فَيمِينَهُ) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ . إِذًا يَحْلِفَ مَ فَذَكَرَ النَّبِيُّ عَلِيلًا هٰذَا الحَدِيثَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ذٰلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ . إِذًا يَحْلِف مَ مَا كُورَ النَّبِيُّ عَلِيلًا هٰذَا الحَدِيثَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ذٰلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ . [ 1740 ، 2740 ، 2740 ، 2740 ، 2740 ، 2740 ، 2740 ، 2740 ، 2740 . 2740 .

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص البی قتم کھائے کہ اس قتم کے ذریعے کسی مسلمان کا مال لے لے، اور وہ شخص اس قتم میں جھوٹا ہو، تو وہ الله تعالیٰ سے اس حال میں سلمان کا کہ الله سبحانہ وتعالیٰ اس پرغضب ناک ہوگا، اس پر الله تعالیٰ نے یہ آیت میں سلم گاکہ الله سبحانہ وتعالیٰ اس پرغضب ناک ہوگا، اس پر الله تعالیٰ نے یہ آیت

 نازل فرمائی "ترجمه: جولوگ الله تعالی کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی پونجی خریدتے ہیں الخ" (آل عران: ۷۷)، پھر اضعف رضی الله تعالی عنه آئے اور کہا:
ابوعبد الرحیٰ تم سے کیا حدیث بیان کرتے ہیں؟ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہو ہے، میرا ایک کنواں، میرے چھا زاد بھائی کی زمین میں تھا (ہمارے درمیان جھڑ اہوگیا، میں حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا) آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا) آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا) آپ صلی الله بیاس گواہ ہیں ہیں، آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: پھراس سے قسم لے لے، میں نے عرض کیا: میرے نے عرض کیا: یارسول الله! وہ تو قسم کھالے گا، تو نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے میں حدیث بیان فرمائی اور الله تعالی نے یہ آیت مباد کہ ان کی تصدیق کے لئے نازل حدیث بیان فرمائی اور الله تعالی نے یہ آیت مباد کہ ان کی تصدیق کے لئے نازل فرمائی"۔

## تراجمرجال

عبدان

بي عبدالله بن عثان بن جبلة مروزي رحمه الله تعالى كالقب ہے(۱)\_

أبي حمزة

يه خربن ميمون مروزي رحمه الله تعالى بين (٢)\_

أعمش

بيسليمان بن مهران اعمش رحمه الله تعالیٰ بين (٣) \_

<sup>(</sup>١) ديكهئي، كشف الباري: ١/١١

<sup>(</sup>٢) ديكهي، كشف الباري، كتاب الغسل، باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة

<sup>(</sup>٣) ديكهي، كشف الباري: ٢٥١/٢

ثبقيق

بدأ بودائل شقيق بن سلمة أز دى كوفى رحمه الله تعالى بي (١) \_

عبدالله

اور حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كاتذكره بهي كزر چكا (٢) \_

أشعث

بياشعث بن قيس الكندى رضى الله تعالى عنه بين (٣)\_

حديث كى ترجمة الباب سعمطابقت

اس صدیثِ مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مطابقت ظاہر ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کنوئیں کی خصومت کے سلسلے میں فیصلہ فرمایا، اور وہ اس طرح پر کہ پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مذعی سے بینہ وطلب کیا، اور پھر مدعی کے اقامتِ بینۃ سے عاجز ہونے کی وجہ سے مدعیٰ علیہ سے تشم طلب کی (۴)۔

تغرت

یہ پہلی جگہ ہے جہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بیر حدیث ذکر فرمائی ہے، اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ بخاری رحمہ اللہ تعالی نے آگے ۱۳ مگراس عدیث مبارکہ کوذکر فرمایا ہے (۵)، اور جہاں بھی مؤلف رحمہ اللہ تعالی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے ساتھ

<sup>(</sup>١) ديكهي، كشف الباري: ٢/٥٥٥

<sup>(</sup>٢) ديكهي، كشف الباري: ٢٥٧/٢

<sup>(</sup>٣) ديكههي، كشف الباري، كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها

<sup>(</sup>٤) ديكهي، عمدة القاري: ٢٧٤/١٢

<sup>(</sup>٥) انظر في تخريج الحديث المذكور

حضرت اشعث رضی الله تعالی عنه کا قصه بھی ضرور بیان فر ماتے ہیں۔

### قوله: "شهودك" و"فيمينه"

ان کومرفوع اورمنصوب دونو ل طرح پڑھا گیا ہے، مرفوع پڑھنے کی صورت میں تقدیر عبارت یول ہوگ" السمطلوب علی دعواك شهودك" یا" السمنیت لحقك شهودك" (۱) اورمنصوب پڑھنے کی صورت میں تقدیر عبارت اس طرح ہوگی: "هات شهودك" یا" آقیم شهودك" (۲) اور یہی دونول صورتیں "فیمینه" میں تقدیر عبارت ہول گی، یعنی نصب کی صورت میں تقدیر عبارت ہوگی: "فاطلب یمینه" اور رفع کی صورت میں تقدیر عبارت اس طرح ہوگی کہ "فالحجة القاطعة بینكما یمینه" (۲).

### قوله: "كانت لي بئر في أرض"

علامہ کورانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حدیث باب میں تو کنوئیں میں خصومت کا ذکر ہے، جب
کہ بعض دیگر روایت میں صرف "ارض" کا ذکر ہے، لیکن ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لئے کہ
اس بات کا اختال ہے کہ نزاع دونوں میں ہو، اور اس لئے بھی کہ کنوئیں میں خصومت، زمین کی خصومت کو
مستازم ہے اور وہ اس وجہ سے کہ بئر کے ساتھ اس کی حریم ہوا ہی کرتی ہے (س)۔

### قوله: "ابن عم لي"

حضرت افعث بن قیس بن معدی کرب کے پچازاد بھائی کا نام معدان بن اسود بن سعد بن معدی کرب تھا، اوران کالقب بخفشیش تھا، ف خلیل کے وزن پر، اور قیس اور اسود دونوں بھائی تھے (۵) اور یہ بھی کہا

<sup>(</sup>١) ديكهش، الكوثر الجاري: ١٢/٥، إر شاد الساري: ٣٤٦/٥، عمدة القاري: ٢٧٩١٢

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) ديكهي، الكوثر الجاري: ٦٢/٥

<sup>(</sup>٥) ديكهي، عمدة القاري: ٢٧٩/١٢، فتح الباري: ٤٣/٥

ميا ب كدان كانام جرين معدان تقا(١)\_

علامه کورانی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں (۲) که درست بیہ که دو همخص کوئی یہودی تھا، جیسا کہ خود امام بخاری نے اس روایت کے بعض طرق میں نقل کیا ہے کہ "خاصم بعض الیهود فی اُرضِ" (٣).

قوله: "إذاً يحلف"

علامه کرمانی رحمه الله تعالی فرمات بین که "إذا يحلف "كوسرف منعوب بردها جاسكتا ب(٢) اور اسي طرح علامه بيلی رحمه الله تعالی فرمی كها ب(۵) \_

علامہ ینی رحماللہ تعالی اور علامہ قسطلانی رحماللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کمہ "إذا" حروف جواب میں سے ہے، جس کی جزاء میں فعلِ مستقبل منصوب واقع ہوا کرتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے: "ان آتیك" اوراس کے جواب میں کہا جاتا ہے "إَذَا أَنْحُو مَك" لَيْكُن بِياس صورت ميں ہے جب کہاس کی تمام شرائط پائی جا کمیں، مثلاً تصدر، استقبال اور عدم فصل وغیرہ، تواس صورت میں فعل کو منصوب ہی پڑھا جائے گا (۱)۔

بیکن علامہ زرکشی رحم اللہ تعالی نے"احکام عسدہ الاحکام" میں اور ابن خروف نے" شرح سیبویہ" میں وضاحت کی ہے کہ بعض عرب ان تمام شرائط کے باوجود فعل کو مرفوع پڑھتے ہیں نہ کہ منصوب (2)۔

اورعلامہ کورانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اکثر شر اح نے اس کونصب کے ساتھ صبط کیا ہے،

<sup>(</sup>١) ديكهشي، الكوثر الجاري: ٥٢/٥

<sup>(</sup>٢) ديكهي، الكوثر الجارى: ٦٢/٥

<sup>(</sup>٣) مرّ تخريجه انفأ

<sup>(</sup>٤) ديكهي، شرح الكرماني: ١٧٣/١٠

<sup>(</sup>٥) ديكه، فتح الباري: ٥/٣٤، إرشاد الساري: ٥/٣٤، عمدة القاري: ٢٧٩/١٢

<sup>(</sup>٦) ديكهي، عمدة القاري: ٢٨٩/١٢، إرشاد الساري: ٣٤٦/٥

<sup>(</sup>٧) ديكهي، فتح الباري: ٥/٣٤، إرشاد السارى: ٣٤٦/٥

ا ذن ناصبہ کی وجہ سے، کین اس کا مرفوع ہونا زیادہ چیج ہے، اس لئے کہ إِ ذن کے منصوب ہونے کی دوشرطیں ہیں اور وہ یہاں مفقود ہیں: افعل کا اعتماد، ماقبل پر نہ ہو، ۲-وہ ستقبل کے معنی میں ہو، اور اس بات میں کوئی شکن ہیں ہے کہ یہاں" یہ حسلف" سے زمانہ حال مراد ہے، اس لئے کہ اس شخص کا اس محکم کی حالت میں فتم اٹھانا یہاں مراد ہے نہ کہ زمانہ مستقبل میں فتم اٹھانا (۱)۔

علامه ميني رحمه الله تعالى فرمات بين كه اس حديث سے كى فوا كد حاصل ہوئ:

ا-بیندری کے ذمہ ہے، اور تیمین مرعی علیہ کے ذمہ ہے جب کہ وہ انکار کرے۔

۲- یہ معلوم ہوا کہ حاکم کو بیت حاصل ہے کہ وہ مدی کے پاس بینہ نہ ہونے کی صورت میں ، مدی علیہ سے میمین طلب کرے ، اگر چہ صاحب حق اس کا طالب نہ ہو۔

٣- نيزاس ميں مسئلة " ظفر" كا بھى رد ہے (٢)،اس لئے كه نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے

(١) ديكهئي، الكوثر الجاري: ٦٢/٥

(۲) یہاں علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی ایک مشہور مسئلے کی طرف اشارہ کررہے ہیں جو کہ احناف ادر جمہور علاء کے درمیان مختلف فیہا ہے۔ اور اس مسئلہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ احناف اور ایک قول کے مطابق حنابلہ کے نزدیک مدتی پر کسی حال میں قتم نہیں لوٹائی جائے گی ، اور ایسانہیں ہوگا کے صرف مدی کے قتم کھانے پر قاضی اس کے حق میں فیصلہ کرے۔

اور شوافع اور مالکیہ ، اور ایک قول کے مطابق حنابلہ کا مسلک سے ہے کہ اگر مدی کے پاس گواہ نہ ہو، اور قاضی مدی علیہ سے تم ملک کے معالی کے معانے کی صورت میں ، سے تم طلب کرے ، تو اس کے تم ما تھانے سے انکار کرنے کے بعد ، وہ تم مدی پرلوٹائے گااور اس کے تم کھانے کی صورت میں ، اس کے حق میں فیصلہ صادر کرے گا، ای طرح مدی اگر ایک ہی گواہ پیش کر سکا ، اور دوسرا گواہ پیش کر نے سے عاجز ہوگیا، تو بھی تم اس کے حق میں فیصلہ صادر کیا جائے گا (شسر سے کا معانی کی اور اگر وہ مدی تم ما تھا لے ، تو ایک گواہ اور تم کی وجہ سے اس کے تق میں فیصلہ صادر کیا جائے گا (شسر سے اس کی طرف عود کرے گی ، اور اگر وہ مدی تم ما تھا لے ، تو ایک گواہ اور تم کی وجہ سے اس کے تق میں فیصلہ صادر کیا جائے گا (شسر سے الوقایة: ۲ / ۲ ، ۲ ، المحلیٰ: ۲۷۶ / ۱ ، المحلیٰ: ۲۷۷ / ۹ )

پھر فریق ٹانی میں بھی بعض جزئیات ہے جہ اف ہے، مثلاً امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اموال کے مسائل میں تو یمین ، مدی پرعود کرے گی الیکن تکاح ، طلاق اور عماق کے مسائل میں عود نہیں کرے گی (المصدر السابق) ۔ جب کہ امام شافعی ، ابوداودر حمیم اللہ تعالی کے نزدیکے تمام مسائل میں یمین مدی پرنوٹائی بائے گی۔ (المصدر السابق)

فریق ٹانی کی ایک دلیل دارتطنی رحمداللہ تعالی کی ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنهما سخضرت صلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے قل کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے یمین کوطالب حق پرلوٹا یا تھا۔ (سنن اس خصومت کے فیصلے کے لئے مدی سے بینہ، اور بینہ نہ ہونے کی صورت میں مدی علیہ سے یمین کوطلب کیا، تو معلوم ہوا کہ کسی اور بات کا یہاں عمل وخل نہیں ہے، اور اس سے بھی زیادہ وضاحت امام سلم کی تخر تج کردہ حضرت وائل بن جحررضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ اس میں صراحت سے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاریقول نقل کیا گیاہے"لیس لك منه إلا ذلك"(۱).

## آيت مباركه كي تشريح اوراس كيشان نزول مين اختلاف كابيان

﴿إِن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً إلى آخر الآية (آل عمران: ٧٧)

= دارقطني: ۲/۱۵)

لیکن صاحب اعلاء السنن فرماتے ہیں کہ بیصدیث ہمارے خلاف جمت نہیں بن عمقی ،اس کئے بیٹھر بن مسروق عن اسحاق بن فرات کے طریق سے مروی ہے ،اور جھر بن مسروق غیر معروف ہے ،اور اسحاق بن فرات مختلف فیہ ہے (دیسکھ فیہ ) اسحاد السنن: ۲۰ / ۳۶۳) ۔اس طرح اور روایات بھی جواس باب میں منقول ہیں ، وہ ضعف سے خالی نہیں ہیں۔ (السمدر السابق)

جب كفريق اول كى دليل حديث مشهور بكه "البينة على المدعى واليمين على من أنكر "اس حديث كو صاحب اعلاء السنن في كُورُ ق في فرق المراست كتلقى قبول ما المراستعال كى وجد متواتر كى حد تك بينج چكى بر (المصدر السابق)

تورسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے مرقی اور مدعی علیه کے درمیان دو چیز ول کوتقیم فرمادیا، یعنی بینه کومدعی پرمقررکیا اور میمین کومدعی علیه پر، اور ظاہر ہے کہ تقلیم شرکت کے منافی ہے۔ (الهدایة: ۲۷٤/۱۰ ، المعنی: ۲۲٤/۱۲)

نیزرسول اکرم سلی الله تعالی علیه وسلم فے "الیمین" اور "البینة" کوالف لام جنس کے ساتھ ذکر فرماکر گویاجنس بیمین کو مع علیہ کے لئے اورجنس بینہ کو مدعی کے لئے مقرر فرمادیا، لہذا اب جنس بیمین کا کوئی حصد ایسا باتی ندر ہا جو مدعی کے واسطے ہو۔ (المصدر السابق)

نیزاخبارا حاد، اخبار مشہورہ کے معارض نہیں ہو کتی (حاشیة شرح الوقایة: ۲۰۰۲) ۔ اور پھر پیین کوتو وقع خصومت کے لئے وضع کیا گیا ہے شکہ اثبات خصومت کے لئے ، پھر مدعی پیین سے کیے استفادہ کرسکتا ہے۔ (المصدر السابق)

(۱) دیا کھیئے، عمدہ القاري: ۲۲۹/۱۲، وأخرجه مسلم في کتاب الإیمان، باب وعید من اقتطع حق مسلم بیمین فاجرة بالنار، رقم: ۲۲۳

لین درگار میور میں مقت میں اللہ تعالی کے اقرار پر ، اورا پی قسموں پر تھوڑا مول،

ان کو پچھ حصیفیں ، آخرت میں ، اور نہ بات کرے گا ، ان سے اللہ تعالی ، اور نہ نگاہ کرے گا

ان کی طرف ، قیامت کے دن ، اور نہ سنوارے گا ان کو ، اوران کے لئے دکھ کی مار ہے ''۔
حضرت شخ الہند رحمہ اللہ تعالی اس آ یت کر بھہ کے فوائد میں فرماتے ہیں ، یعنی جولوگ دنیا کی

متاع قلیل لے کرخدا کے عہد اور آپس کی قسموں کو تو ڑ ڈالتے ہیں ، نہ باہمی معاملات درست رکھتے ہیں ، نہ خداسے جوقول وقر ارکیا تھا ، اس پر قائم رہتے ہیں ، ان کا انجام آ کے ذکور ہے ، حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بر نبی تعالی فرماتے ہیں کہ 'نہ یہ بود میں صفت تھی کہ اللہ تعالی نے ان سے اقر ارلیا تھا ، اور قسمیں دی تھیں کہ ہر نبی کے مددگار رہیو ، پھر غرضِ دنیا کے واسطے ، اس کا یہ بی محالے دنیا لینے کے واسطے ، اس کا یہ بی حال ہے ' (ا)۔

اوراس کے مثل ایک دوسری آیت میں جھنرت رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 'دلیتی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور خلق اللہ کی گراہی پر بس نہیں کی ، بلکہ اس حق پوشی کے عوض میں جن کو گراہ کرتے ہے ، ان سے النا رشوت میں مال بھی لیتے ہے ، جس کا نام ہدیہ اور نذرانہ اور شکرانہ رکھ چھوڑا تھا ، حالا تکہ بہرام خوری ، مردار اور خزر کھانے سے بھی بدتر ہے ، اب ظاہر ہے کہ اسی حرکات شنیعہ پر سرا بھی سخت ہوگی ، اس کو آگے فرما دیا کہ گو ظاہر نظر میں ان کو وہ مال لذیذ اور نفیس معلوم ہور ہا ہے ، گر حقیقت میں وہ آگ ہے ، جس کو خوش ہوکرا پنے بیٹ فلیمر نظر میں ان کو وہ مال لذیذ اور نفیس معلوم ہور ہا ہے ، گر حقیقت میں وہ آگ ہے ، جس کو خوش ہوکرا پنے بیٹ میں بھر رہے ہیں ، جیسا کہ طعام لذیذ میں زہر قاتل ملا ہوا ہو ، کہ کھاتے وقت لذت معلوم ہوتی ہے اور پیٹ میں جا کرآگ گوگا دے (۲) ۔

## ایک شبه اوراس کا جواب

ال قتم کی آیات میں کی کویہ شبہ ہوسکتا ہے کہ دیگر آیات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب باری تعالیٰ قیامت کوان سے خطاب فرمائے گا، سوکلام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لطف ورحمت کے ساتھوان سے کلام نہ

<sup>(</sup>١) ديكهي، تفسير عثماني، آل عمران: ٧٧، ص: ٧٦

<sup>(</sup>٢) ديكهئع، تفسير عثماني، البقرة: ١٧٤، ص: ٣٩

کیا جائے گا اور بطور تخویف و تذلیل و تهدید و عید، جناب باری تعالی ان سے کلام کرے گا، جس سے ان کو سخت صدمه اورغم بوگا۔

یا یوں کہتے کہ بلاواسطدان سے کلام نہ کیا جائے گا، اور کلام کرنے کا جوذ کر ہے، وہ ملا تکہ عذاب کی وساطت سے ہوگا(ا)۔

اس آیت مبارکدکاایک شان نزول تو وہی ہے جوکدامام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بیان فر مایا ہے۔
اور دوسرا قول جو کہ حضرت عکر مد، مقاتل رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ بیر آیت یہود یوں کے
بارے میں نازل ہوئی کہ جن سے اللہ بجانہ وتعالی نے عہد لیا تھا کہ وہ تورات میں سے آخضرت صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم کی صفات کولوگوں کے سامنے بیان کریں گے، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی اور دنیا کی خسیس
چیزوں کواختیار کیا (۲)۔

اور تیسرا قول جو کہ حضرت مجاہد، اور شعبی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کوئی شخص صبح سوہرے سے بازار میں جا کرکسی چیز کو نیچ رہا تھا، جب شام ہوئی، تو کوئی خریداراس کے پاس آکر بھاؤ تاؤ کرنے لگا، تو اس شخص نے قتم کھائی کہا تنے روپے میں توبیہ سودا میں نے صبح سے نہیں بیچا، اورا گرشام نہ ہوچکی ہوتی تو میں اسنے روپے میں توبیہ فرکورہ نازل ہوئی (۳)۔

٦ - باب : إِثْمِ مَنْ مَنْعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ المَاءِ .

جوفض مسافركوياني (كاستعال)سدوكاسك كناه كابيان

ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمه الله تعالی کامقصودید ہے کہ اپنی حاجت اور ضرورت سے زیادہ پانی ،مسافروں پرخرج کرنا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) ديكه ئي، زاد الميسر لابن الجوزي: ١ /٢٩٧، اللباب للسيوطي رحمه الله تعالى: ٥٨، أسباب النزول للواحدي رحمه الله تعالى: ٢٢٠

<sup>(</sup>٣) ديكهد، زاد الميسر لابن الجوزي: ١/٢٩٧، أسباب النزول للواحدي رحمه الله تعالى: ٢١٩

چاہیے(۱)۔حافظ ابن جمراورعلامہ عینی فرماتے ہیں کہ یہاں "من السماء الفاصل عن حاجته" کی قید ضروری ہے، جیسا کہ حدیث باب میں اس کی صراحت موجود ہے(۲) اور علامہ ابن بطال رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر صاحب ماء کو اس پانی کی حاجت اور ضرورت ہوتو اس کاحق مسافروں کےحق سے مقدم ہے، ہاں جب وہ اپنی ضرورت کو پوراکر لے، تو اب اس کے لئے مسافروں کو پانی سے روکنا جا ترنہیں ہے(۳)۔

• ٢٢٣ : حدثنا مُوسى بُنُ إِسْماعِيلَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ ، عَنِ الْأَعْمَسُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : (فَلَاثَةُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : (فَلَاثَةُ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ بَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم : رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءِ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ . وَرَجُلٌ بَابِعَ إِمَامًا لَا بُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُنْيَا ، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ فَمَنَا سَخِطَ . وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ : وَٱللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ ، لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا مَنْهُ اللهِ عَنْدُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا كَذَا وَكَذَا . فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ) . ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الآبَةَ : وَاللهِ اللّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا فَكَالَ اللهُ عَلَالُهُ . [٢٠٤٠] كذا وكذا . فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ) . ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الآبَةَ : وإنَّ اللّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا فَكَذَا . فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ) . ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الآبَةَ : وإنَّ اللّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تین آ دمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں ، اور

(١) ديكهي، إرشاد الساري: ٥/٣٤٧، عمدة القاري: ٢٧٩/١٢

(٢) ديكهي، فتح الباري: ٢/٩/١٦، عمدة القاري: ٢٧٩/١٢

(٣) ديكهئے، شرح ابن بطال: ٦/٠١٤

والقربة أحق بمائه، رقم: ٢٢٤، وفي كتاب الشهادات، باب اليمين بعد العصر، رقم: ٢٥٢٧، وفي كتاب والقربة أحق بمائه، رقم: ٢٢٤، وفي كتاب الشهادات، باب اليمين بعد العصر، رقم: ٢٥٢٧، وفي كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة ﴾، رقم: ٨٠٠٧، وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمَنّ بالعطية، رقم: ٣١، وأبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الإجارة، باب في منع الحاء، رقم: ٣٤٧، وابن ماجه رحمه الله تعالى في كتاب التجارات، باب كراهة الأيمان في الشراء والبيع، رقم: ٢٠٧٧، وانظر جامع الأصول، حرف الياء، الفصل الثاني، في الأحاديث المشتركة بين آفات النفس، النوع الأول، ص: ٣٥٩٠

نه بی ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا، ایک وہ فض کہ جس کے پاس راست میں فاضل پانی موجود تھا، اور اس نے اس پانی کو مسافر سے روک دیا، اور ایک وہ فض جس نے کسی حاکم سے دنیا کے لئے بیعت کی، اب اگر وہ اسے پچھ دے دے تو بیداضی رہے، اور اگر پچھ نہ دے تو بینا راض ہوجائے، اور ایک وہ فض جس نے عصر کے بعد اپنا سود الگایا، اور کہا: خدا کی قتم! جس کے سواکوئی معبود نہیں، مجھے اس سود کے گاتی اور اتنی قیمت ملتی تھی (لیکن میں نے نہیں دیا) پھر کسی نے اس کوسی سمجھا رایعنی اس سے سامان خرید لیا) پھر آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بی آبیت مبارکہ الاوت فرمائی: ﴿ ان اللہ یہ اللہ وایسانهم نمنا قلیلا ﴾ الآیة (آل علیوت فرمائی: ﴿ ان اللہ یہ بین جولوگ اللہ تعالی کے عہد، اور اپنی قسموں کے وہن تھوڑی پونچی عسم سران: ۷۷) گین جولوگ اللہ تعالی کے عہد، اور اپنی قسموں کے وہن تھوڑی پونچی

تراجم رجال

موسىٰ بن إسماعيل

بيمويٰ بن اساعيل تتيمي منقرى تبوذكي بصرى رحمه الله تعالى بين (١)\_

عبد الواحد بن زياد

يەعبدالوا حدىن زيادىھرى رحمەاللەتغالى بين (٢)\_

أعمش

پەسلىمان بن مېران ،اغمش رحمەاللەتغالى بىل (٣)\_

<sup>(</sup>١) ديكهي، كشف الباري: ٢/٧٤، ٢٧٧/٣

<sup>(</sup>٢) ديكهيء كشف الباري: ٣٠١/٢

<sup>(</sup>٣) ديكهيء كشف الباري: ٢٥١/٢

#### أبا صالح

یه اُبوصالح ، ذکوان مدنی رحمه الله تعالی میں (۱)۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه کا تذکرہ بھی گزرچکا (۲)۔

## مديث كى ترجمة الباب سے مطابقت

صدیثِ مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مطابقت قولہ: "رجل کان له فضل ماء بالطریق فمنعه من ابن السبیل" سے واضح ہے، اس لئے کہ بیزائد پانی کومسافر کودیئے سے منع کرنے والا بھی، ان تین میں سے ایک ہے، جن کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیوعید سنائی ہے، پس اگر فاضل پانی کو مسافر سے روکنے والا گناہ گارنہ ہوتا، تو وہ اس وعید کا بھی مستحق نہ ہوتا (س)۔

٧ - باب : سَكْرِ الْأَنْهَارِ .

#### نهرول میں روک لگانا

#### حل لغات

سَكُوْ: نَفر مصدر معال: سَكُو النهوَ أي: سَدُه، لَعِيْ نَهر بِإِور بِإِمِي بَدلگانا، روكنا (٢٠)\_

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کامقصوداس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ نہروں میں روک لگائی جاستی ہے، اور اس تنبیہ کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بیصورت مروہ ہوگی، چونکہ انہارتور فاہ عام کی

<sup>(</sup>١) ديكهي، كشف الباري: ١/١٥٨

<sup>(</sup>٢) ديكهي، كشف الباري: ١/٩٥٩

<sup>(</sup>٣) ديكهيء، عمدة القاري: ١٨٠/١٢

<sup>(</sup>٤) ديكهئي، مختار الصحاح: ١٦٤

اشیاء میں سے ہیں، اور عامة الناس کاحق ان سے متعلق ہوتا ہے، تو پھر کسی آدمی کو وہاں روک لگانے کاحق کیسے ہوگا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگرانہا رمیں اس لئے روک لگائی جائے تا کہ پانی انسان کے کھیت تک پہنچ جائے تو اس میں کوئی مضا کقہ نہیں، جہال سے نہر شروع ہوتی ہے، تو وہال کھیتوں میں پانی نہیں پہنچ تا، اس لئے کہ پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، اور آ کے کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، وہاں روک لگا ٹا پڑتی ہے، تا کہ اُن کھیتوں میں بھی پانی بہنچ جائے، اور بیجائز ہے، اس میں کوئی مضا کھیتوں میں بھی پانی بہنچ جائے، اور بیجائز ہے، اس میں کوئی مضا کھیتوں میں بھی پانی بہنچ جائے، اور بیجائز ہے، اس میں کوئی مضا کھیتوں میں بھی پانی بہنچ جائے، اور بیجائز ہے، اس میں کوئی مضا کھیتوں میں بھی پانی بہنچ جائے، اور بیجائز ہے، اس میں کوئی مضا کھیتوں میں بھی پانی بہنچ جائے۔

باتی سے کہ جب اس کھیت میں پانی پہنی جائے تو وہ بندختم کردیا جائے، تاکہ پانی آگے چلا جائے(۱)۔

٢٢٣١ : حدّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ : حَدَّثَنِي اَبْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ، حاصَمَ الزَّبَيْرَ عِنْدَ النِّبِي عَلَيْهِ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ ، الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ ، فقالَ الْأَنْصَارِيُّ : سَرِّحِ المَاءَ يَمُو ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : سَرِّحِ المَاءَ يَمُو ، فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : سَرِّحِ المَاءَ يَمُو ، فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُ فَقَالَ : أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ؟ فَتَلُونَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ؟ فَتَلُونَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : (اَسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ اَحْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ) . فَقَالَ الزَّبَيْرُ : وَاللهِ إِنِي لَأَحْسِبُ الْمُنْ الْمَا عَلَى الْمَا الْمَا عَلَى الْمَا اللهِ عَلَيْكَ ، فَقَالَ الزَّبَيْرُ : وَاللهِ إِنِي لَأَحْسِبُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ) . فَقَالَ الزَّبَيْرُ : وَاللهِ إِنِي لَأَحْسِبُ اللهِ الْمَارِيُ فَقَالَ : (اَسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ الْمُ إِنَّ لَنَ عَلَى الجَدْرِ) . فَقَالَ الزَّبَيْرُ : وَاللهِ إِنِي لَأَحْسِبُ اللّهِ عَلَى الجَدْرِ ) . فَقَالَ الزَّبَيْرُ : وَاللهِ إِنِي لَأَحْسِبُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى يُرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ) . فَقَالَ الزَّبَيْرُ : وَاللهِ إِنِي لَأَحْسِبُ اللّهَ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى يُوعِلُونَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ،

[1777 - 7777 . 1707 . P.73]

<sup>(</sup>١) ديكهئي، الأبواب والتراجم: ١٧٣

<sup>(</sup>۲۲۳۱) وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى ايضاً في كتاب المذكور، باب شرب الأعلى قبل الأسفل، رقم: ٢٣٦١ وفي كتاب الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبي حكم عليه النح، رقم: ٢٧٠٨، وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه، رقم: ٢٣٥٧، وأبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الأقضية، باب من القضائل، باب وجوب اتباعه، رقم: ٢٣٥٧، وألا تعالى ، في كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، باب ماجاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، رقم: ١٣٦٧، وفي كتاب الشفسير، باب من سورة النساء، رقم: ٣٢٧٦، والنسائي رحمه الله تعالى ، كتاب آداب القضاة، باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان، رقم: ٧٠٤،

حفرت عبدالله بن زبیررضی الله تعالی عنهما ہے روایت ہے کہ ایک انصاری مخض نے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت زبیر رمننی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جھگڑا کیا، كترة كاس نالے كے بارے ميں كہ جس سے (مدينہ كے لوگ) كھجور كے درختوں كوياني ديا كرتے تھے، انصاري نے حضرت زبير رضي الله تعالى عنه سے كہا كه ياني كو چيوژ دے، حضرت زبیررضی الله تعالی عند نے اٹکار کیا، تو دونوں نے نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے سامنے اپنا مقدمہ کو پیش کیا، تو رسول ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: اے زبیر! این درختوں کو یانی بلادے، پھرایے بروی کے لئے یانی چھوڑ دے، بیسُن کروہ انصاری غصہ ہوگیا، اور کہنے لگا کہ (اس فیصلہ کی وجہ بیہ ہے کہ )وہ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کا پھو پھی زاد بھائی ہے، تورسول اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے چرے کا رنگ بدل گیا،اورآپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فر مایا:ا برااینے درختوں کو سینچ لو، پھر یانی کورو کے رکھو، یہاں تک کہوہ منڈیروں تک بھرآئے ،حضرت زبیررضی اللہ تعالیٰ عنه نے فرمایا: خدا کی تتم! میں یہ جھتا ہوں کہ یہ آیت ﴿ فلا وربِّک لا یومنون ﴾ اللہۃ (النساء: ۲۵) اس واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

#### حل لغات

سَرِّح الماءَ: باب تفعیل سے امر کاصیغہ ہے، جمعنی پانی کوچھوڑ وینا، سَرَّ کے المَواشی: جانوروں کو چرنے کے لئے چھوڑ نا، سَرَّ ح القوم: آزاد کرنا، چھوڑ وینا، سَرَّ کے الشعر: کشکھا کرنا(ا) الجدر: ویوار، منڈیر، اس کی جمع جُدُر آن ہے، اور اس طرح الحدار بھی صیغہ واحدہ، اور اس کی جمع جُدُر آتی ہے (۲)، شراح: شَرَ جُ اور شرحة کی جمع ہے، سکستان سے زم زین کی طرف پانی بہنے کی جگہ، اور اس کی ایک جمع شروح بھی آتی ہے (۳)۔

<sup>(</sup>١) ديكهئي، معجم الصحاح، ص: ٤٨٦

<sup>(</sup>٢) ديكهئے، معجم الصحاح، ص: ١٥٨

<sup>(</sup>٣) النهاية ١٠/١٠٨

تزاهم رجال

عبدالله بن يوسف

بيعبداللدين يوسف تنيسي مصري رحمداللد تعالى بين (١) \_

الليث

يهام ليك بن سعدر حمد الله تعالى بين (٢) \_

ابن شهاب

يمحد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب زبري رحمه الله تعالى بين (٣)-

عروة

آپ عروة بن زبير بن العوام رضى الله تعالى عنه بين (٣) \_

عبدالله بن زبير

آپ حضرت عبدالله بن زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه بین (۵)۔

زبير

آپ صحافی رسول حضرت زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه بین (۲)۔

(۱) دیکھئے، کشف الباري: ۱۱۳/۱، ۲۸۹/۱

(٢) ديكهئے، كشف الباري: ٢ ٣٢٤/١

(٣) ديكهي، كشف الباري: ٢٢٦/١

(٤) ديكهئے، كشف الباري: ٢٩١/١

(٥) ديكهئي، كشف ألباري: ١٦٤/٤

(٦) ديكهئي، كشف الباري: ١٦٩/٤

B

## حديث مباركه كى ترجمة الباب سے مطابقت

صدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت قوله: "سَرّ ح السمّاءَ یَمُرُّ فأبی علیه" سے ماخوذ ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عندنے اس کی انصاری کی بات مانے سے انکار کیا، اور نہر میں روک لگا کر این درختوں کو یانی دیا(۱)۔

قوله: "أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير"

بیانصاری مخض کون ہے؟ اس میں شُراحِ بخاری میں اختلاف واقع ہواہے، بعض حضرات جیسے امام داؤ دی رحمہ اللّٰد تعالیٰ اور ابواسحاق زجاج رحمہ اللّٰد تعالیٰ وغیرہ کہتے ہیں کہوہ کوئی منافق تھا (۲)۔

لیکن امام بخاری رحمه الله تعالی نے کتاب الصلح میں جہاں اس روایت کی تخریج کی ہے اس میں "آنه من الأنصار قد شهد بدراً" کے الفاظ ہیں ، ای طرح تر ندی کی روایت بھی اس مضمون کی تائید کرتی ہے ، اوراس میں ہے کہ "فغضب الانصاری ، فقال: یا رسول الله!" اس لئے کہ غیر مسلمین آنخضرت ملی الله تعالی علیہ وسلم ہے " یا رسول الله " کے ذریعے خاطب نہیں ہوتے تھے بلکہ یا محمد کہددیا کرتے تھے (۳)۔

لیکن امام داؤ دی وغیرہ کی طرف سے بیہ جواب دیا گیا ہے کہ بید داقعہ بدر میں حاضری سے پہلے پیش آیا تھا (۲)۔

اور جہاں تک ان کوانصاری کہنے کا تعلق ہے تو وہ اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے ہے لینی جنہوں

<sup>(</sup>١) ديكهئے، عمدة القاري: ٢٨١/١٢

<sup>(</sup>٢) ديكهي، عمدة القاري: ٢٨٢/١٦، فتح الباري: ٥/٦، إرشاد الساري: ٥/١٥

<sup>(</sup>٣) مرّ تخريجه انفأ

<sup>(</sup>٤) مرّ تخريجه انفأ

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ٢٨٢/١٢ ، فتح الباري: ٥/٤٦ ، إرشاد الساري: ٥/٣٤٨

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق

نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مددکی ، نداس کامعنی مشہور مراد ہے کہ وہ انصار مدینہ میں سے تھ (۱) ، اور بیان کہا گیا ہے کہ یہاں نسباً انصاری ہونا مراد ہے نہ کہ دیناً "(۲)۔

لیکن می جیسا کہ خودامام بخاری کی کتاب کی ہے کہ ان حضرات کا اس انصاری کو منافق کہنا درست نہیں ہے جیسا کہ خودامام بخاری کی کتاب الصلح کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انصاری بدری تھے، اور غزوہ بدر کے اندرشریک ہونے والا شخص منافق نہیں ہوسکتا، جیسا کہ علامہ بنی اور حافظ ابن مجر رحجما اللہ تعالی نے شارح مصابح، علامہ توریشتی سے نقل کیا ہے کہ سلف صالحین بھی بھی کسی منافق کی ، انصاری جیسی بردی صفت کے ساتھ مدح وتعریف نہیں کیا کرتے تھے، اگر چہوہ منافق نسبا انصار کا شریک کیوں نہ ہو (۳)۔

بہر حال اگر وہ مخص منافق نہیں تھے، تو ان سے ان کلمات کا صدور کیوں کر ہوا؟ اس کے جواب میں علامہ تو ریشتی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بشریت کی بناء پر، غصے کے وقت، ان کی زبان پر بیالفاظ بے ساختہ جاری ہوگئے تھے، اور عصمت تو صرف انہیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہی کے لئے ثابت ہے (۴)۔

علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کی بات اب کوئی کرے گا، تو اس قائل پر ارتداد کے احکام جاری ہوں گے، اور جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس انصاری شخص کو چھوڑے کا معاملہ ہے، وہ اس لئے ہے کہ بیابتداء اسلام کا حصہ ہے، اور اس زمانے میں لوگوں کو مانوس کیا جار ہاتھا، اور نومسلموں کی تالیب قلب بھی مطلوب تھی، اس لئے کفار ومشرکین ومنافقین کی بڑی بڑی او چوں اور تکلیفوں کے جواب میں صبر وحمل سے کام لیاجا تا تھا (۵)۔

جہاں تک اس انصاری کے نام کاتعلق ہے تو بعض شُراح نے اس سلسلے میں تفصیلی بحث فرمائی ہے، لکین بظاہر یہاں وہی بات بہتر ومناسب معلوم ہوتی ہے جوعلامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مشارخ سے قال

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

<sup>(</sup>٥) ديكهي، عمدة القارى: ٢٨٢/١٢

فرمائی ہے کہ'' مجھے اس حدیث کے کسی طریق میں ان کا نام نہیں ملاء اور شاید حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ویگر حضرات نے اس شخص کا نام ستریوشی کی وجہ سے ظاہر نہیں کیا (۱)۔

#### قوله: "أن كان ابن عمتك"

أن بهمزه كفتح كساته ب،اوريواصل مين لأن تها، پهرلام كوحذف كرديا كيا،اوراس طرح كلام عرب مين شائع ب،اورتقرير كلام يون موگى كه "حكمت له بالتقديم لأجل انه ابن عمتك"؟ (٢).

علامة قرطبی اور قاضی عیاض رحمه الله تعالی فرماتے ہیں که یہاں ہمزہ معدودہ ہے، اس کئے که میہ استفہام انکاری کے معنی میں ہے (۳)، حافظ ابن حجر رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی روایت میں اس طرح نہیں پایا، اگر چہ ہمزہُ استفہام کا حذف جائز ہے (۴)۔

علامه کرمانی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں ہمزہ کمسورہ ہے(۵)۔ حافظ ابن مجررحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ کرمانی رحمه الله تعالی کا بیقول کہ بعض روایات میں ہمزہ کمسورہ کے ساتھ ہے، یعنی بیہ شرطیہ ہے اور اس کا جواب محذوف ہے، ہمیں نہیں ملا، ہاں! عبدالرحمٰن بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ شرطیہ ہے اور اس کا جواب محذوف ہے، ہمیں نہیں ملا، ہاں! عبدالرحمٰن بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ شرطیہ ہے اور اس کا جواب محذوف ہے، ہمیں نہیں مان اور ظاہر ہے کہ یہاں ہمزہ کسرے کے ساتھ ہے، اور "ابنَ" اس کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے (۲)۔

## آيت مباركه كي تشريح اورشان نزول كابيان

المام بخارى رحمه الله تعالى في آيت مباركه ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما

<sup>(</sup>١) ديكهئے، عمدة القاري: ٢٨١/١٢

<sup>(</sup>٢) ديكهني، عمدة القاري: ٢٨٣/١٢، إرشاد الساري: ٣٤٩/٥

<sup>(</sup>٣) دیکھئے، فتح الباري: ٥/٧٤

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

<sup>(</sup>٥) ديكهئے، شرح الكرماني: ١٧٥/١

<sup>(</sup>٦) ديكهي، فتح الباري: ٤٧/٥

شهر بینهم الأیة (النساء: ٦٥) كاذكرفرمایا، یعن "سوشم بے تیرےرب كى،ان كوايمان نه ہوگا، جب تك جھه بى كومنصف نه جانیں، جو جھاڑا مھے آپس میں، پھر نه پادیں اپنے جی میں خفگی، تیرے فیصلہ سے اور قبول رکھیں، مان كر"۔

حفرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور علوم رتبت کے اظہار کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور علوم رتبت کے اظہار کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، جو بے شار آیات و آ اندیت عاب ہیں کہ واضح تشر تے بیان فرمایا کہ کوئی آدی اس وقت تک مؤمن یا مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک وہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو مختشہ کے دل میں بھی اس فیصلہ سے کوئی تنگی نہ پائی جائے۔

مشندے دل سے پوری طرح تسلیم نہ کرے، کہ اس کے دل میں بھی اس فیصلہ سے کوئی تنگی نہ پائی جائے۔

آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم بحیثیت رسول خودامت کے حاکم اور ہر پیش آنے والے جھاڑے کا فیصلہ کرنے کے ذمہ دار ہیں، آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کی حکومت اور آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کا فیصلہ سی کے حکم بنانے پرموقوف نہیں (1)۔

اورعلامدادرلیں کا ندھلوی رحمداللہ تعالی نے تفییر قرطبی سے قبل کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بشرنا می ایک منافق کا ایک یہودی سے جھڑا ہوگیا، یہودی نے اس خیال سے کہ وہ حق پر تھا، یہ چاہا کہ اس مقدمہ کا فیصلہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرایا جائے کہ آپ بلاکی کی رعایت کے حق فیصلہ کریں گے، منافق نے چاہا کہ کعب بن اشرف کے پاس کے، منافق نے چاہا کہ کعب بن اشرف کے پاس جانے سے انکار کردیا، اور سوائے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیصلہ کرایا جائے، یہودی کے فیصلہ پر راضی نہ ہوا، آخر یہ طے ہوا کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیصلہ کرایا جائے، آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودی کے قت میں فیصلہ کردیا، اور یہودی حق پر تھا، تو وہ منافق اس پر راضی نہ ہوا، جب وہ دونوں آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے باہر آئے تو منافق یہودی کو چٹ گیا اور کہا کہ حضرت عرضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلو، وہ ٹھیک فیصلہ کریں گے، منافق کو غالبًا یہ گمان ہوا کہ حضرت عرضی اللہ تعالی عنہ کافروں کے حق میں بہت خت ہیں، فیصلہ کریں گے، منافق کو غالبًا یہ گمان ہوا کہ حضرت عرضی اللہ تعالی عنہ کافروں کے حق میں بہت خت ہیں، فیصلہ کریں گے، منافق کو غالبًا یہ گمان ہوا کہ حضرت عرضی اللہ تعالی عنہ کافروں کے حق میں بہت خت ہیں، فیصلہ کریں گے، منافق کو غالبًا یہ گمان ہوا کہ حضرت عرضی اللہ تعالی عنہ کافروں کے حق میں بہت خت ہیں،

<sup>(</sup>١) ديكهيء، معارف القرآن: ٢/٢٤، ٤٦١

اور میں کلمہ گوہوں، اس لئے حفزت عمرضی اللہ تعالی عنہ بمقابلہ یہودی میری رعابت کریں گے، یہودی اس بات پر راضی ہوگیا، اور سمجھا کہ گوعمرضی اللہ تعالی عنہ کافروں کے حق میں شخت ہیں، گرفت پرست ہیں، دونوں حفزت عمرضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ اور ان سے فیصلہ چاہا، یہودی نے سارا ما جراحضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ ہے پاس پہنچ اور ان سے فیصلہ چاہا، یہودی نے سارا ما جراحضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ اندر چلے گئے اور قرار لے کرآئے، اور آئے ہی اس منافق کوئل کرتا ہوں، یہ کہ کرحضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ اندر چلے گئے اور تلوار لے کرآئے، اور آئے ہی اس منافق کوئل کرتا ہوں، یہ کہ کرحضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ ان کے رسول کے فیصلہ پر راضی نہ ہو، اس کا فیصلہ عمرضی اللہ تعالی عنہ اس کردیا، اور قسمیں کھانے گئے کوئر کے مرضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صرف اس لئے گئے تھے کہ شاید حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کے باس صرف اس لئے گئے تھے کہ شاید حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کے باس صرف اس لئے گئے تھے کہ شاید حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کے مناب پر یہ آئے مشاں کہ ہم آئے ضرب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہ تھے، اس پر یہ آئی بیش عنہ کرادیں، یہ وجہ نہ تھی کہ ہم آئے ضرب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہ تھے، اس پر یہ آئی بیش بین اصل حقیقت ظاہر کردی گئی (۱)۔

قوله: "قال محمد بن العبّاس قال أبو عبد الله: ليس احد الخ"

"فال محمد بن العباس" ك قائل فربرى رحمه الله تعالى بين اور محد بن عباس لمى اصبهانى امام بخارى رحمه الله تعالى ك بعد بوا (٢) ـ بخارى رحمه الله تعالى ك بعد بوا (٢) ـ

اورابوعبداللدے مرادخودامام بخاری ہیں، لینی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صراحت کی ہے کہ عروة بن الزبیر عن عبدالله بن زبیر کے طریق میں امام لیٹ رحمہ اللہ تعالیٰ متفرد ہیں۔

ليكن علام عينى ، علامة سطاي فى رحمه الله تعالى فرمات بين كه امام بخارى رحمه الله تعالى كاية ول كل نظر هيه الله عن الله عن الله ويونس جميعا عن ابن جارووا ساعيلى رحمه الله من زبير بن العوام " كطريق سے اس كي تخ تك عن ابن شهاب أن عروة حدثه عن أخيه عبد الله بن زبير بن العوام " كطريق سے اس كي تخ تك

<sup>(</sup>١) ديكهي، معارف القرآن للشيخ كاندهلوى رحمه الله تعالى: ٢٤٨/٢

<sup>(</sup>٢) ديكهي، إرشاد الساري: ٥/٠٥، عمدة القاري: ٢٨٧/١٢

کی ہے(۱)۔

# ۸ - باب : شرب الأغلى قبل الأسفل . مرب الأعلى عبل الأسفل . جس كا كهيت بلندى پرمو، وه يبل زين والے سے بہلے بانى بلالے

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کامقصود واضح ہے کہ جس شخص کا کھیت بلندی کی طرف واقع ہو، وہ فیبی زمین والے سے پہلے اپنے کھیت کوسیر اب کرے، اور نہر جہاں سے شروع ہوئی اس کے قریب واقع ہونے والا اعلیٰ ہوگا، اور اسفل جواس کے بعد ہوگا، اور بیمسئلہ منفق علیہ ہے (۲)۔

٢٢٣٧ : حدَّثَنَا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عُرُوّةَ قالَ : خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ النَّيْ عَلِيْ : (يَا زُبَيْرُ ، اَسْقِ ثُمَّ أَرْسِلْ) . فَقَالَ النَّيْ عَلِيْهِ السُّلَامُ : (اَسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ يَبْلُغُ المَاءُ الجَدْرَ ، نُمَّ الْأَنْصَارِيُّ : إِنَّهُ ابْنُ عَمَّنِكَ ، فَقَالَ عَلَيْهِ السُّلَامُ : (اَسْقِ يَا زُبَيْرُ ، ثُمَّ يَبْلُغُ المَاءُ الجَدْرَ ، نُمَّ أَمْسِكُ ) . فَقَالَ الزُّبَيْرُ : فَأَحْسَبُ هٰذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ في ذٰلِكَ : «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَى يُحْمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ . [ر : ٢٢٣١]

حفرت عروة بن زبیر رحمه الله تعالی سے روایت ہے کہ ایک انصاری مخض نے حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ سے جھکڑا کیا، تو رسول اکرم سلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے زبیر! اپنے درختوں کو سیراب کر لے، پھر پانی (اپنے ہمسالیہ کی طرف) چھوڑ دے، انصاری نے کہا کہ (بیاس وجہ سے ہے کہ) زبیر آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، تو آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے زبیر! اپنے درختوں کو پانی پلالے، پھر پانی روکے رکھ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) ديكهي، عمدة القاري: ٢٨٨/١٢

<sup>(</sup>٢٢٣٢) مرّ تخريجه في الباب السابق

تراجم رجال

عبدان

يعبدالله بن عثان بن جبله مروزي رحمه الله تعالى بين (١) \_

عبدالله

آ بعبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى بين (٢)-

مغمر

به عمر بن راشداز دی مصری رحمه الله تعالیٰ بین (۳) ۔

الزهرى

يەم بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب زهری رحمه الله تعالی میں (۴)-

عروة

آپ عروة بن زبيراح الله تعالى بين (۵) ـ

(١) ديكهئي، كشف الباري: ٢٦١/١

(٢) ديكهي، كشف الباري: ٢/١١

(٣) ديكهئے، كشف الباري: ١/٥١٥، ٢٢١/٤

(٤) ديكهئے، كشف الباري: ٣٢٦/١

(٥) دیکھئے، کشف الباري: ۲۹۱/۱

## مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت قوله: "یا زبیر! اسقه ثم أرسل" سے ہاس طرح سے کم آن تخضرت صلی اللہ تعالی عند سے فرمایا کدا نے درختوں کو کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی عند سے فرمایا کدا نے درختوں کو سیراب کراور پھر پانی کوچھوڑ دیں توبیدار سال الماء" پانی کو ہمسایہ کی طرف چھوڑ دینا، بلندی ہی سے ہوسکتا ہے (۱)۔

حديثِ مباركه پِتفسيلى بحث بابِسابق مِين گزر چكى ہے۔ ٩ - باب: شِرْبِ الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

## بلند کھیت والاثخنوں تک بھرلے

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے پہلے یہ بتایا تھا کہ جولوگ جانب اعلیٰ میں ہیں، وہ اپنے کھیتوں کو پہلے سیراب کریں گے، اب یہ بتارہ ہیں کہ ان کو کتنا پانی اپنے کھیتوں میں لینا چاہیے، تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ٹخنوں تک وہ اپنے کھیتوں میں یانی پہنچا کمیں گے(۲)۔

#### فقهاء كے اختلاف كابيان

ابن التین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کی رائے بہی ہے کٹنوں تک پانی وہ اپنے تھیتوں تک پہنچائیں گے(س)، کیکن بعض حضرات، جیسے ابن کنانہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے بیہ ہے کہ بیت کم مجور اور دوسرے درختوں کا ہے، کیکن زراعت کا بیت کم نہیں ہے، اس لئے کہ زراعت اور باغات میں فرق ہوا کرتا ہے (۴)۔

<sup>(</sup>١) ديكهئي، إرشاد الساري: ٥/١ ٣٥

<sup>(</sup>٢) ديكهئ، عمدة القاري: ٢٨٨/١٢

<sup>(</sup>٣) ديكهي، فتح الباري: ٥١/٥، عمدة القاري: ٢٨٩/١٢

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

علامه ابن جریر طبری رحمه الله تعالی فرماتے بین که زمینیں مختلف ہوتی بیں ، جیسی زمین ہوگی ویسے ہی اس کے لئے پانی درکار ہوگا، حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے جدر اور کعیین تک کے لئے جوفر مایا تھا، وہ وہاں کی زمین کے اعتبار سے فرمایا تھا، اب اگر کسی جگہ زمین اس سے مختلف ہے، اور اس کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے تو وہاں زیادہ یانی بھی دینے کی اجازت ہوگی (۱)۔

# بإنى كاتقسيم كامزية تفصيل

فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عام اور مباح ، بڑی نہروں سے اپنی زمینوں کوسیراب کرنا چاہے تو اگر نہر کا پانی سبھی کو پورا ہوسکتا ہے، تو جو چاہے، جب چاہے اور جتنا چاہے پانی وہاں سے حاصل کرسکتا ہے(۲)۔

اوراگرچھوٹی نہرہے،اس کا پانی کم ہے،اورگھاٹ تک ہے تو سب سے پہلے بالائی اور قریبی زمین والا اپنی زمین کوسیر اب کرے گا، پھر دوسرے کے لئے چھوڑ دے گا اور پھر اسی طرح تیسرے کے لئے پانی کو چھوڑ دیا جائے گا،کین میاس صورت میں ہے جب کہ بالائی زمین والا اپنے احیاء میں، عجلی زمین والے سے مقدم ہو، یا دونوں احیاء میں برابر ہو،اور اگر نجلی زمین والامقدَّم ہو، تو پانی حاصل کرنے میں بھی وہی مقدم ہوگا (۳)۔

اورا گربالائی حصہ دار سے کوئی چیز پانی میں سے باتی ندر ہے تواب دوسروں کا کوئی حصہ نہیں ہے،اس لئے کدان کے لئے توفضلِ ماء تھا،اور یہاں فاضل پانی باتی ندر ہا،اور بیابیا ہی ہے جبیبا کہ میراث میں عصبہ محروم رہ جاتے ہیں (س)۔

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) رد المحتار: ٢٨٢/٥، المغني: ٥/٨٣/٥، حاشية الدسوقي: ٧٤/٤، روضة الطالبين: ٥/٥،٥، الموسوعة الفقهية: ٣٨٢/٢٥

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

اوراگر دو شخص اول نہر سے قرب میں برابر ہو، تو جہاں تک ممکن ہو پانی ان دونوں میں تقسیم کردیا جائے گا، اور آگر ممکن نہ تو ان دونوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے گا، اور جس کے ق میں قرعہ نظے، اس کو مقدم کیا جائے گا، ہاں مگراس کو سارے پانی کے استعال کی اجازت نہ ہوگی، اس لئے کہ دوسر ابھی پانی کے استحقاق میں اس کے مساوی ہے، قرعہ تو تقدیم کے لئے ہے، نہ کہ پانی کے اصل حق کے لئے۔ اور یہ اس صورت کے بین اس کے مساوی ہے، قرعہ تو تقدیم کے لئے ہے، نہ کہ پانی کے اصل حق کے لئے۔ اور یہ اس صورت کے برخلاف ہے جب کہ ایک بالائی حصہ میں اول نہر کے قریب ہو، اور دوسر ااس سے نچلے دے میں ہو (۱)۔

ادراگرایک کی زمین دوسرے کی زمین سے زیادہ ہو، تو پانی زمینوں کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا، اس کے لئے کہ جس کی زمین زائد ہے، وہ باعتبار قرب کے کم زمین والے کے مساوی ہے، لہذا یہ پانی کے پورے جھے کاحق دار ہوگا، جبیبا کہ اگران کے ساتھ کوئی تیسر افخض بھی ہو، تو اس کوبھی حصد یا جاتا ہے (۲)۔

٣٢٣٣ : حدَّثنا مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ قالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجِ قالَ : حَدَّنِي ابْنُ شِهَابٍ . عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّنَهُ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَادِ خاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْمُحَرَّةِ . يَسْقِ بِهَا النَّخْلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّهُ : (اَسْقِ بَا زُبَهْ ﴿ - فَأَمَرَهُ بِالمَعْرُوفِ - ثُمَّ أَرْسِلُ الْحَرَةِ . يَسْقِ بِهَا النَّخْلَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّهُ : (اَسْقِ بَا زُبَهْ ﴿ - فَأَمَرَهُ بِالمَعْرُوفِ - ثُمَّ أَرْسِلُ إِلَى جادِكَ ) . فَقَالَ الأَنْفَادِيُّ : آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّنِكَ ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَهِ . ثُمَّ قالَ : إِلَى جادِكَ ) . وَاسْتَوْعَى لَهُ حَقَّهُ . فَقَالَ الزُّبَيْرُ : وَاللهِ إِنَّ هَادِهِ (اللهِ عَلَيْهُ فَيُ اللهِ إِلَى الجَدْرِ) . وَاسْتَوْعَى لَهُ حَقَّهُ . فَقَالَ الزُّبَيْرُ : وَاللهِ إِنَّ هَادِهِ اللهِ اللهُ إِلَى الجَدْرِ) . فَقَالَ الرَّبِينَ عَلَيْكُ : (اَسْقِ ، ثُمَّ الْحَبِسُ حَقَّى يَرْجِع إِلَى الجَدْرِ) . فَقَالَ إِلَى الجَدْرِ الْأَنْصَارُ والنَّاسُ قُولُ النَّبِي عَلَيْكُ : (اَسْقِ ، ثُمَّ الْحَبِسُ حَقَّى يَرْجِع إِلَى الجَدْرِ) . فَقَالَ إِلَى الْحَدْرِي الْمُسْتَقِ ، فَقَالَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلَى الْمُعْرِقُ فِيما شَجَرَ بِينَهُمْ » . قال لِي المِذْ وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْمُعْرِينِ الْأَنْصَارُ والنَّاسُ قُولُ النَّهِي عَلَيْكُ : (اَسْقِ ، ثُمَّ الْحَبِسُ حَقَّى يَرْجِع إِلَى الجَدْرِ) . وكانَ ذَلِكَ إِلَى الْمُعْرَفِينَ . [رَ : ٢٢٣١]

حفرت عروة بن زبیر رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کدایک انصاری شخص نے حرہ کے نالے میں، جس سے محجور کے درختوں کوسیراب کرتے تھے، حضرت زبیر رضی الله تعالی عندسے جھڑ اکیا، تورسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے زبیر! اپنے درختوں

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢٢٣٣) مر تخريجه في باب سكر الأنهار

(ابن جرت فرماتے ہیں کہ) ابن شہاب رحمہ اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ انصار اوردوسر اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ انصار اوردوسر اللہ تعالی ملے اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد "استی شم احبس" لیمنی پانی روک لے، یہاں تک کہ وہ منڈیروں تک پہنچ، سے یہ اندازہ کیا کہ پانی مخنوں تک بھرجائے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ منڈیر بی اصل ہے۔

تراجم رجال

محمد

يەمجرىن سلام بىكندى رحمەاللەتعالى بين(١)\_

مَخْلَد

يەخلدىن يزيدقرشى حرانى رحمەاللەتعالى بين (٢)\_

ابن جُريج

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جرتج رحمه الله تعالى بين (٣)\_

<sup>(</sup>١) ديكهئي، كشف الباري: ٩٣/٢

<sup>(</sup>٢) ديكهي، كشف الباري، كتاب أبواب الأذان، باب ماجاه في الثوم النع والبصل الخ

<sup>(</sup>٣) ديكَهِ، كشف الباري، كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

بن شهاب

يرمحد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب زبري رحمه الله تعالى بين (١) \_

عروة

آپ عروة بن زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه بين (٢) \_

حلِّ لغات

استوعیٰ: باب استفال سے بمعنی: پورالینا، مردمیں ضرب سے ستعمل ہے، وَعیٰ یِعی وعیا، بمعنی جمع کرنا (٣)۔

مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

حديث كى ترجمة الباب سيمطابقت قوله: "وكان ذلك إلى الكعبين" سيواضح ب(4)\_

قوله: "قال لي ابن شهاب رحمه الله تعالى فقدرت الأنصار الخ"

یے محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کا مقولہ ہے جو کہ ان سے عبد الملک بن عبد العزیز ابن جرت کے جمہ اللہ تعالیٰ قل کررہے ہیں (۵)۔

قوله: "الجدر هو الأصل"

بیامام بخاری رحمه الله تعالی کی طرف سے لفظ "جدر" کی تفییر ہے، اور یہ یہاں صرف مستملی کے

<sup>(</sup>١) ديكهني، كشف الباري: ٢٢٦/١

<sup>(</sup>٢) ديكهي، كشف الباري: ٢٩١/١

<sup>(</sup>٣) ديكهيء كشف الباري: ٨٦٦/٢

<sup>(</sup>٤) ديكهئے، عمدة القاري: ٢٨٨/١٢

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق

نسخ میں نے(ا)۔

صاحب نہایة فرماتے ہیں کہ یہاں "جَدر" سے مراد منڈیرے، جو کہ کھیت کے اطراف میں قائم کی جاتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جدار (دیوار) میں ایک لغت ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دیوار کی جڑکو کہتے ہیں (۲)، اور بعض روایات میں جُدر بھی ضبط کیا گیا ہے جو کہ "جدار" کی جمع ہے (۳)۔

١٠ - باب : فَضْلِ سَفْيِ المَاءِ .
 يانى پلانے كى نشيلت

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا مقصدیہ ہے کہ پانی پلانے میں بڑی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کے لئے انہوں نے عبد اللہ بن پوسف رحمہ اللہ تعالی کی روایت نقل فرمائی ہے، اور اس میں ہے کہ "فسی کیل کبد رطبة أحرب" یعنی 'جرجا ندار جوزندہ ہے، اس کو پانی پلانے میں ثواب ہوتا ہے، چاہاس کا پالناجائز ہویا ناجائز ، اور دیگر کی احادیث مبار کہ بھی اس پر دلالت کرتی ہیں (۴)۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس باب میں دونوں طرح کے جانوروں پر رحم کرنے کے بارے میں روایات قل کی ہیں۔

٢٢٣٤ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ ، عَنْ سُمَيّ ، عَنْ أَبِي صَالِح. ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : (بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي ، فَآشَتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ ، فَنَرَلَ بِثْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا . ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكُلْبٍ يَلْهَتُ ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ : فَنَرَلَ بِثْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا . ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكُلْبٍ يَلْهَتُ ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ : لَقَدْ بَلَغَ هِنَ مَنْكُمَ أَمْسَكُهُ بِفِيهِ ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكُلْبَ ، فَشَكَرَ أَلَقَهُ لَهُ أَمْسَكُهُ بِفِيهِ ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكُلْبَ ، فَشَكَرَ أَلْلهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ ) . قالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ قالَ : (في كُلِّ كَبِدٍ رَطُبُةٍ

<sup>(</sup>١) ديكهئ، إرشاد الساري: ٥٠٤/٥

<sup>(</sup>٢) ديكهئے، النهاية: ١/٢٤

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) ديكهئي، عمدة القاري: ٢٨٩/١٢، الأبواب والتراجم: ١٧٤

جر)

تابعة حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِم ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِبادٍ . [د : ١٧١]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مخص راستہ میں جارہا تھا کہ اس کوشدت کی بیاس گی ، چنا نچہ وہ کویں میں انزاء اور پائی پیا ، پھراندر سے لکا اقو دیکھا ایک کتابانپ رہا ہے ، اور پیاس کے مارے کچڑ چا ف رہا ہے ، تواس نے (اپنے دل میں) کہا کہ بلاشباس کو وہی تکلیف پنچی جو محموک پنچی ، پھر میکو پنچی ، پھر میکو نویں میں انزاء اور اپنا موزہ پائی سے بحرا، پھراس کو منہ میں تھام کر ، اوپر بخرا می اور اس کی منہ میں تھام کر ، اوپر بخرا ما اور کتے کو پائی پلایا ، تو اللہ سجانہ وتعالی نے اس کے اس عمل کی قدر کی ، اور اس کی مغفرت کردی ، مین کر صحابہ رضی اللہ عنہ م نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا جانوروں کو پائی پلانے میں بھی جمیں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ہرتازہ جگروالے میں پلانے میں بھی جمیں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ہرتازہ جگروالے میں تواب ہے۔

تراجم رجال

عبدالله بن يوسف

## بيعبداللدين يوسف تنيسي مصري رحمه الله تعالى بين (١)\_

(٢٢٣٤) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى ايضاً في كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء احدكم النخ، رقم: ٢٥٢، وفي كتاب الأذان، باب فضل التهجير إلى الظهر، رقم: ٢٥٢، وفي كتاب الأدب رحمة النساس والبهائم، رقم: ٢٠٠، ومسلم رحمه الله تعالى في كتاب السلام، باب فضل سقى البهائم المحترمة وإطعامها، رقم: ٢٠٤٤، وأبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، رقم: ٢٥٥٠، ومالك رحمه الله تعالى في مؤطئه، في كتاب صفة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والبهائم، رقم: ١٦٦٦، وأحمد رحمه الله تعالى في مسنده، رقم:

(١) ديكهي، كشف الباري: ١١٣/٤، ٢٨٩/١

مالك

امام ما لك بن أنس رحمه الله تعالى بين (1) \_

شمى

آپ رحمداللدتعالی ابو بکر بن عبدالرحل بن حارث بن مشام کے مولی ہیں (۲)۔

أبي صالح

یا بوصالح ذکوان مدنی رحمه الله تعالی میں (۳)۔ اور حضرت ابو ہر رہ وضی الله تعالی عنه کا تذکرہ بھی گزر چکاہے (۴)۔

ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث مبارکه کی ترجمة الباب سے مطابقت ظاہر ہے۔

فوائد

علامہ عینی اور علامہ قسطلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیثِ مبار کہ میں مخلوق کے ساتھ احسان واکرام کی ترغیب ہے، اور یہ بھی کہ پیاسوں کو پانی پلانا بڑی نیکیوں میں سے ہے، حی کہ بعض تا بعین سے منقول ہے کہ جس کے گناہ و بادہ ہوجائے، وہ لوگوں کو پانی پلانے کا اہتمام کرے، اس لئے کہ جب اس شخص کے گناہوں شخص کے گناہوں کی بخشش کے گناہوں کی بخشش کے سلطے میں جو کہ سلمانوں کو یانی پلائے (۵)۔

<sup>(</sup>۱) دیکھئے، کشف الباري: ۸۰/۲،۲۹۰/۱

<sup>(</sup>٢) ديكهي، كشف الباري، كتاب أبواب الأذان، باب الاستهام في الأذان

<sup>(</sup>٣) ديكهئي، كشف الباري: ١ /٦٥٨

<sup>(</sup>٤) ديكهئي، كشف الباري: ١٩٥١

<sup>(</sup>٥) ديكهي، عمدة القاري: ٢٩٢/١٢، إرشاد الساري: ٥٦/٥

قوله: "تابعه حمّاد بن سَلَمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد"

یدمتابعت بعض شخوں میں نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے متداولہ شنخ کے متن میں موجو زئیں ہے(۱)، ثُرّ اح بخاری نے بھی اس پرکوئی کلام نہیں کیا ہے(۲)۔

حماد بن سلمة كى متابعت كا ذكرتو كتب حديث مين نهيل ملا، اور رئيع بن مسلم كى متابعت كوحافظ ابوعوائة يعقوب بن اسحاق اسفراكين رحمه الله تعالى في "المستخرج على صحيح مسلم" مين اپني سند سے موصولاً ذكر كيا ہے (٣) -

٢٢٣٥ : حدّثنا ابْنُ أَبِي مَرْبَمَ : حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَسْهَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكَ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ ، فَقَالَ : (دَنَتْ مِنِّي النَّارُ ، حَنِّى قُلْتُ : أَيْ رَبِ وَأَنَا مَعَهُمْ . فَإِذَا ٱمْرَأَةً – حَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ – تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ ، قالَ : ما شَأْنُ هٰذِهِ ؟ قالُوا : حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ) . [ر : ٧١٧]

حفرت اساء بنت ابی بکررضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج گربن کی نماز پڑھی، پھر (نماز کے بعد) فرمایا کہ دوزخ مجھ سے اتنی قریب ہوئی کہ میں کہنے لگا: اے پروردگار! کیا میں بھی دوزخ والوں میں سے ہوں، دیکھا کہ ایک عورت ہے، حضرت اساءرضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ

(٢٢٣٥) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى ايضاً في كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، رقم: ٧٤٥، وفي الأدب المفرد: رقم: ٣٧٤، ومسلم رحمه الله تعالى في كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة الخ، رقم: ٤، ٩، والنسائي رحمه الله تعالى، في سننه الكبرى، كتاب كسوف الشمس والقمر، رقم: ١٨٤٨، والدارمي رحمه الله تعالى في سننه، في كتاب الصلاة، أبواب العيدين، رقم: ٢٧٢٤، وابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه، رقم: ١٠٥٧

<sup>(</sup>١) ديكهي، صحيح البخاري: ١٨/١، قديمي

<sup>(</sup>٢) ديكهه، فتح الباري: ٥٤، عمدة القاري: ٢٩٣/١٢، إرشاد الساري: ٣٥٦/٥

<sup>(</sup>٣) ديكهئے، تغليق التعليق: ٣١٥/٣

ЗB

صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کہ بلی اس عورت کونوچ رہی تھی، آنخضرت سلی الله تعالی علیه وسلم نے دریافت کیا کہ اس عورت کا کیا معاملہ ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ اس عورت نے دریافت کیا کہ اس عورت کا کیا معاملہ ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ اس عورت نے دریائیں ) اس بلی کو باندھ کررکھا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوک سے مرگئی۔

تراجم رجال

ابن أبي مريم

يسعيد بن هم بن ابي مريم جمي مصري رحمه الله تعالى بين (١) \_

نافع

ية افع بن عمر بن عبدالله حجى قرشى رحمه الله تعالى مين (٢)\_

ابن أبي مليكه

اس مرادعبدالله بن عبيدالله بن الى مليكه رحمه الله تعالى بين (٣)-

علامه عيني اورعلامة تسطلاني رحبهما اللدتعالي كاتسامح

ان حفرات نے ''ابن ابی ملیکہ'' کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اس سے مرادعبداللہ بن عبدالرحلٰ بن ابی ملیکہ رحمہ اللہ تعالی ہے (۴)، حالانکہ حافظ ابن مجرر حمہ اللہ تعالی نے تقریب المہذیب میں اور علامہ مزی رحمہ اللہ تعالی نے تہذیب الکمال (۵) میں صراحت کی ہے کہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ تعالی سے مرادعبداللہ بن عبیداللہ بن ابی ملیکہ رحمہ اللہ تعالی ہے۔

<sup>(</sup>١) ديكهئه، كشف الباري: ١٠٦/٤

<sup>(</sup>٢) ديكهني، كشف الباري: ١٠٧/٤

<sup>(</sup>٣) ديكهي، كشف الباري: ٤٨/٤ ٥

<sup>(</sup>٤) ديكهي، عمدة القاري: ٢٩٣/١٢، إرشاد الساري: ٣٥٦

<sup>(</sup>٥) ديكهي، تقريب التهذيب: ٤٨٤/٢، تهذيب الكمال: ٢٥٦/١٥

## أسماء بنت أبي بكر

آپ ذات النطاقين حضرت اساء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما بين (1)\_

## مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

حدیثِ مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مطابقت اس طور پر ہے کہ اس عورت کو اس لئے عذاب دیا گیا کہ اس نے بلی کو پیاسار کھا تو اس حدیث کا مقتضی یہی ثابت ہوا کہ اگر وہ اس کو پانی پلا دیتی تو اس کوعذاب نہ دیاجا تا (۲)۔

#### قوله: "فإذا امرأة"

یہاں میہ بحث ہوئی ہے کہ میر عورت مسلم تھی یا کا فرہ ۔ روایت باب میں اس پرکوئی تصری نہیں ہے۔
قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میر عورت کا فرہ تھی اور اس کوعذاب اس کے کفر ہی کی جبہ سے دیا جارہا
تھا، اور اس عذاب میں زیادتی بلی کو بھو کا پیاسا مارنے کی وجہ سے تھی، اور وہ مؤمنہ نہ ہونے کی وجہ سے اس
زیادتی عذاب کی بھی مستحق ہوئی تھی، اگر وہ مؤمنہ ہوتی تو اس کے صفائر تو کہائر سے اجتناب کی وجہ سے ویسے
نی معاف کردیئے جاتے (۳)۔

علامہ نو وی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ عورت مسلم تھی ، اوراس کوعذاب اس بلی کی وجہ سے دیا جارہا تھا، جیسا کہ ظاہرِ حدیث اس پردلالت کرتی ہے، اور یہ گناہ صغائر میں سے نہیں تھا، بلکہ اس کے اصرار کی وجہ سے کبیرہ بن چکا تھا، اور پھر حدیث میں اس بات کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ وہ عورت مخلّد فی النار تھی (م)۔

<sup>(</sup>١) ديكهئي، كشف الباري: ٤٨٧/٣

<sup>(</sup>٢) ديكهي، فتح الباري: ٥٤/٥

<sup>(</sup>٣) ديكهي، المنهاج شرح صحيح مسلم: ٤٦٠/١٤

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

لیکن مجمع الزوائد میں علامہ پیٹمی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات نقل کی ہے (۱) جس میں انہوں نے صراحت فرمائی ہے کہ وہ عورت کا فرہ تھی۔

٢٢٣٦ : حدّثنا إِسْهَاعِيلُ قالَ : حَدَّثَني مالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكُ قالَ : (عُذَّبَتِ ٱمْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتُهَا حَتَّى مانَتْ جُوعًا . فَلَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ) . قالَ : فَقَالَ وَٱللهُ أَعْلَمُ : (لَا أَنْتِ أَطْعَمْيُهَا وَلَا سَقَيْهَا حِينَ حَبَسْتِهَا ، وَلَا أَنْتِ أَرْسَلَتِهَا فَلَا سَقَيْهَا حِينَ حَبَسْتِهَا ، وَلَا أَنْتِ أَرْسَلَتِهَا فَلَا سَقَيْهَا حِينَ حَبَسْتِهَا ، وَلَا أَنْتِ أَرْسَلَتِهَا فَأَكُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ ) . [٣٢٩٥ . ٣١٤٠]

حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک عورت کوعذاب دیا گیا ایک بلی کی وجہ سے، کہ اس نے اس بلی کو باندھ کررکھا، یہاں تک کہ وہ بھوک (پیاس) سے مرگئی، چنانچہ اس بلی کی وجہ سے وہ عورت دوزخ میں داخل ہوئی اور فرمایا پھر (اللہ تعالیٰ نے یا جہنم کے داروغہ مالک نے) اس سے کہا، اللہ خوب جانتا ہے، نہ یہ نے اس کو کھلا یا اور نہ پانی پلایا، جب تو نے اس کو باعدہ اور ختو نے اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائی۔

حل لغات

خَشَاش: كير عكور ع، حشرات الارض، اس كاوا حد خشاشة ب(٢)

تراجم رجال

إسماعيل

ىياساغىل بن أبي أولىس رحمه الله تعالى بين (٣) \_

(١) ديكهي، مجمع الزوائد: ١٩٣/١٠، ١٩٣/١٥

(٢٢٣٦) مرّ تخريجه في الحديث السابق

(٢) ديكهي، إرشاد الساري: ٥٧/٥

(٣) ديكهيء النهاية: ١ / ٤٩ ٢

(٤) ديكهي، كشف البارى: ١١٣/٢

مالك

ا مام ما لك بن أنس بن ما لك بن أبي عامر ، ابوعبدالله مد في رحمه الله تعالى بين (١)\_

نافع

آپ نافع رحمه الله تعالی مولی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما میں (۲)۔ اور حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما کا تذکر ہ بھی گزر چکا (۳)۔

حديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

مدیث مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مطابقت مدیث سابق کی طرح ہے۔

١١ - باب : مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ .

حوض یامشکیزے کا مالک این یانی کازیادہ حق دارہے

ترجمة الباب كامقصد

ترجمة الباب كى غرض تو ظاہر ہے كہ جوآ دى كى حوض يامشكيزے كاما لك ہے، وہ اپنے پانى كازيادہ حق ركھتاہے، اوراس ميں دوسروں كاحق نہيں ہے (سم)۔

صاحب بدائع علامه كاساني رحمه الله تعالى فرماتے بين كه ياني حارقهموں يرب (۵):

ا-وه پانی جو برتنول وغیره میں محفوظ کرلیا جائے ، تو وہ پانی صاحب برتن وغیرہ کامملوک ہے، اور اس کو

(١) ديكهي، كشف الباري: ١/٠٢٩٠/١

(٢) ديكهي، كشف الباري: ٢٥١/٤

(٣) ديكهي، كشف البارى: ١ /٣٧/١

(٤) ديكهي، عمدة القاري: ٢٩٤/١٢

(٥) ديكهي، بدائع الصنائع: ٢٩٣/٨، بإختصار

اس میں مالکانہ تصرف کامکمل اختیار ہے، اور کسی دوسرے کا اس یانی میں کوئی حق نہیں ہے۔

۲- وہ پانی جو کہ حوض یا چشمے میں ہو، اس کا تھم ہیہ ہے کہ پہلے وہ اس کو اپنی ضرورتوں میں صرف کرے،اور جواس کی ضرورت سے زائد پانی ہے،اس سے کسی کورد کنااس کے لئے جائز نہیں ہے۔ ۳-انہارِ صغیرہ کا پانی ہے۔

۳- انہار کبیرۃ کا پانی ہے، جیسے دجلۃ وفرات ہیں،ان میں تمام لوگ مساوی الحکم ہیں،کسی کورو کنے کا حق حاصل نہیں ہے۔

تو گویا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان مذکورہ صورتوں میں سے پہلی صورت کا تھم بیان کیا ہے۔

٢٢٣٧ : حدّثنا قُتَيْنَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي حازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتِيَ رَسُولُ اللهِ عَيْظِيْهِ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ ، وَعَنْ يَبِينِهِ غُلَامٌ هُوَ أَخْدَتُ الْقَوْمِ ، وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ ، قَالَ : (يَا غُلَامُ ، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ الْأَشْيَاخَ) . فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ . [ر : ٢٢٢٤]

حضرت سہل بن سعدرض اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوش فرمایا،
تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا، تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوش فرمایا،
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں طرف ایک لڑکا تھا، جولوگوں میں سب سے کم سن
تھا، اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بائیں جا نب عمر دراز حضرات تھے، آپ صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لڑکے! کیا تو جھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں
پہلے بوڑھوں کو دوں، تو اس نے کہا کہ میں آپ کے جھوٹے (تبرک) کا اپنا حصر کسی کو دیے
والانہیں ہوں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیالہ اسی لڑکے دوے دیا۔

<sup>(</sup>٢٢٣٧) مرّ تخريجه في باب في الشرب وقول الله تعالىٰ: ﴿وجعلنا من الماء كلِّ شع حيُّ الآية

تراجم رجال

قتيبة

يةتيه بن سعيد تقفي رحمه الله تعالى بي (١) \_

عبد العزيز

يعبدالعزيز بن ابي حازم سلمة بن دينار مخز وي مدني رحمه الله تعالى بين (٢)\_

ابو حازم

بيسلمة بن دينارمدني رحمه الله تعالى بين (٣) \_

سهل بن سعد

حضرت الله تعالى من سعد ساعدى انصارى خزرجى رضى الله تعالى عنه كاتذكره بهى گزر چكا (٣)\_

مديث كاترجمة الباب سيمطابقت براشكال

علامہ مہلب رحمداللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ اور ترجمۃ الباب میں کوئی مناسبت نہیں ہے، اس لئے کہ حدیث میں تو صرف اس کا تذکرہ ہے کہ دائیں جانب بیضنے والا پیالے یاکسی چیز کا زیادہ حق دار ہے، اوراس میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ صاحب ماء اپنے یانی کا زیادہ حق دارہے (۵)۔

علامدابن المنير مالكي رحمداللد تعالى كاجواب

علامدائن منير ماكلي رحمدالله تعالى فرمات بين كه حديث باب اورترهمة الباب مين مناسبت موجود

<sup>(</sup>١) ديكهي، كشف الباري: ١٨٩/٢

<sup>(</sup>٢) ديكهي، كشف الباري، كتاب الصلاة، باب نوم الرجال في المسجد

<sup>(</sup>٣) ديكهي، كشف الباري، كتاب الوضوء، باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

<sup>(</sup>٥) ديكهي، عمدة القاري: ٢٩٤/١٢، إرشاد الساري: ٥٨٨٥

ہاوروہ اس طرح کہ جب صرف دائیں طرف بیٹھنے کی وجہ سے ،کوئی شخص پانی کے پیالے کامستحق ہوسکتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے سی اور کودیئے کی اجازت طلب فرمار ہے ہیں ،تو جوشخص برتن میں پانی لے لے گا تو بدرجہ اولی اپنے اس پانی میں اس کا استحقاق ثابت ہوجائے گا (۱)۔

## علامه عينى رحمه الله تعالى كارد

علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی ، ابن منیر مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جواب پر نقد کرتے ہوئے فرماتے ہیں ،

کہ یہ جواب درست نہیں ہے اس لئے کہ ان دونوں استحقاقوں میں فرق بالکل واضح ہے ، دہنی جانب ہونے

کی وجہ سے اس کو جواستحقاق حاصل ہوا ہے وہ لازم نہیں ہے ، اسی لئے اگر اسے منع کر دیا جائے تو اب اس
مستحق کو طلب شرعی کا حق حاصل نہیں ہے ، بخلاف صاحب ید کے استحقاق کے کہ اسے طلب شرعی کا بھی حق حاصل ہے ۔

## علامه كرماني اورحا فظابن حجررتمهما اللدتعالي كاجواب

علامہ کر مانی رحمہ اللہ تعالی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت برتن اور حوض کے پانی کو پیالے کے مشروب پر قیاس کرنے کی وجہ سے ہے، اس طرح سے کہ صاحب پیالہ کو اس بیالہ کو پینے اور اس میں تصرف کرنے کاحق یقینا دوسروں سے زیادہ ہے (۳)۔

## علامه ينى رحمه الله تعالى كانفتر

علام عینی رحمداللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ قیاس مع الفارق ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا (۴)، پھروہ فرماتے ہیں کہ اگر بہت تکلف کیا جائے تو صدیدہ مبارکہ کی ترجمہ الباب سے مناسبت اس طرح ثابت ہو کتی ہے کہ استحقاق

<sup>(</sup>١) المتوارى على تراجم البخاري، ص: ٢٦٥

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري: ٢٩٥/١٢

<sup>(</sup>٣) ديكهائي، شرح الكرماني: ١٨٠/١٠، فتح الباري: ٥٥/٥

<sup>(</sup>٤) ديكهي، عمدة القاري: ٢٩٥/١٢

كاروم ياعدم ازوم في قطع تعلق كرتے ہوئے صاحب وض مجر واستحقاق ميں صاحب پيالد كى طرح بـ (١)-

٢٢٣٨ : حدّثنا مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قالَ : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَذُودَنَّ رِجَالاً عَنْ حَوْضِي . كما تُذَادُ الْعَرِيبَةُ مِنَ الْإِبلِ عَنِ الْحَوْضِ) .

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو (قیامت کے دن) کچھلوگوں کو اپنے حوض سے اس طرح ہٹاؤں گا جیسے پرایا اونٹ حوض سے ہٹایا جاتا ہے۔

حل لغات

لَّاذُوْدَنَّ: نَفرِ مَ وَاحدَ مَثَكُم كَاصِيغه مِهِ، ذَادَ ذَوْداً وزياداً بَمَعَىٰ دفع كرنا، بثانا، دهتكارنا (٢) - تراجم رجال

محمد بن بشار

به بنداراً بوبكر جمر بن بشارر حمداً للدنعالي بي (٣) \_

غندر

يغندر جحربن جعفر بقري رحمه الله تعالى بين (٣)-

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢٢٣٨) وأخرجه مسلم في الفضائل، باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، رقم: ٩٩٥، و٢٣٨) وأخرجه أحد سوى البخارى ومسلم من أصحاب الستة، وانظر جامع الأصول، الكتاب التاسع في القيامة، الباب الثاني، الفصل الرابع، النوع الثاني، رقم: ٨٠٠٣

<sup>(</sup>٣) ديكهئے، النهاية: ١/١٤/١.

<sup>(</sup>٤) ديكهي، كشف الباري: ٢٥٨/٣

<sup>(</sup>٥) ديكهي، كشف الباري: ٢٥٠/٢

شعبة

يه شعبة بن حجاج رحمه الله تعالى بين (١)\_

محمد بن زياد

یه ابوحارث مجمد بن زیاد حجی مدنی رحمه الله تعالی بین (۲)۔ حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله تعالی عنه کا تذکرہ بھی گزر چکا ہے (۳)۔

## صديث مباركه كى ترجمة الباب سے مطابقت

صدیث مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مطابقت قولہ: "کما تُذاد الغربیۃ من الإبل عن الحوض" سے ہے، لینی آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ میں بعض لوگوں کو اپنے حوض سے اسی طرح بھگاؤں گا جیسا کہ صاحب حوض اجنبی اونٹوں کو بھگا دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پرکوئی کیرجھی نہیں فرمائی، جس سے صاحب حوض کا اپنے حوض کے پانی پرزیادہ استحقاق ثابت ہوتا ہے (م)۔

## علامه عيني اورعلامه مهلب رحمهما الثدتعالي كاقول

ید صفرات فرماتے ہیں کہ حدیث کی ترجمہ الباب سے مناسبت قسول : "لا ذودن رجالاً عن حوصی" کی وجہ سے ہے، یعنی چونکہ دوض کی نبست آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، تو معلوم ہوا کہ آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس حوض کے پانی کے زیادہ حق دار ہے، اسی طرح پینے میں بھی صاحب حوض اپنے یانی کازیادہ استحقاق رکھنا ہے (۵)۔

<sup>(</sup>١) ديكهي، كشف الباري: ١/٦٧٨

<sup>(</sup>٢) ديكهي، كشف الباري، كتاب الوضوء، باب غسل الأعقاب

<sup>(</sup>٣) ديكهني، كشف الباري: ٦٥٩/١

<sup>(</sup>٤) ديكهي، فتح الباري: ٥٦/٥

<sup>(</sup>٥) ديكهي، عمدة القاري: ٢١/٥٠، فتح الباري: ٥/٥

## علامهائن المنير مالكي كاان حضرات كے جواب يررد

علامداین منیر مالکی رحمدالله تعالی فرماتے ہیں کدان حضرات کا قول درست نہیں ہے، اس لئے کہ احکام ونیا کواحکام اخرت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا(۱)، البذا درست یہ ہے کہ حدیث کی ترجمة الباب سے مناسبت قوله "کما تذاد الغریبة من الإبل" سے ثابت ہوتی ہے جیسا کہ ذکور ہوا۔

## تشريح

علامه عنى رحمه الله تعالى فرمات بي كه حديث فركوراي معنى كاعتبار تواتركى حدكون في بكن عمام على معنى رحمه الله تعالى فرمات بين كه حديث فرما عنت كم معتقدات كاليك جزولازى ب(٢)،اى لك المل عقا كدوكلام في المي متون بين الله الله تعالى المل عقا كدوكلام في المي متون بين الله الله تعالى به غياتاً الأمنه حق (العقيدة الطحاوية) والحوض حق لقوله تعالى: ﴿إنا أعطينك الكوثر ﴾ (العقيدة النسفية).

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بہت بڑی جماعت نے اس مضمون کی احادیث رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه ،حضرت عبدالله بن عمرضى الله تعالى عنه ،حضرت جابر بن سرة رضى الله تعالى عنه ،حضرت زيد بن ارقم رضى الله تعالى عنه ،حضرت زيد بن ارقم رضى الله تعالى عنه ،حضرت عبدالله بن عمرورضى الله تعالى عنه ،حضرت انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه ،حضرت حذيفه رضى الله تعالى عنه ،حضرت وفي الله تعالى عنه ،حضرت أبو بردة رضى الله تعالى عنه ،حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه ،حضرت أبوسعيد خدرى رضى الله تعالى عنه ،حضرت بريدة رضى الله تعالى عنه ،حضرت عقبة بن عامر رضى تعالى عنه ،حضرت بريدة رضى الله تعالى عنه ،حضرت عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه ،حضرت أبوسعيد خدرى رضى الله تعالى عنه ،حضرت بريدة رضى الله تعالى عنه ،حضرت أبو برزة الله تعالى عنه ،حضرت الله تعالى عنه ،حضرت أبو برزة الله تعالى عنه ،حضرت الله تعالى عنه ،حضرت أبو برزة الله عنه ،حضرت الله تعالى عنه ،حضرت أبو برزة الله عنه ،حضرت الله تعالى عنه ،حضرت أبو برزة الله تعالى عنه ،حضرت الله تعالى عنه ،حضرت أبو برزة الله عنه ،حضرت الله تعالى عنه ،حضرت أبو برزة الله عنه ،حضرت الله تعالى عنه ،حضرت أبو برزة الله تعنه بحضرت الله تعالى عنه ،حضرت أبو برزة الله عنه ،حضرت الله تعالى عنه ،حضرت أبو برزة الله عنه ،حضرت الله تعالى عنه ،حضرت أبو برزة الله عنه ،حضرت الله تعالى عنه ،حضرت أبو برزة الله عنه ،حضرت الله تعالى عنه ،حضرت أبو برزة الله عنه ،حضرت الله تعالى عنه ،حضرت أبو برزة الله عنه ،حضرت الله تعالى عنه ،حضرت أبو برزة الله به تعلى عنه ،حضرت أبو برزة الله به تعلى عنه بعضورت أبو برزة الله به تعالى عنه ،حضرت أبو برزة الله به تعلى عنه بعضرت أبو برزة الله به تعالى عنه بعضورت أبو برزة أب

<sup>(</sup>١) ديكهيء المتواري على تراجم البخاري: ٢٦٥

<sup>(</sup>٢) ديكهني، عمدة القاري: ٢٩٥/١٢، ٢٩٦

رضى الله تعالى عنه، حضرت ابوا كمامة رضى الله تعالى عنه، حضرت عبدالله بن زيدرضى الله تعالى عنه، حضرت بهل بن سعدرضى الله تعالى عنه، حضرت الموجمة وضى الله تعالى عنه، حضرت أبوبكرة رضى الله تعالى عنه، حضرت أبوذ ررضى الله تعالى عنه، حضرت أبوذ ررضى الله تعالى عنه، حضرت صنا بحى رضى الله تعالى عنه، حضرت أبوذ ررضى الله تعالى عنه، حضرت صنا بحى رضى الله تعالى عنه، حضرت اساء رضى الله تعالى عنه، حضرت عائشة رضى الله تعالى عنه، حضرت اساء رضى الله تعالى عنه، حضرت الله تعالى عنه، حضرت أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وغير بهم (1) -

#### قوله: "لأذودنّ رجالا عن حوضى"

وہ لوگ جن کورسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حشر کے دن اپنے حوض سے ہٹا کیں گے، ان سے
کون مراد ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، ابن التین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ منافقین
ہیں (۲)، ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مراد اہلِ بدعت ہیں (۳)، اور بعض حضرات فرماتے ہیں
کہ اس سے مرتدین مراد ہیں (۷)۔

#### ایک شبهاوراس کاازاله

امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگریہ اعتراض کیاجائے کہ ان لوگوں کا حال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسے پوشیدہ رہا، حالانکہ حدیث میں وارد ہے کہ میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں (۵)۔

تواس کا جواب یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مؤمنین موحدین کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں ، نہ کہ منافقین اور کا فرین کے (۲)۔

<sup>(</sup>١) عمدة القاري: ٢٩٦/١٢، إرشاد الساري: ٥/٥ ٣٥٩

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري: ٢٩٦/١٢

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق

٢٢٣٩ : حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ وَكَثِيرٍ بْنِ كَثِيرٍ ، يَزِيدُ أَحَدُهُما عَلَى الآخرِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ قالَ : قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : قالَ النَّبِيُ عَلِيْكِيْ : (يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ - أَوْ قالَ : لَوْ لَمْ تَغْرِفُ مِنَ اللهَ عَنْهُمَا : قَالَ النَّبِي عَلِيْكِيْ : (يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ - أَوْ قالَ : لَوْ لَمْ تَغْرِفُ مِنَ اللّهَ عِنْهَا مَعِينًا) . وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ ، فَقَالُوا : أَتَأْذَنِينَ أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ ؟ قالَتْ : نَعُمْ ، وَلَا حَقَ لَكُمْ فِي المَاءِ ، قالُوا : نَعَمْ . [٣١٨٣ - ٣١٨٥]

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ اسلام کی ماں پر رحم کرے، الله تعالی علیہ السلام کی ماں پر رحم کرے، اگروہ زمزم کوچھوڑ دیتی، یا یوں فرمایا: اگروہ زمزم سے چلو بحر بحر کرنہ لیتیں تو وہ ایک جاری چشمہ ہوتا، اور قبیلہ جرہم کے لوگ ان کے پاس آئے، اور کہنے لگے: کیا آپ ہمیں اپنے پاس از نے کی اجازت دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں! لیکن پانی میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، انہوں نے کہا: ہاں! لیکن پانی میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، انہوں نے کہا: ہاں! لیکن پانی میں تمہارا کوئی حق نہیں

تزايم رجال

عبد الله بن محمد

بدابوجعفر عبدالله بن محمد بن عبدالله بعقى مندى رحمه الله تعالى بين (٢) ـ يا در ہے كه امام بخارى رحمه الله تعالىٰ كے شيوخ بين عبدالله بن محمد نامي شيوخ كى تعداد آئھ بين (٣) ـ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى ايضاً في أحاديث الأنبياء، باب "يزفون"، رقم: ٢٣٦٢، ٢٣٦٤، ٢٣٦٥، ٢٣٦٥، ٢٣٦٥، ٢٣٦٥، ٢٣٦٥، ٢٣٦٥، ولم يخرجه أحد من أصحاب الستة سوى البخاري رحمه الله تعالى ، انظر: جامع الأصول: ٢٩٧/١، الكتاب الثامن، قصة ابراهيم واسماعيل وأمه عليهم السلام، رقم: ٧٨١٩

<sup>(</sup>٢) ديكهي، كشف الباري: ١/١٥٧

<sup>(</sup>٣) ديكهي، مفتاح صحيح البخاري: ٩٥، ٩٤

عبد الرزاق

يعبدالرزاق بن مهام صنعانی رحمه الله تعالی بین (۱) \_

معمر

به عمر بن راشداز دی بھری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں (۲)۔

أيوب

بيأبوب بن أبي تيميه كيسان تختياني رحمه الله تعالى بين (٣) \_

کثیر بن کثیر

نام ونسب

آپ جعفر بن کثیراورعبدالله بن کثیر رحمه الله تعالی کے بھائی ہیں (۵)۔

اساتذه

آپ سعید بن جُمیر علی بن عبدالله اُزدی بارقی اوراپن والدمحتر م کثیر بن مطلب بن ابی وداعة وغیر جم رحمهم الله تعالی سے روایات نقل کرتے ہیں (۲)۔

(١) ديكهي، كشف الباري: ٢١/٢

(٢) ديكهي، كشف الباري: ١/٥١، ٢١/٤ ٣٢١/٤

(٣) ديكهئي، كشف الباري: ٢٦/٢

(٤) ديكهئے، تهذيب الكمال: ١٥١/٢٤

(٥) المصدر السابق

(٦) ديكهيء تهذيب الكمال: ١٥٢،١٥١/٢٤

تلاغره

ابراہیم بن نافع کی، سالم خیاط، سفیان بن عیینة ،عبدالملک بن جرتی معمر بن راشداور ہشام بن حسان آپ رحمداللد تعالی سے روایات فل کرتے ہیں (۱)۔

المام احد بن منبل رحمه الله تعالى فرمات بين "فيقة" (٢).

يجي بن معين رحمه الله تعالى فرمات بين "فيقة" (٣).

محمر بن سعدر حمد الله تعالى فرمات مين: "كان شاعِراً، قليلَ الحديث" (٤).

امام نسائى رحمدالله تعالى فرماتے بين: "لا بأس به" (٥).

ابن حبان رحم الله تعالى في آب كالذكره "فِقَات" من كيا ب (٢) \_

عافظ ابن جررحم الله تعالى فرمات بين "يقة، من السادسة" (٧).

سعيد بن جبير

آپ سعید بن جبیر کوفی رحمه الله تعالی بین (۸)۔ اور حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما کا تذکره بھی گزرچکا (۹)۔

(١) المصدر السابق

(٢) ديكهشي، العلل ومعرفة الرجال: ١٢٩/١

(٣) ديكهي، الجرح والتعديل: ٧، رقم الترجمة: ٨٦٧

(٤) ديكهشي، طبقات لابن سعد رحمه الله تعالى: ٥/٥/٥

(٥) ديكهيء تهذيب الكمال: ١٥٢/٢٤

(٦) ديكهئے، "الثقات": ٣٤٩/٧

(٧) ديكهئے، تقريب التهذيب: ١٤٢/٢

(٨) ديكهيء كشف الباري: ١/٢٥، ١٨/٤

(٩) ديكهني، كشف الباري: ١/٥٥١، ٢٠٥/٢

## مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

علامة عنى رحماللدتعالى فرماتے بين كه عديث كى ترجمة الباب سے مطابقت قدولها له جرهم "ولا حق لكم في الماء" سے ما خوذ ہے، يعنى حضرت ہاجره كا قبيله جربم والوں سے يہ كہنا كه "پانى ميں تمہاراكوئى حق نهيں" بيقول اس بات پر دلالت كرتا ہے كه وہ ديگرلوگوں سے زيادہ اس جشے كى حق دارتھى، اور آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے اس قصے پركوئى ا نكار بھى نہيں فرمايا، اور شرائع ما قبلنا اگر بغير كير كے بيان كى جائے تو مارے حق ميں بھى جحت ہوتى ہے (1)۔

#### قوله: "يزيد أحدهما على الآخر"

لین ایوب ختیانی رحمدالله تعالی اور کثیر بن کثیر رحمدالله تعالی دونوں اس روایت میں پی مضمون زائد نقل کرتے ہیں، جیسا کہ علامہ قسطلانی رحمدالله تعالی نے ''صاحب کواکب' کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ان دونوں میں سے ہرایک کی روایت، دواعتباروں سے مزیداور مزید علیہ دونوں کی حثیت رکھتی ہے (۲)۔

## قوله: "يرحم الله أم اسماعيل"

علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں (۳) کہ جب شام میں قط سالی ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام این ساتھ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہم السلام کو لے کرمصر کی طرف روانہ ہوئے ، اوراس وقت مصر میں فراغنہ مصر میں سے پہلے فرعون کی حکومت تھی ، اور پھر حضرت ابراہیم وحضرت سارہ علیہم السلام کوفرعونِ مصر کی طرف سے جو تکلیف پینچی ، اس کا قصہ اہلِ تاریخ وسیر میں معروف ہے ، بہر حال آخری بات بیہ ہوئی کہ اللہ سجانہ وتعالی نے حضرت سارہ کو اس فرعون سے نجات عطافر مائی ، اور اس پر ان کا ایبارعب طاری فرمایا کہ اس نے ان کی خدمت کے لئے حضرت ہاجرہ کو انہیں دے دیا ، مقاتل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت اس نے ان کی خدمت کے لئے حضرت ہاجرہ کو انہیں دے دیا ، مقاتل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت

<sup>(</sup>١) ديكبهئ، عمدة القاري: ٢٩٦/١٢، بتفصيل

<sup>(</sup>۲) دیکھئے، إرشاد الساري: ۲۰۹/۱۰

<sup>(</sup>٣) ديكهئي، عمدة القاري: ٢٩٧/١٢

ہا جرحضرت ہودعلیہ السلام کی اولا دمیں سے تھی ، جب کہ ضحاک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہوہ مصرکے بادشاہ کی بیٹی تھی ،ادر پھر جب مصریرایک دوسرے بادشاہ نے حملہ کیااور غلبہ حاصل کیا توان کے والد گوتل کر دیا ،اور ان کو باندی بنادیا، اور پھرانہی کواس بادشاہ نے حضرت سارہ کی خدمت میں پیش کیا، اور حضرت سارہ نے ان کوحضرت ابراہیم علیہ السلام کوہبہ کر دیا ، اور پھرانہی ہے حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ، اور پھر حضرت ابراجيم عليه السلام نے حضرت اساعيل اور ہاجرعليها السلام كوحكم خداوندى سے مكہ كے بے آب و گياہ میدان میں چھوڑا، جس کا طویل قصہ معروف ہے ، مختصریہ کہ حضرت ہاجر کے پاس اس وقت یانی کی ایک جھوٹی مشک تھی، وہ ختم ہوگیا اور جب پیاس کی شدت ہوئی تو حضرت جریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہیں لے کرزمزم کی جگہ تک آئے ، اور وہاں اپنی ایٹری ماری ، تو وہاں ایک چشمہ جاری ہوگیا ، اور اس لئے زمزم کو'' رکصہ جبریل'' بھی کہا جاتا ہے، جب چشمہ اللنے لگا تو حضرت ہاجرا پنے مشک میں اس کا یانی ذخیرہ إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً" اور كم حضرت جريل عليه السلام في ان علياك اب آب اس شهر میں رہنے والوں پر پیاس کا خوف نہ کریں، بے شک بیابیا چشمہ ہے کہ اس میں سے اللہ سجانہ دتعالی کے مہمان یانی پیاکریں گے، پھریہاں سے قبیلہ جرہم کے کچھلوگ شام جانے کے اراد ہے سے گزرے،اورانہوں نے مکہ مکرمہ کی وادی کے نیچے کی طرف پڑاؤڈ الا،توانہوں نے پہاڑ پر برندوں کواڑتے دیکھا وہ کہنے لگے یہ پرندے تو یانی پراڑا کرتے ہیں، اور ہم تو اس وادی سے گزرتے رہتے ہیں، یہاں تو کہیں یانی کا نام ونشان نہیں تھا، تو اس طرح وہ یانی کی طرف آ گئے، پھر انہوں نے حضرت ہاجر سے عرض کیا اگرآپ اجازت دیں تو ہم یہاں رہا کریں، اور یانی آپ ہی کا ہوگا، انہوں نے اجازت دے دی، تواس طرح بیاولین لوگ تھے، جنہوں نے وہاں سکونت اختیار کی ،اوروہ وہیں رہے یہاں تک کہ حضرت اساعیل جوان ہوئے اور انہیں سے نصیح وبلیغ عربی سیمی، اور پھر حضرت ہاجر کا انتقال ہو گیا اور حضرت اساعیل علیہ السلام نے انہی کی ایک خاتون سے شادی کی ،جس کا نام جداء بنت سعد عملاتی تھا۔ اور ان کے قصے میں B

بہت ہی تفاصیل ہیں جو کہ تاریخ وسِیَر میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں (1)۔

# بنوجرہم کی چھھصیل

بنوجرہم دوقسموں پر ہیں، پہلے وہ جرہم جوقوم عاد کے زمانے میں تھے، وہ تو ہلاک ہو گئے اوران کے نشانات وآ ثار بھی مث گئے اور وہ عرب بائدہ کہلاتے ہیں اور دوسرے وہ جو جرہم بن قحطان کی اولا دمیں سے ہیں، یہ جرہم بن قحطان کا بھائی تھا، یعرب یمن کے علاقوں کا حکمر ان تھا اور جرہم حجاز کا، ان کا نسب بعض اہلِ تاریخ نے یوں نقل کیا ہے کہ جرہم بن قحطان بن عامر بن شالح بن اُرفحشذ بن سام بن نوح علیہ السلام (۲)۔

. ٢٢٤ : حدَّثنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ ؛

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قَالَ : (ثَلَائَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ : رَجُلُّ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةِ لَقَدْ أَعْطَى جَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذَبٌ ، وَرَجُلُّ حَلَفَ عَلَى يَبْنِ كَاذِبٍ ، وَرَجُلُ مَنْعَ فَضُل مَاءٍ ، فَيَقُولُ اللهُ : على يَمْنِ كَاذِبةٍ بِعُد الْعَصْرِ لِيقْتَطِع بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، وَرَجُلٌ مَنْعَ فَضُل مَاءٍ ، فَيَقُولُ اللهُ : الْيَوْمَ أَمْنَعْكَ فَضُل مَاءٍ ، فَيَقُولُ اللهُ : الْيَوْمَ أَمْنَعْكَ فَضُل مَاءٍ ، فَيَقُولُ اللهُ : النَّهُ أَمْنَعُلُ فَضُل كَا مَنْعُتَ فَضُل مَا لَمُ تَعْمَلُ يَذَاكَى .

قَالَ عَلِيٌّ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ . عَنْ عَمْرٍو : سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ . يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلِيُّكُ .

[(: ۲۲۳۰]

(١) ديكهئع، عمدة القاري: ٢٩٧/١٢

(٢) المصدر السابق

( ، ٢٣٤٠) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى ايضاً في المساقاة؛ باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، رقم: ٢٣٥٨، وفي الأحكام، باب من بايع رجلا لا ببايعه الاسمادات، باب اليمين بعد العصر، رقم: ٢٦٧٧، وفي الأحكام، باب من بايع رجلا لا ببايعه إلا للدينا، رقم: ٢٢١٧، وفي السوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ رقم: ٧٤٤٠، وأخرجه مسلم رحمه الله تعالى في الإيمان، باب بيان علظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية الخ، رقم: ٢٩٧٠، وأبو داود رحمه الله تعالى في البيوع، باب في منع الماء، رقم: ٣٤٧٥، والنسائي رحمه الله تعالى في البيوع، باب الحلف الواجب للخديعة في البيع، رقم: ٢٩٧٤،

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں، جن سے قیامت کے دن اللہ سجانہ وتعالیٰ بات نہیں کریں گے اور ندان کی طرف نظر (کرم) فرمائے گا،ایک وہ شخص جس نے اپنے سامان پرقتم کھائی کہ مجھ کواس سامان کے استے روپے ملتے تھے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، دوسراوہ شخص جس نے عصر کے بعد جھوٹی قتم کھائی، تا کہ ایک مسلمان آ دمی کا مال مار لے، اور تیسرا وہ شخص جس نے فاصل پانی روک لیا، اللہ سجانہ و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ جیسے تو نے (ونیا میں) اس فاصل پانی کوروک لیا تھا، جو تیرا بنایا ہوانہ بس تھا، آج میں اپنا فضل تجھ سے روک لیتا ہوں۔

تراجم رجال

عبدالله بن محمد

بيعبدالله بن محمد بن عبدالله عفي مندي رحمه الله تعالى بين (١) \_

سفيان

سيسفيان بن عيد دحمه اللد تعالى بي (٢)\_

عمرو

بهِ عمره بن دينار على رحمه الله تعالى بين (٣)\_

أبى صالح

بهأبوصالح ذكوان مدنى رحمه الله تعالى مين (٣)\_

<sup>(</sup>١) ديكهي، كشف الباري: ١ / ٦٥٧

<sup>(</sup>٢) ديكهي، كشف الباري: ١٠٢/٣، ٢٣٨/١

<sup>(</sup>٣) ديكُهشيء كشف البارى: ٣٠٩/٤

<sup>(</sup>٤) ديكهني، كشف البارى: ١٥٨/١

اور حفزت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بھی گزر چکا (1)۔

## مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

حدیث مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مطابقت قولہ: "ورجل منع فصل ماء" سے ماخوذ ہے،اس کے کہوہ فض زائداور فاضل پانی کولوگوں سے روکنے کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہوا، تو یہ بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اپنے اصل اور ضرورت کے مطابق پانی کا، جو کہ اس کے حوض یا مشکیزے میں موجود ہے، دوسروں سے زیادہ حق دار ہے (۲)۔

قوله: "قال على حدثنا سفيان الخ"

لینی علی بن مدینی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ سفیان بن عیدینه رحمه الله تعالی نے اس حدیث کو ہمارے سامنے کئی مرتبه عمرو بن دینار رحمه الله تعالی سے بیان کیا، اور انہوں نے اس حدث کو ابوصالح ذکوان رحمه الله تعالی سے منا اور ابوصالح اس حدیث کی سَنَد کوآنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم تک پہنچاتے ہیں۔

## تعلق كالمقصد

مقصود یہ ہے کہ سفیان بن عیبندر حمد اللہ تعالی چونکہ اس حدیث کو اکثر مرسل بیان کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس کے مرسل ہونے کا وہم نہیں کرنا چاہئے بلکہ سے کہ بیحد یث موصول ہے اور انہوں نے اسے حفاظ حدیث سے موصولاً سُنا ہے، جبیبا کہ حدیث باب میں ہے اور عمر والنا قدنے بھی اس کو موصولاً ذکر کیا ہے، اسی طرح امام سلم نے بھی سفیان عن عمر وعن ابی صالح عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے اس کو موصولاً ذکر کیا ہے (س) ۔ اور علامہ اسماعی رحمہ اللہ تعالی کا فرماتے ہیں کہ سعید بن عبد الرحمٰن مخز ومی ، عبد اللہ بن یونس وغیرہ رحمہ اللہ تعالی کا فرماتے ہیں کہ سعید بن عبد الرحمٰن مخز ومی ، عبد اللہ بن یونس وغیرہ رحمہ اللہ تعالی کی متا بعت کی بن یونس ، عمد ابن ابی الوزیر اور محمد بن یونس وغیرہ رحمہ اللہ دیا گی نے سفیان بن عیبنے رحمہ اللہ تعالی کی متا بعت کی

<sup>(</sup>١) ديكهي، كشف الباري: ١/٩٥٩

<sup>(</sup>٢) ديكهي، عمدة القاري: ٢٦٨/١٢، إرشاد الساري: ٣٦١/٥

<sup>(</sup>٣) ديكهي، إرشاد الساري: ٥/١٦، عمدة القارى: ٢٩٨/١٢

ہاورروایت ندکورہ کوموصولاً بیان کیا ہے(۱)۔

١٢ – باب : لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِوَسُولِهِ عَلَيْكُ .

محفوظ چراگاہ صرف اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے ہے

حلي لغات

جمَی: چراگاہ کہ جس میں دوسروں کے جانوروں کو پڑرانے کی ممانعت ہو، ہروہ چیز جس کی حفاظت کی جائے (۲)۔

#### ترجمة الباب كامقصد

امراءِ عرب کا طریقہ بیتھا کہ وہ جنگلوں میں کوئی بھی چراگاہ اپنے لئے مخصوص کرلیا کرتے تھے، ان
کے جانور تو اس میں چرتے تھے، دوسرے لوگوں کو اس میں جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو
اسم میان کے قائم مقام خلیفہ کے سواکسی کو بیش حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لئے زمانہ جا ہلیت کی طرح
دوسروں کوروک کراینے لئے کوئی جگم مخصوص کرلے (۳)۔

٢٢٤١ : حدّثنا يَحْبَى بْنُ بُكَيْرِ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ أَنْ الطَّعْبَ بْنَ جَنَّامَةَ قالَ : عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُمَا : أَنَّ الطَّعْبَ بْنَ جَنَّامَةَ قالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكُ حَمَى النَّقِيعَ ، إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ ) . وَقالَ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَبِيلِكُ حَمَى النَّقِيعَ ، وَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَبِيلِكُ حَمْى النَّقِيعَ ، وَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَبِيلِكُ حَمْى النَّقِيعَ ، وَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيِّ عَبِيلِكُ حَمْى النَّقِيعَ ، وَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيِّ عَبِيلِكُ حَمْى النَّقِيعَ ، وَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيِّ عَبِيلِكُ حَمْى النَّقِيعَ ، وَقَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيِّ عَبِيلِكُ حَمْى النَّقِيعَ ،

<sup>(</sup>١) ديكهي، فتح الباري: ٥ /٤٤

<sup>(</sup>٢) ديكهني، النهاية: ١/٤٣٨، ٣٩

<sup>(</sup>٣) ديكهي، إرشاد الساري: ٣٦٣/٥، عمدة القاري: ٢٩٩/١٢

<sup>(</sup>٢٢٤١) أحرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضاً في الجهاد، باب أهل الدار يُبَيّتون فيصاب الولدان والذرارى، وقم: ٢٠٤١) أحرجه الله تعالى في الخراج والإمارة، باب في الأرض يحميها الإمام النع، رقم: =

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، حضرت صعب بن جثامة رضى الله تعالى عنه في في الله تعالى عنه في الله تعالى عليه وسلى أن الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرما يا بمحفوظ چرا گاه صرف الله سجانه و تعالى الله تعالى عليه وسلم كے لئے ہے۔ الله سجانه و تعالى الله تعالى عليه وسلم كے لئے ہے۔

تراجم رجال

یحیی بن بکیر

يه يجيٰ بن عبدالله بن بكير مخز ومي مصري رحمه الله تعالى مين (١) \_

ليث

بيامام ليث معدر حمد الله تعالى بين (٢) ..

يونس

يه يونس بن يزيدا يلي رحمه الله تعالى بين (١٣) \_

ابن شهاب

محد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب رحمه الله تعالى بين (١٩) \_

عبيد الله

يە بىيداللە بن عبدالله بن عتبة بن مسعودر حمدالله تغالى بين (۵)\_

الفصل الثالث في الغنائم والفرء، الفرع السادس في أحاديث متفرقة الخ، رقم: ١٣٣٢

(۱) دیکھئے، کشف الباري: ۲۲۳/۱

(٢) ديكهئي، كشف الباري: ٢ ٣٢٤/١

(٣) دیکهئے، کشف الباري: ۲۸۲/۳،٤٦٣/۱

(٤) ديكهني، كشف الباري: ٣٢٦/١

(٥) ديكهي، كشف البارى: ١/٣٧٦، ٣٧٩/٣

<sup>=</sup> ٣٠٨٣، ٢٠٨٤، وانظر جامع الأصول: ٧٣٥/٢، الكتاب الأول في الجهاد، الباب الثاني في فروع الجهاد،

ابن عباس

بيصحابي مشهور عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنهما بين (١) \_

صعب بن جثامة

بيه حضرت صُعب بن جُثَّامة ليثي حجازي رضي الله تعالىٰءز بين (١) \_

مديث كى ترجمة الباب سيمطابقت

علامہ عنی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حدیدہ مبارکہ توعین ترجمہ ہے ادر اس سے قوی مطابقت مضور نہیں ہے (س)۔

تشرت

مطلب میہ کے مسلمانوں میں سے کی کو بیت حاصل نہیں کہ وہ جنگلات میں کسی چراگاہ کواپنے لئے مخصوص کردے، اور دوسرے لوگوں کو وہاں سے روک دے، ہاں! صرف اللہ سجانہ وتعالی اور رسول اکر مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جو آپ کے قائم مقام ہول، یعنی خلیفہ وقت ہواور عام مسلمانوں ہی کی مصلحت کے لئے وہ اس کو ضروری سمجھے، توان کو بیتی حاصل ہے کہ وہ کسی چراگاہ کو مخصوص کرلیں (م)۔

اورامام بھی کسی ایسی چراگاہ ہی کو محصوص کرسکتا ہے جو کہ کسی مملوک نہ ہو، جبیبا کہ وادیاں ، جنگلات اوراراضی موات وغیرہ (۵)۔

جيها كه حضرت ابو بكرصديق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غني رضي الله تعالى عنهم سے ايها كرنا

<sup>(</sup>١) ديكهي، كشف الباري: ٢٠٥/٢،٤٣٥/١

<sup>(</sup>٢) ديكهي، كشف الباري، كتاب جزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا الخ

<sup>(</sup>٣) ديكهي، عمدة القاري: ٣٠٠/١٢

<sup>(</sup>٤) ديكهي، عمدة القاري: ٢٠٠/١٢، إرشاد الساري: ٣٦٢/٥

<sup>(</sup>٥) ديكهني، إرشاد الساري: ٣٦٢/٥

ثابت ہے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک شخص نے اعتر اض کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بیاللہ سجا کہ بیاللہ سجانہ و تعالیٰ ہی کی زمینیں ہیں اور اللہ سجانہ و تعالیٰ ہی کے مال کی حفاظت کے لئے ان کو مخصوص قرار دیا گیا ہے (۱)۔

## قوله: "وقال بلغنا أن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الخ"

یہاں بخاری کے تقریباً سب بی راویوں کے نخوں میں اسی طرح ہیں کہ "وق ال بلغنا النے "سوائے الوذرکے نشخے کے ،اس میں ہے: "وقال أبو عبدالله" حافظ ابن حجر رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے بعض شر اح کوریو ہم ہواہے کہ بیمصنف یعنی امام بخاری رحمہ الله تعالی کا کلام ہے حالا نکہ ایمانہیں ہے، یہ کلام ابن شہاب زہری رحمہ الله تعالی کا ہے اور بیروایت مُرسل یا مُعصل ہے۔ اور اسی حدیثِ باب کی اساد کے ساتھ موصولاً بھی نقل کی گئے ہے (۲)۔

جیسا کہ امام ابوداؤدنے اپنی شنن میں اس بات کی صراحت کی ہے (۳)، اس طرح ابن سعدر حمد اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر صنی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کو موصولاً ذکر کیا ہے (۴)۔

اورمطلب التعلق كايه ب كه امام ابن شهاب زهرى رحمه الله تعالى فرمات بي كهميس يخريني كه نبي كه ميس يخريني كه نبي اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم في دنقيج "كومحفوظ كيا، ادر عضرت عمر رضى الله تعالى عنه في "مرف" اور "ربذة" كومحفوظ كيا-

قوله: "النَقِيْع"

#### نَسقِيع، ن كفتح اورق كره كساته ب،اوريديدموره سيبس فرسخ ك فاصلي رايك

<sup>(</sup>١) ديكهي، عمدة القاري: ٣٠٠/١٢

<sup>(</sup>٢) ديكهي، فتح الباري: ٥٧/٥، إرشاد الساري: ٣٦٢/٥، عمدة القاري: ٣٠١/١٢

<sup>(</sup>٣) ديكه ئي، سنن أبي داود، كتاب الخراج والامارة والفي، باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل، رقم: ٣٠٨٣، وقال بعده: قال ابن شهاب رحمه الله تعالىٰ: وبلغني أن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حمى النقيع اه

<sup>(</sup>٤) ديكههي، الطبقات لابن سعد رحمه الله تعالىٰ : ٣٠٥/٣، ترجمة عمر رضي الله تعالىٰ عنه

جگہے،اوراصل میں نقیع ہراس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پانی جمع ہو،اوروہاں گھاس اُ گ آئے (1)۔

قوله: "الشرف"

یش اورر کے فتحہ کے ساتھ ہے، ہمارے متداولہ شخوں اور بعض شراح بخاری کے نسخوں میں بیاسی طرح ہے (۲) اور بید بینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پرایک جگہ کو کہتے ہیں (۳)، جب کہ بعض شُراح کے نسخوں میں بید' س' کے ساتھ ہے (۴) علامہ دمیاطی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیخطاء ہے اور صحح ' نشرف' بی ہے ، جبیبا کہ بخاری کے بعض راویوں نے ذکر کیا ہے، اور مؤطا ابن وہب رحمہ اللہ تعالی میں بھی اسی طرح ہے، اور جہاں تک سرف کا تعلق ہے تو وہ مکہ کرمہ سے تقریباً چھ کیل دورا یک جگہ کا نام ہے (۵)، اور اس لفظ پر الف ولام بھی داخل نہیں ہوسکتا (۲)۔

قوله: "الرَّبَدة"

یے 'ز' اور' ب' کے فتح کے ساتھ ہے، اور ذات عرق کے قریب ایک بستی کا نام ہے، اور مدینہ منورہ سے تقریباً تین مراحل کے فاصلے پر ہے(2)۔

\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) ديكهي، إرشاد الساري: ٣٦٢/٥

<sup>(</sup>٢) ديكهي، صحيح البخاري: ١١/٦١٦، قديمي، فتح الباري: ٥٨/٥، عمدة القاري: ٣٠١/١٢

<sup>(</sup>٣) ديكهئے، عمدة القاري: ٣٠١/١٢

<sup>(</sup>٤) ديكهشي، إرشاد الساري: ٢٦٢/٥، عمدة القاري: ٣٠١/١٢

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق

<sup>(</sup>٦) ديكهئے، فتح الباري: ٥٨/٥

<sup>(</sup>٧) ديكهي، عمدة القاري: ٣٠١/١٢

#### ١٣ - باب : شُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِ مِنَ الْأَنْهَارِ .

## نهروں سے انسان اور جانور پانی پی سکتے ہیں

#### ترجمة الباب كامقصد

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فر مارہ ہیں کہ انہار عامۃ میں کی شخص کو بیر فق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو پانی چان ہے کہ وہ دوسروں کو پانی پلانے سے روکے، اور بیر سئلہ شفق علیہا ہے(۱)، جس کی تفصیل پچھلے ابواب میں گزر چکی ہے۔

٢٨٤٢ : حدثنا عَبْدُ اَللهِ بْنَ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ بْنُ أَنَسِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَي صَالِحِ السَّمَانِ ، عَنْ أَي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهِ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قالَ : (الخَيْلُ لِرَجُلِ أَبِرْ ، وَلِرَجُلِ سِنْرٌ ، وَعَلَى رَجُلِ وِزْرٌ : فَأَمَّا اللّذِي لَهُ أَجْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلِ اللهِ ، فَأَطَالُ بَا في مَرْحِ أَوْ رَوْضَةٍ ، فَمَا أَصَابَتْ في طِيلِهَا ذٰلِكَ مِنَ المَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أَنَّهَا وَلَوْ أَنَّهُ الْفَقَطَعَ طِيلُهَا . فَمَا أَصَابَتْ في طِيلِهَا ذٰلِكَ مِنَ المَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّهَا وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتُ بِنَهُمْ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُا أَوْ شَرَقَيْنِ ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتُ بِنَهُمْ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ مَنْهُ اللّهُ عَلِيلُكُ مَنْ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى ذَلِكَ وَزُرٌ ) . وَسُئِلَ رَسُولُ اللّهِ عَلِيلًا عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَلْ مِثْقَالَ : (مَا أُنْزِلَ عَلَى فَيْهَا لَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

[0.44 . L334 : VALS - 6413 . AALS]

<sup>(</sup>١) ديكهئے، عمدة القاري: ٣٠١/١٢

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضاً في الجهاد، باب الخيل ثلاثة الخ، رقم: ٢٨٦٠، وفي المناقب، باب الخرجه البخاري رحمه الله تعالى أيضاً في الجهاد، باب الأحكام باب الأحكام التي تصرف بالدلائل الخ، رقم: ٧٣٥٦، وأخرجه النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الخيل والسيف والرمى، باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيمة، رقم: ٣٥٩٣، ومسلم رحمه الله تعالى في =

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: گھوڑا آیک شخص کے لئے (باعثِ )اجروثواب ہے،اورایک شخص کے لئے برن (بچاؤ) ہے، اور ایک مخص کے لئے وبال ہے، بہرحال و محض جس کے لئے (باعثِ )اجِرونُواب ہے، وہ تو وہ مخص ہے جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ کے لئے اس کو باندھ رکھاہے، بنانچہ چراگاہ میں یاباغ میں اس کی ری دراز کرتاہے، تو وہ گھوڑ اچراگاہ یاباغ میں اپنی ری کی اسبائی میں (جتنا) کھائے ہے اس کے لئے نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اور اگر اس کی رسی نوٹ جائے اور وہ ایک بلندی یا دو بلندی تک بھاگ جائے تو اس کے نشانات قدم اوراس کی لیدیں،سب اس کے لئے نیکیاں شار ہوں گی، اور اگروہ کسی ندی برگزرے اوراس سے یانی پی لے، گواس کے مالک نے یانی پلانے کا ارادہ نہیں کیا ہو، تب بھی اس کے لئے نیکیال کھی جائیں گی،ایسے شخص کے لئے تو گھوڑے تواب ہی تواب ہیں۔اور ایک وہ مخص ہے جس نے گھوڑ ابا ندھاہے روپید کمانے اور سوال سے بیچنے کے لئے ، پھران کی گردنوں اور پیٹھوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جوحق ہے، اس کو نہ بھولے، تو ایسے مخص کے لئے ( گھوڑے ) بردہ (بعنی بیاؤ) ہیں، اور جو محض گھوڑ آباند ھے فخر و تکبر اور دِکھانے اور اہلِ اسلام کونقصان پہنچانے کے لئے ،توایسے مخص کے لئے بیگھوڑے وہال وعذاب ہیں۔ اوررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے گدھوں كے متعلق يو جيما كيا تو آپ صلى الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: الله سبحانه وتعالیٰ نے اس کے متعلق (کوئی خاص) تھم مجھ پر نازل نہیں فرمایا ،گر (سورہ اذازلزت) کی بدا کیلی آیت، جو کہ جامع ہے، ﴿ فُسُمِ مِنْ يَعْمُلُ مشقال ذرة خيرايري الأية لين جوكوئي ذره برابرنيكي كركااس ديكه لياورجو کوئی ذرہ برابر بُرائی کرے گا سے بھی دیکھ لے گا۔

<sup>=</sup> الــزكــاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم: ٢٢٩٠، وانظر: جامع الأصول، الكتاب الأول في الزكاة، الباب الأول في وجوبها وإثم تاركها، رقم: ٢٦٥٧

تراجمرجال

عبدالله بن يوسف

بي عبدالله بن يوسف تنيسي مصري رحمه الله تعالى بين (١) \_

مالك بن انس

امام داراليجرة، ما لك بن انس بن ما لك بن أبي عامر، ابوعبدالله مد في رحمه الله تعالى بين (٣)-

زيد بن أسلم

يەزىدىن اسلم عدوى مدنى رحمه الله تعالى بين (٣) ـ

أبى صالح السمان

بيابوصالح ذكوان مدنى رحمه الله تعالى بين (٣)-

اور حضرت ابو ہر رہ در ضی اللہ تعالی عنه کا تذکرہ بھی گزرچکا (۵)۔

### حلي لغات

المَرْج: چاگاه، وسيع وكشاده كهاس والى زمين، اس كى جمع مُرُوج آتى ہے (٢)-السطِيَل والطَّولُ: وه طويل رس جس كاايك سراكس كيل وغيره ميں بو، اور دوسر اسرا كھوڑے كے

<sup>(</sup>١) ديكهئي، كشف الباري: ١١٣/٤، ٢٨٩/١

<sup>(</sup>۲) دیکھئے، کشف الباری: ۸۰/۲،۲۹۰/۱

<sup>(</sup>٣) ديكهي، كشف الباري: ٢٠٣/٢

<sup>(</sup>٤) ديكهئي، كشف الباري: ٢٥٨/١

<sup>(</sup>٥) ديكهئي، كشف الباري: ١٩٩/١

<sup>(</sup>٦) ديكهي، النهاية: ٦٤٨/٢

پاؤں میں ہو، تا کہ وہ گھوم سکے اور گھاس پُر سکے، لیکن کہیں جانہ سکے (1)۔

اسْتِنَان: گھوڑے کا بغیر سوارے، نشاط کے ساتھ آگے پیچے دوڑ نا (۲)۔

نِواءَ: مفاعله سے مصدر ہے، ناواہ مُنَاوَاةً ونِوَاءً ا: فَخْرَكُرنا، وَثَمَنى كُرنا، مقابله كرنا (٣)\_

## مديث كى ترجمة الباب سعمطابقت

صدیث مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مطابقت قولہ: "ولو انھا مرت بنھر فشربت منہ الخ"
سے ہ، اوراس کی تو فیج ہے ہے کہ اگر نہروں کا پانی کسی کے لئے خاص ہوتا تو ضروراس کی اذن واجازت کی ضرورت پڑتی، لیکن شارع نے جب مطلقاً ذکر کردیا تو معلوم ہوگیا کہ نہروں کا پانی کسی کے لئے مخصوص نہیں ہے (م)۔

# قوله: "ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها"

" پھران کی گردنوں اور پیٹھوں میں اللہ ہجانہ وتعالی کا جوج ہے، اس کونہ بھو لے ' یعنی ان کی تجارت میں زکوۃ کوادا کیا کرے(۵) اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ "ولا ظهور ها" سے مراد بیہ کہ اُس پراللہ سجانہ وتعالیٰ کے راستے میں سواری کرے ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حیل سائمہ کی ذکوۃ کے سلسلے میں اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے جس کی تفصیل کتاب الزکوۃ میں گزر پھی (۲) اور یااس سے مراد بیہ کہ اس پراس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے (۷) یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بیہ کہ اس کے ذریعے اس پراس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے (۷) یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بیہ کہ اس کے ذریعے

<sup>(</sup>١) ديكهي، النهاية: ٢٨/٢

<sup>(</sup>٢) ديكهئع، النهاية: ١/٤/١

<sup>(</sup>٣) ديكهئے، النهاية: ٢/٠٠٨

<sup>(</sup>٤) ديكهشي، عمدة القاري: ٣٠٦/١٢

<sup>(</sup>٥) ارشاد الساري: ٥/٤ ٣٦٤، عمدة القاري: ٢٠٣/١٢

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق

سے ضرورت مندوں اور مختاجوں کی فریا دری کرے(۱)۔

قوله: "وسئل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن الخمر"

یعنی رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے گدھوں کے تھم کے بارے میں سوال کیا گیا، علامة سطلانی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ سائل حضرت صعصة بن ناجیة رضی الله تعالی عند سے جو کہ مشہور شاعر فرز دق کے دادا ہیں (۲)۔

اورسوال گدھوں کی زکوۃ وصدقہ کے بارے میں تھا جیسا کہ علامہ خطابی رحمہ اللہ تعالی ہے قال کیا گیا ہے (۳) تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیتِ کریمہ ﴿ فسمن یعمل مثقال ذرۃ خیراً یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شراً یرہ ﴿ (الزلزۃ: ۷۰۸) کے عموم کے ذریعے سے جواب کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا (ضرور) اس کو دیچھ لے گا (خواہ وہ عمل اور نیکی گنئی ہی معمولی اور چھوٹی ہو، بلا شباس کو کی ہوئی نیکی کرے گا (اور جو شخص درہ برابر بدی کرے گا (یقینا) وہ اس کو دکھے لے گا (اور اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا) درجو شخص درہ برابر بدی کرے گا (یقینا) وہ اس کو دکھے لے گا (اور اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا) درجو شخص درہ برابر بدی کرے گا (یقینا) وہ اس کو دکھ کے گا (اور سے کا کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا) (س)۔

بعض حضراتِ علاء فرماتے ہیں کہ بیآ یتِ کریمہ انتہائی جامع اور یکتاہے، اور تھوڑے سے الفاظ میں انتہائی کثیر معانی کو جامع ہونے میں کوئی دوسری آیت اس کے مشل ٹہیں ہے، اس لئے کہ بیر ٹیر اور شرکے ہر ہر معنی کوشامل ہے (۵)۔

جيها كه خودرسالت مآب صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشا وفر مايا: "إلا هذه الآية المجامعة الفاذة" اورايك روايت مين كعب احبار رحمه الله تعالى نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كا ارشاد نقل فرمات مين كه بيدو

<sup>(</sup>١) المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) ديكهي، إرشاد الساري: ٥/٤/٣

<sup>(</sup>٣) ديكهي، إرشاد الساري: ٥/٤/٩، عمدة القاري: ٢/٤/١٣،

<sup>(</sup>٤) ديكهي، معارف القرآن للشيخ الكاندهلوي رحمه الله تعالى: ١٩/٨ ٥

<sup>(</sup>٥) ديكهيء، عمدة القاري: ٢٠٤/١٢، الكوثر الجاري: ٦٨/٥

آیات ایس نازل ہوئی ہیں کہ تورات وانجیل کا خلاصہ اور لب لباب ہیں ، اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ إذا زلزلت الأرض کی تلاوت کا تواب نصفِ قرآن کے تواب کے برابر ہے(۱)۔

علامه ابن العربی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ ان آیات کے عموم پرتمام علاء کا تفاق ہے (۲)۔
علامہ عینی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیتِ مبارکہ کے ذریعے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ گویا
کہ ان کا سوال یہ تھا کہ آیا گدھوں کا بھی وہی تھم ہے جو کہ گھوڑوں کا ہے؟ تو آیتِ مبارکہ کے ذریعے جواب
دے دیا گیا کہ اگروہ گدھے خیر کے کاموں کے لئے ہیں تو ضروران کا بھی بدلہ و تواب دیا جائے گا اور اگر شرکے کاموں کے لئے ہیں تو ضروران کا بھی بدلہ و تواب دیا جائے گا اور اگر شرکے کاموں کے لئے ہیں تو بارائے گا (۳)۔

#### ایک شبه اوراس کا جواب

اب ایک سوال بیروار دہوتا ہے کہ انہوں نے بغال (خچروں) کے متعلق سوال کیوں نہ کیا؟ اس کے جواب میں بعض علماء فر ماتے ہیں کہ خچر کے بارے میں سوال اس لئے نہیں کیا گیا تھا کہ وہ گدھوں ہی کی طرح ہیں،اوران ہی کے تھم میں داخل ہے (۴)۔

ایک دوسرا جواب علامه ابن العربی رحمه الله تعالی نے بیقل کیا ہے که اس وقت تک سرزمین حجاز میں خچروں کا وجود ہی نہیں تھا، اور پہلا خچر جود ہاں پہنچاوہ ' دلدل' نامی خچرتھا جو کہ مُقَوْقَس نے آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کو مدید مجمع اتھا (۵)۔

٢٢٤٣ : حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ : حَدَّثَنَا مَالِكُ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ بَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ ، فَقَالَ : (اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلّا فَشَأْنَكَ

<sup>(</sup>١) ديكهي، معارف القرآن للشيخ كاندهلوي: ١٩/٨ ٥

<sup>(</sup>٢) ديكهي احكام القرآن لابن العربي رحمه الله تعالى: ٤٤٠/٤

<sup>(</sup>٣) ديكهئے، عمدة القارى: ٣٠٤/١٢

<sup>(</sup>٤) ديكهشي، احكام القرآن لابن العربي رحمه الله تعالىٰ: ٤٤٠/٤

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق

بِهَا). قال : فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ؟ قالَ : (هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِللَّفْبِ). قالَ : فَضَالَّةُ الْإِبلِ ؟ قالَ : (ما لَكَ وَلَهَا ، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَرِدُ اللَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّها). [ر: ٩١]

حضرت زید بن خالدرضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، اور لقط (گری پڑی چیز) کے بارے میں سوال کیا، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

اس کا ظرف (تھیلی) اور اس کا بندھن پہچان ہے، پھر ایک سال تک اس کا اعلان کروائیں، اب اگراں کا مالک آگیا (تواس کودے دیں) ورند آپ جو چاہے کریں، اس نے کہا: گم شدہ بکری؟ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: وہ آپ کی ہے، یا آپ کے بھائی کی، یا بھیڑ ہے کی ، اس نے کہا: گم شدہ اونٹ؟ مشدہ اونٹ؟ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا: اونٹ سے آپ کو کیاغرض، اس کے ساتھ اس کا مشک اور موزہ وسب موجود ہے، یا فی پر اتر تا ہے (یعنی خود ہی پانی پی لیتا ہے) اور درخت کے پتے کھالیتا ہے یہاں تک کہ اس کا لک اس کو لے لے۔

## حلِ لغات

## المُلفَطَة: وه في جوتم كوراسة مين يرسي موئى ملي، اورتم اس كوا مالوه ما وه في متروك جس كاما لك

النع، وقم: ٩١، وكتاب اللقطة، باب ضائة الإبل إلغ، وقم: ٢٤٢٧، وباب إذا لم يوجد صاحب اللقطة النع، وقم: ٢٤٢٩، وباب إذا لم يوجد صاحب اللقطة النع، وقم: ٢٤٢٩، وباب من عرف اللقطة النع، وقم: ٢٤٣٩، وباب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان، وقم: ٢٤٣٩، وباب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان، وقم: ٢٤٣٨، وباب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان، وقم: ٢٤٣٨، وكتاب الطلاق، باب حكم المفقود في أهله وماله، وقم: ٢٩٩٥، وكتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى، وقم: ٢١١٦، ومسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، كتاب اللقطة، باب معنوفة العفاص والوكاء، وحكم ضالة الغنم والإبل، وقم: ٤٩٨، و٥٤، والترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة، وقم: ٤٠٧١ - ١٠٧٨، والترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، كتاب الأحكام، باب ماجاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، وقم: ٤٠٧٠، وباب اللقطة، وقم: ٢٥٠٧، وباب اللقطة، وقم: ٢٥٠٧.

معلوم ندمو، اللَّقيط، الله المحاياموا بحد، وه نومولود بحد بح يحينك دياجائد، من لَقَطَ لَقُطاً (ن): زمين سے الله اتا، والرَّى والتَقَطَ الشيّ : بغير تصدوطلب كرى چيز برمطلع بونا، اللَّقطة سمّيت بها لانها تُلْتَقَطُ عالباً: اور رَّى بِرِي كَمُشده چيز كو "لسقسطة" الله كرا جا ورا الله الله على جا ورا الله الله جا تا ہے كدوه بلا قصد وطلب كر مين برماتى ہا ورا الله الى جا تى ہے (ا)۔

عفاص: کاگ، ڈائ، شیشی کاسربند، چڑے وغیرہ کی بنی ہوئی تھیلی، جس میں سامان رکھا جائے (۲)۔ وِ کے او: مشک وغیرہ کا بندھن، برتن وغیرہ جس کے سرے کو باندھ دیا گیا ہو، اس کی جمع اَوْ کِیةَ آتی ہے (۳)۔

تزاهم رجال

إسماعيل

بيراساعيل بن أبي أوليس رحمه الله تعالى بين (۴)\_

مالك

آپامام مالك بن انس رحمه الله تعالى بين (۵)\_

ربيعة بن أبي عبدالرحمن

آپ ربیعة بن ابی عبدالرحل فروخ رحمه الله تعالی بین ، ربیعة الرأی کے نام مے مشہور بین (۲)۔

<sup>(</sup>١) ديكهي، النهاية: ٢/٩، ٦، طلبة الطلبة لِلنسفى: ٢٠٨

<sup>(</sup>٢) ديكهئي، النهاية: ٢٢٧/٢

<sup>(</sup>٣) ديكهي، النهاية: ٢/٨٧٨

<sup>(</sup>٤) ويكي كشف الباري: ١١٣/٢

<sup>(</sup>٥) ويكي كشف الباري: ١٩٠/١، ٢٩٠/٢

<sup>(</sup>٦) ويكيت كشف الباري: ٤٣٤/٣

يزيد مولى المُنبَعِث

آپ يزيدمولي المنبعث مدني رحمه الله تعالى بين (1) \_

زيد بن خالد جهني رضي الله تعالىٰ عنه

آپ ابوعبد الرحلن زيد بن خالد جهني رضي الله تعالى عنه بين (٢)\_

حديث كى ترجمة الباب سے مناسبت

حدیثِ مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مناسبت قولہ: "تر د الماء" سے ہے، یعنی آنخضرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی گم شدہ اونٹ کو لینے سے منع فرمادیا اس لئے کہ بھوک و پیاس کی وجہ سے اس کے مرنے کا اندیشنہیں ہے، اس لئے کہ وہ خود پانی کے چشمے میں سے پانی پی لیتا ہے، اور اس کوکوئی منع نہیں کرسکتا، اور بیہ اس لئے کہ وہ خود پانی کے چشمے میں سے پانی پی لیتا ہے، اور اس کوکوئی منع نہیں کرسکتا، اور اس کئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چشمے ونہریں تمام لوگوں اور جانوروں کے فائدے کے لئے بنائے ہیں اور ان کا سوائے اللہ تعالیٰ کےکوئی مالک نہیں ہے (س)۔

صديم مبارك كم متعلقه مماكل رتف لل بحث كشف البارى، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره بيل كرريكي بـ

١٤ - باب : بَيْعِ الحَطَبِ وَالْكَالْمِ .

لكزى اوركهاس كى بين كابيان

ترجمة الباب كامقصد

یہ باب لکڑی اور گھاس کی فروخت کرنے کے بیان میں ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا مقصدیہ

B

<sup>(</sup>۱) و يکھتے، کشف الباري: ۴۳/۳ ه

<sup>(</sup>٢) و يكين كشف الباري: ٣٤٤/٥

<sup>(</sup>٣) ديكهي، إرشاد الساري: ٥/٥٦، عمدة القاري: ٣٠٤/١٢

ہے کہان دونوں کی فروخت جائز ہے، اگر کسی آ دمی نے ان کا احراز کرلیا ہو، اوران کواپنی تحویل میں لے لیا ہوتو وہ ان کا مالک ہوگیا، اب وہ انہیں فروخت کرسکتا ہے (۱)۔

حافظ ابن حجر اور علامہ عینی رحمہما اللہ تعالی نے علامہ ابن بطال رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا ہے کہ مباح کر کٹریوں اور گھاس کو چُن لینامتفق علیہا مسائل میں سے ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ کٹری یا گھاس کوئی اپنی مملوکہ زمین میں لگائے، تو پھران کی ہرا یک لئے اباحت مرتفع ہوجاتی ہے (۲)۔

لیکن ہمیں شرح ابن بطال رحمہ اللہ تعالیٰ کے متداولہ ننخوں میں''متفق علیہ' کے الفاظ نہیں ملے (۳)۔

اگرکوئی گھاس اپنی مملوکہ زمین میں لگائے تو اس کا کیا حکم ہے،اس پُفصیلی بحث پچھلے ابواب میں گزر چکی ہے۔

### ايك سوال اوراس كاجواب

یہاں ایک سوال بہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ باب، ابواب الشرب میں کیوں ذکر فرمایا تواس کے دوجواب دیئے گئے ہیں:

ا-اصل میں تین چیزیں ایی ہیں جو کہ حقوق عامہ میں سے شار کی گئی ہیں، حطب ، کلاء اور ماء، ہر خفی کوان سے انتفاع کاحق حاصل ہوتا ہے، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جہاں پانی کا ذکر فر مایا، وہیں ان دونوں چیزوں کا ذکر بھی کر دیا، چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ماقبل میں یہ بتلا آئے ہیں کہ صاحب المحوض ، اور اس طرح صاحب القربة أحق بمائه کہ یہ لوگ اپنے پانی کا زیادہ حق رکھتے ہیں، تواب اس کے بعد ضمنا کلاء اور حطب کا تذکرہ بھی فر ما دیا کہ اگر کوئی آدی لکڑیاں چتا ہے، یا گھاس جمع کرتا ہے تو وہ بھی

<sup>(</sup>١) ديكهيء عمدة القازي: ٢٠/٥،٢٠ فتح الباري: ٥/٠٥

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) ديكهي، شرح ابن بطال: ١٨/٦، طبع: دارالكتب العلمية

ان کاما لک ہے(۱)۔

۲- اور دوسرا جواب بیہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اصل میں بیربتانا جاہتے ہیں کہ آدمی جب اختطاب اور احتشاش کی وجہ سے مالک بن جاتا ہے، اور اس کو ان میں مالکانہ تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہوجاتا ہے، تو احیاء موجاتے گا، تو گویا اس سے وہ احیاء موجاتا ہے، تو احیاء موات کے مسئلے کو ثابت فرمار ہے ہیں (۲)۔

٢٢٤٤ : حدّثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ : حَدَّثَنَا وُهَيْبُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قَالَ : (لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُّكُمْ أَحْبُلاً ، فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ . فَيَبِيعَ ، فَيَكُفَّ اللهُ بِهِ وَجْهَهُ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، أَعْطِيَ أَمْ مُنِع) . [ر: ١٤٠٢]

حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگرتم میں سے کوئی رسیاں لے اور لکڑی کا گھا لا کر فروخت کردے اور اللہ سجانہ و تعالیٰ اس (کے شمن کے ذریعے ) سے اس کی عزت بچائے تو بیاس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے ، اور پھر اس کو دیا جائے یامنع کردیا جائے۔

#### حل لغات

أُخبُل: يه حَبْل كى جَمْع م،رى، باند من كى كوئى چيز، اس كى جَمْع جِسال، حُبُول، اَخبال بهى آتى م

<sup>(</sup>١) ديكهي، عمدة القاري: ٣٠٥/١٢، بتفريل

<sup>(</sup>٢) ديكهي، فتح الباري: ٥/٠٠، بتفصيل

<sup>(</sup>٢٢٤٤) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى ايضاً في الزكاة، باب الإستعفاف عن المسئلة، رقم: ١٤٧١، وفي البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، رقم: ٢٠٧٥، وقد تفرد به الإمم البخاري رحمه الله تعالى، وانظر جامع الأصول: ١٤٦/١٠ رقم: ٧٦٢٦

<sup>(</sup>٣) ديكهني، النهاية: ١/٣٢٥، ٣٢٦

زاجم رجال

معلّى بن أسد

آب أبوالهيثم معلى بن اسدامي البصري رحمه الله تعالى بين (١)\_

وهيب

آپ دہیب بن خالد بن عجلان البابلی رحمه الله تعالیٰ بین (۲)

مشام

آپ ہشام بن عروة بن زبیررحمه الله تعالیٰ ہیں (س)۔

عن أبيه

آپ عروة بن زبير بن العوام رحمه الله تعالى بين (٣)\_

زبير بن العوام

آپ صحابی مشهور حضرت زبیر بن العوام بن مُو یلد بن اُسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب، ابو عبدالله القرشی الأسدی رضی الله تعالی عنه بین (۵)۔

مديث كى ترجمة الباب سعمطابقت

صديث مبارك كي ترجمة الباب مطابقت قوله: "فياخذ حزمة من حطب فيبيع" سے

<sup>(</sup>١) ويكيك، كشف الباري، كتاب الحيض، باب المزأة تحيض بعد الإفاضة

<sup>(</sup>٢) ويكين كشف الباري: ١١٨/٢

<sup>(</sup>٣) و كي كشف الباري: ١٢٩/١، ٢٣٢/٢

<sup>(</sup>٤) ويكفئ كشف الباري: ٢٩١/١

<sup>(</sup>٥) ويكيمي ، كشف الباري: ١٦٩/٤

واضح ہے(۱)۔

٢٢٤٥ : حدثنا يَحْنَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقِيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ . مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ بْنِ عَوْفٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَبْدٍ . مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ بْنِ عَوْفٍ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَبْدٍ . وَلَأَنْ يَسْأَلُ أَحَدًا فَيْعُطِيهُ أَوْ يَمْنَعَهُ ) . عَلِيْ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ أَحَدًا فَيْعُطِيهُ أَوْ يَمْنَعَهُ ) . [ر: ١٤٠١]

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگرتم میں سے کوئی اپنی پیٹے پرلکڑیوں کا کٹھالا دکرلائے توبیاس سے بہتر ہے کہ کسی سے سوال کرے، پھروہ اس کودے یانہ دے۔

تراجم رجال

یحیی بن بکیر

آپ یجیٰ بنعبداللہ بن بکیرمخز ومی مصری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں (۲)۔

الليث

#### آپ امام ليث بن سعدر حمد الله تعالى بين (٣)\_

(١) و يَحْصُ كشف الباري: ٣٠٥/١٢

(٢٢٤٥) أخرجه البحاري رحمه الله تعالى ايضاً في الزكاة، باب الإستعفاف عن المسألة، رقم: ١٤٧٠ وفي باب قول الله عزوجل: لا يسئلون الناس إلحافا، رقم: ١٤٨٠، وفي البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، رقم: ٢٠٧٤، ومسلم رحمه الله تعالى في الزكاة، باب كراهية المسألة للناس، رقم: ٢٤٠٠ والترمذي رحمه الله تعالى في الزكوة، باب ماجاء في النهى عن المسألة، رقم: ٦٨٠، والنسائي رحمه الله تعالى في الزكاة، باب الإستعفاف عن المسئلة، رقم: ٢٥٩٠

(٢) و يكفي كشف الباري: ٣٢٣/١

(٣) و يكي كشف الباري: ٣٢٤/١

عُقَيل

آپ عُقَيل بن خالد بن عقيل رحمه الله تعالى بين (١)\_

ابن شهاب

آپ محدین مسلم بن عبیدالله بن عبدالله بن شهاب الزهری رحمه الله تعالی بین (۲)۔

أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالىٰ عنه

آپ سعد بن عبید، أبوعبید مولی عبد الرحمٰن بن عوف رحمه الله تعالی بین، اور آپ کومولی ابن أز هر بھی کہاجا تا ہے (۳)۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی گزر چکا (۴)۔

مديث مباركه كازجمة الباب سيمناسبت

مدیث کی ترجمة الباب سے مطابقت مدیث سابق کے مثل ہے۔

٢٢٤٦ : حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى : أَخْبَرُنَا هِشَامٌ : أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرِنِي ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ عَلَيْ بْنِ عَلَيْ بْنِ عَلَيْ ، عَنْ عَلِي بْنِ عَلَيْ بْنِ عَلَيْ ، عَنْ عَلَيْ بْنِ عَلَيْ بْنِ عَلَيْ وَاللّهِ عَلَيْكُ فِي مَغْتُم يَوْمَ بَدْرٍ ، قَالَ : وَأَعْطَانِي رَضِي لَنَهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ : أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلِيْكُ فِي مَغْتُم يَوْمَ بَدْرٍ ، قَالَ : وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ فِي مَغْتُم يَوْمَ بَدْرٍ ، قَالَ : وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أَحْبِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أَحْبِلَ مَسُولُ اللهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةً ، وَحَمْزَةً عَلَيْهُمَا إِذْخُورًا لِأَنْعِيمَا إِذْخُورًا لِأَنْمِيمَةً فَاطِمَةً مِنْ بَنِي قَيْنَقَاعَ ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فاطِمَةً ، وَحَمْزَةً الْنُهُ عَلْمَ الْمِيمَةِ فاطِمَةً ، وَحَمْزَةً اللّهُ يَعْمَلُ وَلِيمَةً فاطِمَةً ، وَحَمْزَةً اللّهُ يَا حَمْزَ لِلشّرُفِ النّهَاءِ . فَثَالَتُ : أَلَا يَاحَمْزَ لِلشّرُفِ النّهَاءِ . فَثَالَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ عَمْزَةً بِالسّيْفِ . فَجَبَ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ، ثُمَّ أَخَذُ مِنْ أَكُبادِهِمَا . فَلْتُ

<sup>(</sup>١) ويمين كشف الباري: ٢٥٥/٣، ٣٢٥/١

<sup>(</sup>٢) وكيمي كشف الباري: ١/٣٢٦

<sup>(</sup>٣) وكي كشف الباري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده

<sup>(</sup>٤) ويمين كشف الباري: ٢٥٩/١

لِأَبْنِ شِهَابٍ : وَمِنَ السَّنَامِ ؟ قالَ : قَدْ جَبَّ أَسْنِمَنَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا . قالَ ابْنُ شِهَابٍ : قالَ عَلَيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظِزِ أَفْظَعَنِي ، فَأَتَبْتُ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْتُهِ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حارِثَةَ ، فَأَخْبَرْتُهُ اللهِ عَلَيْتُ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حارِثَةَ ، فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ، فَرَفَعَ حَمْزَةُ الخَبَرُ وَقَالَ : هَلْ أَنْتُمْ إِلَا عَبِيدٌ لِآبانِي . فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُكُ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ ، وَذَٰلِكَ بَصَرَهُ وَقَالَ : هَلْ أَنْتُمْ إِلَا عَبِيدٌ لِآبانِي . فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ ، وَذَٰلِكَ بَصَرَهُ وَقَالَ : هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِآبانِي . فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ ، وَذَٰلِكَ فَطْرِيمٍ الخَمْرِ . [ر : ١٩٨٣]

حضرت علی بن أبی طالب رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے ایک جوان اونٹی میں نے رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پائی ، اور ایک دوسری اونٹی رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے جھے (خمس کے مال میں سے ) عطاء فرمائی ، ایک دن میں نے ان دونوں اونٹیوں کو ایک انصاری خص کے درواز سے پر پھایا ، اور میں ارادہ کرر ہا تھا کہ ان دونوں اونٹیوں پر اذخر لا دکر لا وَل تاکہ اسے فروخت کروں ، اور میر سے ساتھ قیقا عاکم ایک سنا راجھی تھا ، اور اس (اذخری رقم) سے حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنہ بن عبد الحطلب (اس وقت) اس گھر میں تعالی عنہ کے ولیعے میں مدولوں ، اور حضرت جزہ رضی الله تعالی عنہ بن عبد الحطلب (اس وقت) اس گھر میں شراب پی رہے تھے ، اور حضرت جزہ رضی الله تعالی عنہ کی ساتھ ایک گانے والی بھی تھی ، اس نے اپنے گانے میں سیمصرع کہا ''اٹھوا ہے جزہ! موٹی موٹی اور نیوں کی طرف'' بیٹن کر حضرت جزہ رضی الله تعالی عنہ توار لے کرٹوٹ پڑے ، اور ان اونٹیوں کی کو ہان کا ہے وہان کا ہے وہان کا ہے وہان کو ہان کا ہے وہان کا ہے وہان کی کو تھیں پھاڑ کر کلیمیاں نکال لین ، (ابن جز کی کرٹوٹ پڑے ، اور ان اونٹیوں کے کو ہان کا ہے وہان کہ جنہ بین کہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن شہا ہے وہان کہ جنہ بین کہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کا منہ کرلے گے ، ابن شہاب رحمہ الله تعالی علیہ وسلی عنہ نوالی علیہ وسلی کی خدمت میں صاضر ہوا ، اور آپ صلی الله تعالی علیہ وسلی کی خدمت میں صاضر ہوا ، اور آپ صلی الیہ اور آپ صلی الله تعالی علیہ وسلی عنہ وہا کیا علیہ وسلی کی خدمت میں صاضر ہوا ، اور آپ صلی الیہ اس کی خدمت میں صاضر ہوا ، اور آپ صلیکی ایک میں سے میں گھبرا گیا ، اور نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلی کی خدمت میں صاضر ہوا ، اور آپ صلیکی کی خدمت میں صاضر ہوا ، اور آپ کی ایک میں کی خدمت میں صاضر ہوا ، اور آپ صلیکی کی میں سے میں گھبرا گیا ، اور نبی اگرم صلی الله تعالی علیہ وسلیکی کے دور سے میں گھبرا گیا ، اور نبی اگرم صلی علیہ کی علیہ کی کی خدمت میں صاضر ہوا ، اور آپ سے میں کی میں سے میں گھبرا گیا ، اور نبی اگرم صلی الله تعالی علیہ کی کی میں کی کو میں کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور

(٢٢٤٦) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى ايضاً في البيوع، باب ما قيل في الصواغ: ٢٠٨٩، وفي الجهاد، باب فرض الخمس، رقم: ٣٠٠٩، وفي المعازي، باب، رقم: ٣٠٠٤، وفي اللباس، باب الأدوية، رقم: ٢٠٧٩، ومسلم رحمه الله تعالى في الأشربة، باب تحريم الخمر الخ، رقم: ٢٧١٥، وأبو داود رحمه الله تعالى في الخراج، باب بيان مواضع قسم الخمر، رقم: ٢٩٨٦، وانظر في جامع الأصول، الفصل الثالث في الخمر وتحريمها، ومن أي شي، هي؟ رقم: ٣١٤٤

الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی الله تعالی عنہ بھی تھے، میں نے انہیں سارا قصہ سُنایا، تو آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی الله تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی الله تعالی عنہ بھی جھا ، آنحضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم حضرت حز ہ رضی الله تعالی عنہ کے پاس پینچ اور ان پرغصہ ہوئے ، اس پرحضرت حمز ہ رضی الله تعالی عنہ (جونشہ میں تھے) اپنی نظر اٹھائی اور کہنے گئے : تم تو میرے باپ دادا کے غلام ہو، (یہ دیکھ کر) آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم الله پاؤں (یعنی رجعت تو میرے باپ دادا کے غلام ہو، (یہ دیکھ کر) آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم الله پاؤں (یعنی رجعت تھم کی) دائیں لوٹ آئے ، اور یہ واقعہ شراب حرام ہونے سے قبل کا ہے۔

#### حل لغات

شارفاً: برى عمرى بورهى افتى اسى جمع شروف وشرف وشرف وشرف وشروف آتى ہے(ا)۔

إذْ خِرَ: سِرُهُمَا سِ، الكِ فَتْم كَى فُوشبودار هما س، جَعفارى مِن الآكوم "كَتْم بِن جَعَ أَذَاخِر آتى ہے(۲)۔

قَيْنَة: بائدى، لوئدى، گانے والى، كَنْم كَى كرنے والى، اسى جعقیان وقینات آتى ہے(۳)۔

يقهقر: قَهْقَرَةً وَتَقَهْقَرَ: حَجِهِ بِاوَل لوثنا، وكذا يقال رَجَعَ القَهْقَرَى: وه حَجِهِ بِاوَل لوثنا، وكذا يقال رَجَعَ القَهْقَرَى: وه حَجِهِ بِاوَل لوثنا، وكذا يقال رَجَعَ القَهْقَرَى: وه حَجِهِ بِاوَل لوثنا، وكذا يقال رَجَعَ القَهْقَرَى:

## تراجمرجال

ابراهیم بن موسی

آپابراجيم بن موى بن يزدى الرازى الفراءر حمالله تعالى بين (۵) \_

<sup>(</sup>١) ديكهئے، النهاية: ١/٨٥٨

<sup>(</sup>٢) ديكهي، النهاية: ١/١، عطلبة البطلة للنسفى رحمه الله تعالى: ١٨١/١

<sup>(</sup>٣) ديكهي، النهاية: ١١/٢ ٥

<sup>(</sup>٤) ديكهئے، النهاية: ٢/٢،٥

<sup>(</sup>٥) وكيمي كشف الباري، كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

هشام

آبِ ابوعبد الرحمٰن بن مشام بن يوسف السفعاني رحمه الله تعالى مين (١)-

ابن جريج

آپ ابن جرج عبدالملك بن عبدالعزيز بن جرج جرحمه الله تعالى بين (٢)-

ابن شهاب

آپ محدین مسلم بن عبیدالله بن شهاب الزهری رحمه الله تعالی مین (۳)-

على بن حسين رحمه الله تعالىٰ

آ يلى بن حسين بن على بن ابي طالب الهاشمي زين العابدين رحمه الله تعالى مين (١٧٠)-

حسين بن على رضى الله تعالىٰ عنهما

آپ حسين بن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنهما بين (۵) \_

على بن ابي طالب رضي الله تعالىٰ عنه

آپٌکا تذکره بھی گزرچکا(۲)۔

مديث كى ترجمة الباب سےمطابقت

مديث مبارك كي ترجمة الباب مع طابقت قوله: "وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً

(١) وكي كشف الباري، كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

(٢) وكيكة كشف الباري، كتاب الحيض، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

(٣) و يكين كشف الباري: ٣٢٦/١

(٤) وكيك كشف الباري، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه

(٥) ويكيك، كشف الباري، كتاب النهجد، باب تحريض صلى الله تعالى عليه وسلم على قيام الليل

(٦) ويكفيء كشف الباري: ١٥٠/٤

لابیعه" سے واضح ہے، کہ ترجمۃ الباب بھی لکڑی اور گھاس کی بیچ کے جواز کے بارے میں ہے اور حدیث میں بھی اس کی صراحت ہے(۱)۔

قوله: "أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النَّواء"

شعر کے اس مصرع کے ساتھ اور بھی مصرعے ہیں، لیکن بخاری شریف میں صرف یہی ایک مذکور ے بشر اح بخاری نے اس قصیدے کے چندمزیداشعار ذکر کئے ہیں:

الايسا حمر للشرف النواء وهن معقّلات بسالفناء

"ارےاے جزہ! (اٹھ) موٹی موٹی اونٹیوں کی طرف دوڑ لگاؤ، جو بندھی ہوئی ہیں گھرسے باہرمیدان میں''۔

وضرجهن حمز "بالدماء

ضَع السكين في اللباب منها

"أن كے گلے ير چھرى ركھ دو اور اے حزہ! ان كوخون ميں لت بت

قدديداً من طبخ أو شواء

وعبجل من أطبائبها لشرب

"اوران کا بہترین گوشت شراب ینے والوں کے لئے جلدی لے آ، بوٹیاں يكائى گئى ہو، يا بھونا ہوا ہو''(٢)۔

حافظا بن حجر رحمه الله تعالى فرمات بين كه "معجم الشعراء" مين مرزباني في الكهام كه بياشعار عبدالله بن السائب بن ابی السائب المحزومی کے ہیں، پھر حافظ صاحب رحمدالله تعالی نے بیاشکال کیا کہ روایت میں تصریح ہے کہ اُس وقت جولوگ شراب یہنے والے تھے، وہ انصار تھے اور عبداللہ بن سائب انصاری

<sup>(</sup>١) ديكهي، الكوثر الجاري: ٥/١/، عمدة القاري: ٣٠٦/١، إرشاد الساري: ٣٦٩/٥

<sup>(</sup>٢) ديكه شيء فتح الباري: ٢٤٦/٧، عمدة القاري: ٣٠٧/١٢، إرشاد الساري: ٣٦٨/٥ انعام الباري في شرح أشعار البخاري: ٤٨

نہیں ہے، پھر حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یہ جواب دیا ہے کہ مکن ہے کہ تمام حاضرین پر" اُنسار" کا اِطلاق بالسعنی الأعم لیعنی بطور تغلیب کے کردیا گیا ہو(۱)،اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس نے بیشعر منظم کے اورگانے والی باندی سے کہا کہ ان کوگا،اس کا مقصود یہ تھا کہ حضرت جزة رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اونٹیوں کے کا شخ کا جوش پیدا ہوجائے، تا کہ سب حاضرین اُن کا گوشت کھالیں، کیونکہ حضرت جزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پہلے مشہور تھی ان کو اشعار ہیں خطاب کرکے اس طرف متوجہ کیا، کہ اونٹیاں کا ف دالیں (۲)۔

#### قوله: "وذلك قبل تحريم الخمر"

یعنی بیمارا قضیہ وقصداس وقت کا ہے جب تک شراب حرام نہ ہوئی تھی ،اس لئے کہ حضرت جز ہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے اور غزوہ احد ہجرت کے تیسر بسال نصفِ شوال میں پیش آیا، اور شراب کی حرمت اس کے بعد نازل ہوئی ،اس لئے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو معذور قرار دیا، اور مؤاخذہ نہ فرمایا (۳)، لہذا اس بارے میں جو سوال وجواب پیدا ہوتے ہیں، اُن سب کا یہی جواب ہے کہ اس وقت تک وہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے، گانے والی سے گانا شنا بھی اسی ذیل کی بات ہے، جب بعد میں احکامات نازل ہوئے تو پردہ کا تھم بھی نازل ہوگیا، اور عور توں سے اختلاط اور گانا بجانا حرام قرار دیا گیا۔



<sup>(</sup>١) ديكهئي، فتح الباري: ٧٤٦/٧، انعام الباري في شرح أشعار البخاري: ٩٤

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق

مخقر مخقر

السلم

(Predecessor, Anticipation)

سُكُم

سلم فیہ آجل بعاجل، یعنی ایسی چیز کی تیج جس کی قیمت فوراً ادا کردی جائے اور وہ چیز (مسلم فیہ) مخصوص صفت کے ساتھ کسی کے ذمہ واجب الا داہو۔

اس کے ارکان ایجاب وقبول ہے، خریدارکورب السلم (Hanower) فروخت کنندہ کومسلم الیہ (Salam) اور سامان کومسلم فیہ (Salam) اور سامان کومسلم فیہ Asset) کہاجا تا ہے۔

سلم ہے متعلق شرطیں بھی تین طرح کی ہیں:

انفسِ معاملہ ہے متعلق ہو۔

۲ جو قیت (رأس المال) سے متعلق ہو۔

٣-سامان(مسلم فيه) ميم تعلق هو-

مسلم فیدایی چیزول میں درست ہوگا جن کی مقدار اور صفات کی تعیین کی جاسکتی ہو۔ تا کہ ادائیگی کے وقت سامان کی بابت فریقین میں نزاع کا اندیشہ نہ ہو۔

موجودہ زمانہ میں سلم کا ایک استعال امپورٹ اور ایکسپورٹ سائٹ بل کی ڈسکاؤ نٹنگ کے متبادل کے طور پر ہے۔

#### كتاب الشفعه (Pre - emption Priorty)

کسی خریدی ہوئی زمین یا عمارت کوخل شفعہ کے ذریعے سے اسی قیمت میں جبراً عاصل کر لینے کا نام ہے۔ حل شفعہ انہی چیزوں میں عاصل ہوگا جو جائیدا وغیر منقولہ کی قبیل سے ہو بھیے زمین اور مکان وغیرہ۔ حل شفعہ بالتر تیب تین طرح سے حاصل ہوسکتا ہے:

ا-نفس مبيع ميں شريك ہو۔

۲-حق مبيع ميں شريك ہو۔

٣- يراوسي مور

#### كتاب الاجاره (Lease)

اجارہ یعنی کرایہ پر دینا، اس معاملہ کو کہا جاتا ہے جس میں ایک فریق لینی اجیر (Lessor) کی طرف سے منفعت کی پیش کش ہواور دوسر ہے مستاً جر (lesee) کی جانب سے معاوضہ اور اجرت کی۔

اجارہ کے سیج ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایک فریق کی طرف سے منفعت اور استفادہ کی نوعیت اور درسے دوسرے فریق کی طرف سے اجرت اور معاوضہ کی مقدار متعین ہوجائے۔

موجودہ زمانہ میں اجارہ کا ایک استعال لیزنگ کے متبادل کے طور پرہے۔

# كتاب الحوالات ,Transference of a debt to third) (Assignment

حوالہ ایک شخص کے ذمہ سے دوسر مے خص کے ذمہ میں دین منتقل کرنے کا نام ہے اوراس کے ارکان ایجاب وقبول ہے۔ یعنی مدیون (Transferer) اپنی طرف سے ایجاب کرلے کہ قرض خواہ فلال شخص سے ایجاب کرلے کہ قرض خواہ فلال شخص سے ایجاب کرلے کہ قرض خواہ فلال شخص سے ایجاب وصول کرلے اور صاحب دین (قرض خواہ) اور وہ شخص جس کو ادائیگی کا ذمہ دار بنایا گیا ہے دونوں اس کو قبول کرلیں مقروض کو فقہا مجیل اور صاحب دین کومحال یا مختال کہتے ہیں اور جو شخص ادائیگی کا ذمہ

لے لے اس کو محال علیہ یا محتال علیہ اور جس دین کی ادائیگی کا ذمہ قبول کیا گیااس کو متال ہے کہتے ہیں۔ حوالہ کی شرائط میں سے ہے کہ محیل محال اور محال علیہ اس بررضا مند ہو۔

موجودہ زمانہ میں صک یعنی (Cheque) کے طور پر استعال ہے، ای طرح السکات الصباحیة یعنی (Traveller's Cheque) ٹر پولر چیک کے طور پر، الکمبیالہ یعنی بل آف ایکیچینج کے طور پر بھی مستعمل ہے۔

## كتاب الكفاله (Guarantee)

لغة ملانے کو کہتے ہیں۔ادراصطلاح شریعت میں ایک کے ذمتہ کو دوسرے کے ذمہ کے ساتھ مطالبہ میں ملانے کو کہتے ہیں۔فقہاء کفالت کرنے والے کفیل (Guarantor) اور جس کی طرف سے کفالت کی جائے اس کو مکفول بداور جس کے لئے کفالت کی جائے اس کو مکفول ایداور جس کے لئے کفالت کی جائے اس کو مکفول لہ کہتے ہیں۔

موجوده زمانه میں Guarantees یعنی ضانت کے طور پر استعال ہوتا ہے۔

#### وكالة (Agency Aggrement)

و کالة کالغوی معنی ہے حوالہ کرنا اور اصطلاح شرعیت میں کسی دوسر یے شخص کو جائز ومعلوم تصرف میں اپنا قائم مقام بنانے کو کہتے ہیں۔

اس کی دوشمیں ہیں:

ا- وکالب خاص (Restricted Agency) یعنی کسی معین تصرف کے لئے دوسرے کو وکیل بنانا۔

۲- وکالت مطلقہ (Un resistricted Agency) لینی ایک شخص دوسرے کو کے کہ ہر چیز میں آپ میری طرف سے وکیل ہیں۔

#### (Share-Cropping) بزارية

لغة بكيتى باڑى كر نا اور اصطلاحاً: پيداوارك كري هي مصير كوف بنائى كامعامله كرنا۔
اس بيس ايك عاقد ، رب الارض (Honour of Land) ہے، اور دوسرا عاقد، عال (Former) ہے۔



#### 41

# علواسنا داور ثلاثيات كامقام وربتبها ورضيح بخارى كى فوقيت

علم سیح کابنیادی منبع دو بنیادی چیزیں ہیں: اول قرآن کریم جومز ً ل من اللہ ہے اور بحد الله آج تک اس میں ایک حرف کی کی وبیشی نہیں ہو کی اور نہ قیا مت تک ہو سکے گی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود قادرِ مطلق نے لیا ہے اور دوئم حدیث شریف ہے اللہ تعالی کے فضل وکرم سے امت مسلمہ نے اپنے محبوب آقاصلی اللہ علیہ وسلم کے قول وفعل اور حدیث وسنت کی ایسی حفاظت کی ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر اور مثال موجود نہیں۔

اور حدیث وسنت کی حفاظت کے ذرائع میں سے سب سے مضبوط ذریع علم اسناد ہے۔

اسناداس امت کی ان خصوصیات میں سے ہے جن سے اللہ تعالی نے اس امت کوشرافت بخشی ہے، میخصوصیت اللہ تعالی نے بھی کی کوئی بات متصل سند کے میاتھ نقل کریں۔

احادیث کی معت اور سقم کا مدارسند پر ہے اگر سند سیح ہے تو حدیث بھی سیح ہے، اس لئے محدثین نے اس طرف بہت زیادہ توجد دی ہے اور بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کو محفوظ رکھا ہے، اور اس کی اہمیت کو بھی بہت تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے۔

چنانچ مشہور محدث عبدالله ابن مبارک رحمدالله کقول کوامام مسلم رحمدالله نے اپنی مشہور کتاب الجامع التح کے مقدے میں نقل کیا ہے کہ:"الإسناد من الدین لو لا الإسناد لقال من شاء ماشاء"(۱). ترجمہ:"اسنادوین کا حصہ ہے اگر اسناد کو ضروری نہ قرار دیا جائے تو کوئی شخص بھی کوئی بات وین کے نام پر کہہ سکتا ہے"۔ اور انہی سے میکی منقول ہے:"ومشل الذي يطلب امر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي

1B

السطح بلا سطح "(۲) ترجمہ: ''اس آدی کی مثال جودین کی کوئی بات سند کے بغیر لینا چاہتا ہے اس مخص کی طرح ہے جو بغیر سیر هی کے جھت پر چڑھ ساتا اسی طرح ہے جو بغیر سیر هی کے جھت پر تہیں چڑھ ساتا اسی طرح ہے جو بغیر سیر هی کے جھت پر تہیں چڑھ ساتا اسی طرح بغیر اسناد کے بات کہنے والے کی رسائی سیحے دین تک نہیں ہو سکتی )، اور مشہور محدث سفیان الثوری رحمہ اللہ اسناد کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں:

"الإست اد سلاح المؤمن، فإن لم يكن معه سلاح فبأي شيي يقاتل"(٣) ترجمه: "اسنادمؤمن كابتهار بها كراس كے پاس بتهارى نه بوتو وه كس چيز سے لڑے گا"۔ (گويا كه اسناد كے بغير حديث بيان كرنا ايسانى ہے جبيا كه بغير بتها ركائنا)۔

چونکہ احادیث کی صحت وسقم کا دارومدار سند پر ہے تو سند کے اندر جینے واسطے کم ہوں گے اتنا ہی وہ حدیث خلل اور خطاکے واقع ہونے سے زیادہ محفوظ ہوگی۔

اور کم واسطوں والی سنداس سند مقابلے میں کہ جس میں واسطے زیادہ ہوں سندِ عالی کہلاتی ہے، چونکہ اس میں خلل اور خطاء کے وقوع کا اختال کم ہوتا ہے اس لئے اس کی فنِ حدیث میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔

چنانچ شار حمث کا ق ملاعلی قاری الحقی رحمه الله المتوفی ۱۰ اه سند عالی کی اجمیت بیان کرتے ہوئے کستے ہیں: "اعلم أن أصل الإسناد خصیصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنة بالغة من السنن المؤكدة، بل من فروض الكفاية ..... ثم طلب العلم أمر مطلوب، وشأن مرغوب"(۱) يعنى "نوجان لے كه اصل اسناداس امت كے خصائص ميں سے ایک بوی خصوصیت ہے، اورسنن مؤكده ميں سے بيل فرض كفايد ميں سے ج، اوراس ميں سند عالی كوطلب كرنا ایک امر مطلوب ہے، اوراس كو حاصل كرنے كی كوشش كرنا امر مرغوب ہے۔ اورام احمد بن ضبل رحمد الله تعالی المتوفی ۱۲۳ هذر ماتے ہيں:

<sup>(</sup>٢) الأجوبة الفاضلة للأسئله العشرة الكاملة، ص: ٢١،٢١

<sup>(</sup>٣) الأجوبة الفاضله للأسئلة العاشرة الكاملة، ص: ٢٣

<sup>(</sup>١) شرح شرح نخبة الفكر، ملا على قاري، ص: ٦١٧، قديمي

"طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف" (٢) ترجمه :طلب علوات وسلف صالحين كى سنت ہے۔

اورجرح وتعديل كامام يكى بن معين رحمه الله سان كى زندگى كة خرى ايام مين بوجها كيا"ما تشتهي؟ قال: بيت حال، وإسناد عال"(٣) ترجمه: آپكى خوابش وچا بهت كيا بي؟ تو فرمايا كه چا به گهرخالي بوليكن سندعالي بو

اوراحمد بن اسلم رحمه الله فرماتے بین: قرب الإسناد قرب إلى الله عزوجل؛ فإن القرب من المرسول بلا شك قرب إلى الله ورب الله وي ال

علوِ اسناد کی اہمیت حدیثِ نبوی سے بھی ٹابت ہے چنانچہ شہور حدیث ہے جس میں ضام ابن تغلبہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جو کہ بچے بخاری میں بھی موجود ہے، اور طویل حدیث ہے، کین یہاں صرف علو سند کی اہمیت کو بتلا نامقصود ہے، کہ ان کے پاس رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاصد نے آکر دین کے اہم امور کے بارے میں بتایا، حالانکہ بیر قاصد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شے اور صحابی کے تقدہ و نے میں اور سچا ہونے میں کوئی شک و شہبیں کین صام ابن تغلبہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاصد کی خرکو تی میں کوئی شک و شہبیں کین صام ابن تغلبہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں براہ و سے ما نے کے باوجود محض اس ساعت پر اکتفاء نہ کیا بلکہ خودر سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں براہ و راست سننے کے لئے (جیسا کہ علوا سنا دمیں ہوتا ہے) حاضر ہوئے۔

اس حدیث کوامام حاکم رحمداللد تعالی نے اپنی سند کے ساتھ معرفة علوم الحدیث میں بھی نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں: "ولو کان طلب العلوفي الإسناد غیر مستحب الانکر علیه سواله عما أخبره رسوله عنه والامره بالاقتصار علی ما أخبره الرسول عنه "(٥) لیعن: اگر طلب

<sup>(</sup>٢) ايضاً

<sup>(</sup>٣) ايضاً

<sup>(</sup>٤) فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي رحمه الله : ٨٧/٣، بحث العالى والنازل

<sup>(</sup>٥) معرفة علوم الحديث للحاكم، ص: ٥، سيد معظم حسين رحمه الله ، دار الكتب العلمية بيروت

علوِ اسناد مستحب نه ہوتا تورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اس پرا نكار فرماتے اور قاصد كى خبر ہى پراكتفاء كرنے كا تحكم ديتے (حالانكه ايبانه ہوا)، تو معلوم ہوا كه طلب علوا سناد مستحب امرہے۔

حافظ سخاوی رحمه الله فقح المغیث شرح الفیة الحدیث مین مزید چندا مادیث نبویه سے علو سند کی اہمیت پراستدلال کیا ہے، چنانچ موصوف لکھتے ہیں:

"قد استدل له بقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لتميم الداري رضى الله عنه لما رواه في بعض طرق حديثه في الجساسة يا تميم! حدث الناس بما حدثتني، وبقوله أيضاً خير الناس قرني ..... الحديث؛ فإن العلو يقربه من القرون الفاضلة...... (1).

چونکہ اس واقعہ کوتمیم داری رضی اللہ عند نے خودا پنی آٹکھوں سے دیکھا تھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خودا پنی آٹکھوں سے دیکھا تھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوداس کا مشاہدہ نبیس کیا تھا اس لئے یہاں علوسند کی صورت بیہ وگ کہ لوگ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے سن لیس، اس کے علاوہ بھی کئی احادیث ذکر کی ہیں، جن کی تفصیل فتح المخیث میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

نیز دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ علوا سناد کی بوی اہمیت ہے، چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا واقعہ مشہور ہے جو کہ حدیث کی گئی کتب میں موجود ہے اور سیح بخاری میں بھی تعلیقاً مذکور ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنفر ماتے ہیں:

"بلغنى حديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم أسمعه، فابتعت بعيراً، فشدت عليه رحلى، وسرت شهراً حتى قا مت الشام، فأتيت عبد الله بن أنيس" الحديث ليمن عضرت جابرض الله عند أي سند سايك واسطم كرن ك لي ايكم بين كاملل سفركيا۔

<sup>(</sup>١) فتح المغيث شرح ألفية الحديث: ٨/٣ دارالكتب العلمية بيروت

ای طرح حفرت ابوابوب انصاری رضی الله عند نے بھی علوحدیث کے لئے سفر کیا ہے، اس پر مزید صحابہ کرام رضی الله عنهم کے واقعات حاکم ابوعبدالله نیٹ اپوریؒ کی کتاب معرفة علوم الحدیث میں ملاحظة کئے جاسکتے ہیں (۳)۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ سندِ عالی کے بہت سارے فوائد ہیں، جو حدیث اور علوم حدیث کا ذوق رکھنے والے کے لئے باعث نشاط وافتخارِ محبود ہے، اور سب سے اہم فائدہ بیہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان واسطے کم ہوجاتے ہیں اور محب اور محبوب کے درمیان جتنے واسطے کم ہوں گے ، بحب صادق کو اتن ہی خوشی محسوس ہوگی۔

ایک اوراہم فائدہ بہ ہے کہ سندِ عالی کی وجہ سے اکابراوراصاغر کے درمیان فرق واضح ہوجاتا ہے، جس کی سند جتنی عالی ہوگی ان کواتنا ہی مقام دیا جائے گااوراس اعتبار سے ان کوا کابر واصاغر کے طبقات میں۔ شار کیا جائے گا۔

پهرعلواسنادي چارتسميس بين، هرايک کي تعريف اوراقسام ملاحظه مون:

### ا-علومطلق

المقرب من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حيث العدد بإسناد نظيف غير ضعيف(١).

<sup>· (</sup>٢) توجيه النظر إلى اصول الاثر: ٢/ · · ٧٢ ، المطبوعات الاسلامي

<sup>(</sup>٣) معرقة علوم الحديث للحاكم، ص: ٧

<sup>(</sup>١) شرح التبصرة والتذكرة للعراقي: ٦١/٢، ماهر ياسين الفحد، دارالكتب العلمية بيروت

ترجمہ:علومطلق عد دِرواۃ کے لحاظ سے مجھے سند کے ساتھ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے قریب ہونا ہے، اور یہ قربت ضعیف سند کے ساتھ نہ ہو۔ یہ پہلی قتم سب سے زیادہ عظمت اور بڑی شان والی ہے، چنا نچہ حافظ احمد بن علی بن مجمد العسقلانی رحمہ اللہ المتوفی ۸۵۲ھ فرماتے ہیں:

"فإن اتفق أن يكون سنده صحيحاً كان الغاية القصوى" (٢).

### ۲-علوسبی

وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيراً (٣).

ترجمہ: اگرایسے امام حدیث تک (جس میں فقامت ،عدالت صبط وغیرہ صفات مرتجہ موجود ہوں ، جیسا مام بخاری، شعبہ ، مالک وغیرہ رحمہم اللہ تعالی) رواق حدیث کی تعداد کم ہواگر چہاس کے بعد حضور نبی کریم تک رواق کی تعداد زیادہ ہوتو اسے علونسبی کہتے ہیں۔

### علونسبى كى دوسرى صورت:

القرب من كتاب من كتب الحديث المعتمدة كالكتب الستة والمؤطاء ونحو ذلك، حديث رواه البخاري مثلاً، فيتأتى أحد الرواة فيرويه بإسناد إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه وهكذا، ويكون رجال الرواي في الحديث أقل عدداً مما لو رواه من طريق البخاري(٤).

ترجمہ: حدیث کی معتمد کتابوں جیسے کتب ستہ اور موطاء وغیر ہامیں سے کسی کی سند کے اعتبار سے قریب ہونا، مثلاً ایک شخص ایک حدیث کواہام بخاریؓ کے شخے سے یاان کے شخ الشخ سے روایت کرتا ہے، اور اس طریق میں امام بخاری کی طریق کی بنسبت راویان ی تعداد کم ہوجاتی ہے۔

<sup>(</sup>٢) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ص: ١١٢ ا، الرحيم اكيثمي

<sup>(</sup>٣) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ص: ١١٤، الرحيم اكيلمي

<sup>(</sup>٤) الثلاثيات في الحديث النبوي، ص: ٢٧، دار الكتب العلمية

ي علونسي كي حيار قتمين بين: ١ - الموافقة، ٢ - الابدال، ٣ - المساواة، ٤ - المصافحة.

# ٣-علوبوجه قدم وفاة الشيخ

اس کی صورت میہ ہے کہ ایک آدمی دوشیوخ سے ایک حدیث کی روایت کرتا ہے ان کی سندیں تعداد اور رجال میں برابر جیں لیکن ان دونوں میں سے ایک کا انتقال پہلے ہوجا تا ہے، تو پہلے انتقال کرجانے والے شخ کی سئد دوسر سے شخ کے مقابلے میں عالی مجھی جائے گی۔

علامة وي اپني كتاب تقريب النوادي ميس لكھتے ہيں:

"فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن المحاكم لتقدم وفاة البيهقي عن ابن الخلف".

ترجمہ: فرماتے ہیں کہ وہ حدیث جس کو میں تین واسطوں سے ہوتے ہوئے امام بیہ قی رحمہ اللہ، پھر
امام حاکم رحمہ اللہ سے روایت کرتا ہوں، تو بیسندِ عالی ہے اس سے جس کو میں تین واسطوں سے ہوتے ہوئے
ابو بکرا بن خلف رحمہ اللہ سے پھر حاکم رحمہ اللہ سے روایت کرتا ہوں، کیونکہ امام بیہ قی رحمہ اللہ کا انتقال ابن خلف
رحمہ اللہ سے پہلے ہواہے (۱)۔

#### ٧- علو بوجه قديم الاستفادة

اس کی صورت میہ ہوتی ہے کہ کی شخص نے ایک شخص ہے دیث من، دوسر مے شخص نے اس کے بعد اس کے بعد اس کی صورت میہ ہوتی ہے کہ کی شخص کے سند عالی سمجی جائے گی، مثلاً دوآ دمیوں نے کسی ایک شخص سے دہی مدیث من تو پہلے ساع کرنے والے شخص کی سند عالی سمجی جائے گی، مثلاً دوآ دمیوں نے کسی ایک شخص سے ایک ہی صدیث من ہے ایک نے ساٹھ سال پہلے سن اور دوسر سے نے چالیس سال پہلے سن ہوگی۔ جیسا کہ ہمارے حضرت صاحب کشف الباری استاذ المحد ثین زید مجد ہم سے تلافہ میں اس طرح کی کئی مثالیس موجود ہیں، فلله المحمد والفضل ونسئل الله

<sup>(</sup>١) تدريب الراوى في شرح تقريب النواوي: ٢ /٩٨، قديمي

تعالى ان يحفظه من جميع الشرور والفتن آمين.

علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ثمرہ اس وقت ظاہر ہوگا، جب شخ پر اختلاط کا زمانہ آگیا ہو، اس صورت میں پہلے ساع کرنے والے شخص کی حدیث اصح وار جح کہلائے گی (۲)۔

علوسند میں طبقہ کا اعتبار ہوتا ہے چنانچہ تابعین کے طبقہ میں وحدان اور تبع تابعین کے طبقہ میں ثنائیات، یعنی ہر طبقہ میں جوسند کم واسطول والی ہوتی ہے، وہ اس طبقہ کی عالی سند شار ہوتی ہے۔

اسی طرح میں سب سے عالی سند ہے وہ ثلاثیات کی ہے، اور اس میں سب سے فائق امام بخاری رحمہ اللہ ہیں اس لئے کہ سب سے فائق امام بخاری کی ہی ہیں، سنن تر فدی اور سنن ابن المحمد بخاری کی ہی ہیں، سنن تر فدی اور سنن ابن المجہ میں بھی ہیں ہیں ایک تر فدی میں ایک اور سنن ابن ماجہ میں کل پانچ ہیں، لیکن امام بخاری کی بائیس ثلاثیات ہیں، اور دیگر کی حدیثیتوں کے ساتھ اس اعتبار سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کودوسری کتابوں کے مقابلے میں فوقیت حاصل ہے۔

ثلاثی حدیث اس کوکہا جاتا ہے جس میں راوی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان تین واسطے ہوں، چنانچے علامہ محمد بن عبدالدائم البر ماوی الشافعی رحمہ اللہ المتوفی ۸۳۱ھ، شرح ثلاثیات ابخاری ککھتے ہیں:

"وهمو ما يكون بين البخاري وبين النبي (عليه الصلوة والسلام) فيه ثلاثة"(٣).

اور كشف الظنون مين حاجي خليفة كمصة بين:

"ما اتصل إلى رسول الله من الحديث بثلاثة رواة"(١).

سنب ستة ميں سے الجامع الصحیح لمسلم میں اور سنن ابی داود اور سنن النسائی میں کوئی علاقی حدیث نہیں

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوى في شرح تقريب النواوي: ٩٩/٢، قديمي

<sup>(</sup>٣) ت: مصطفى محدوم، ص: ٢٠ (غير مطبوع)

<sup>077/1(1)</sup> 

ہے جب کسنن التر فدی میں ایک علاقی حدیث ہے چنانچہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ الله تہذیب التهذیب میں عمر بن شاکر البصری کے ترجے میں لکھتے ہیں:

"روى له الترمذي حديث واحداً، "يأتي على الناس زمان، الصابر في على دينه كالقابض على الجمر. وقال: غريب من هذا الوجه، وليس في جامع الترمذي حديث ثلاثي سواه"(٢).

اورسنن ابن ماجه میں پانچ الله في احادیث ہیں، چنانچه دُاکٹر اشرف بن عبدالرحیم، الثلاثیات فی الحدیث النوی میں لکھتے ہیں:

سنن الإمام ابن ماجة بها خمسة أحاديث ثلاثية الإسناد كلها من

طريق جبارة بن المغلس عن كثير بن سليم عن أنس "(٣).

اورالجامع الصحیح للبخاری میں بائیس ثلاثی احادیث ہیں، چنانچہ حافظ ابن تجرفتح الباری میں اور علامیہ عینی عمدة القاری میں لکھتے ہیں:

"ويبلغ جميعها أكثر من عشرين حديثاً"(٤).

جب كه شخ الحديث مولا نازكريا "لامع الدرارئ" اورها جى خليفه صاحب "كشف الظؤول" ميں اور محد بن عبد الدرائر المع الدرارئ من اور عبد الرحمان مبارك پورى تحفة الاحوذى ميں محد بن عبد الدائم البر ماوى الشافعى شرح ثلاثيات البخارى ميں اور عبد الرحمان مبارك پورى تحفة الاحوذى ميں كھتے ہيں كہ بخارى ميں كيل بائيس ثلاثى احاديث ہيں (۵)۔

ان میں سے سترہ احادیث حضرت سلمة بن الاكوع رضى الله عندسے اور جارا حادیث حضرت انس

<sup>(</sup>٢) ٣٨٥/٢١، بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة

<sup>(</sup>٣) ص: ١٢٧ ، دار الكتب العلمية بيروت

<sup>(</sup>٤) فتح الباري: ٢٠٢/١، دارالفكير، عمدة القاري: ٢٢١/٢، رشيديه

<sup>(</sup>٥) لامع الداري: ٢٩/١، كشف الطنول: ٢٠/١، شرح ثلاثيات البخاري، ص: ٢٠ ي

بن ما لک رضی الله عنه سے اور ایک حدیث حضرت عبدالله بن بسر رضی الله عنه سے مروی ہے (٢)۔

اور امام بخاری نے ان بائیس ثلاثیات میں سے بیس روایتیں امام ابوحنیفہ کے شاگردوں سے یا شاگردوں کے شاگردوں سے لی ہیں، چنانچے شخ الحدیث مولا ناز کریار حمداللد 'لامع الداری' میں لکھتے ہیں:

"ولا يدرون أن العشرين منها عن تلامذه الإمام أبي حنيفة أو تلامذة، فإنه أخرج منها إحدى عشرة رواية عن مكى بن إبراهيم ..... وأخرج البخاري الستة عن أبي عاصم النبيل ضحاك بن مخلد..... وأخرج ثلثة عن محمد بن عبد الله الأنصاري".(١)

خلاصۂ کلام یہ ہے کہ ٹلا ثیات، علم حدیث کی بہت ہی اعلیٰ نوع شار کی جاتی ہے کہ راد کی حدیث اور استحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در میان صرف تین واسطے ہوتے ہیں، ان میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو سارے ہی عدول ہیں اور تا بعین اور تنج تا بعین یہ سب خیرالقر ون کے حضرات ہیں، علماء نے ثلاثیات میں ست میں کہ مابہ الافتخار سرمایہ ہوتی ہیں اور بخاری پر مستقل کتابیں وشروحات کھی ہیں۔ یہ ثلاثیات حضرات محد ثین کا مابہ الافتخار سرمایہ ہوتی ہیں اور بخاری شریف میں جیس میں جین کی عام طور پر ہمارے متداول شخوں میں جلی حروف میں نشاندہی کی گئے ہے۔

نیز حصرت شیخ الحدیث مولا ناز کریا کا ندهلوی رحمه الله اپنی مقبول عام تصنیف' تقریرِ بخاری شریف' میں فرماتے ہیں:

'' یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ فقہ حقی تو اس سے بھی مہتم بالشان ہے کیونکہ وہ تو ثنائی ہے، یعنی اس میں ایک واسطہ تا بعی رحمہ اللہ تعالی کا ہے اور دوسر اصحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کیونکہ ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلّمہ طور پر رؤیئہ تا بعی ہیں اور احناف کے نزدیک تو روایئہ بھی تا بعی ہیں، بعض روایات میں کھی زائد واسطے بھی آجاتے ہیں لیکن وہ جزوی ہے

<sup>(</sup>٦) الثلاثيات في الحديث النبوي، ص:٥٨، مكتبه حنفيه

<sup>(</sup>١) لامع الدراري: ١/٠٠، مكتبه يحيويه مظاهر العلوم سهارنپور ١٣٧٩ه.

ورن کل طور پر ثنائی ہے، لہذا اگر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یا دیگر حضرات کے زمانے میں آکرکوئی روایت ضعیف بھی ہوجائے تو اس سے بدلازم نہیں آتا کہ حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں بھی وہ روایت ضعیف رہی ہو، پھر بھی اگر کوئی کسی تا بعی ، یا تیع تا بعی پرا شکال کر نے واحناف کا جواب ایک کلیدی شکل میں بیہ ہے کہ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے استاذ کو یقینا زیادہ جانے ہیں ، پھر بیہ بات بھی یا در ہے کہ بخاری کی بائیس معلومات ملاثیات میں سے بیس کے استاذ تو حنی ہیں اور دو کے متعلق کتب رجال میں معلومات نہیں مل سکی کہ فی ہیں یا شافعی ، ان شاء اللہ حنی ہی ہوں گئے ''۔

اب عزیز قار کین کے فائدے کے لئے تمام باکیس ٹلا ثیات، ان کے رواۃ کے مسالک کی تصریح کے ساتھ کیجاذ کر کردی گئی ہیں:

## بخاری شریف کی بائیس ثلاثیات میں سے تیرہ جلداول میں اور نوجلد ٹانی میں ہیں،اب علماء كورام اور

عزير طلبك فائد ے كے لئے ان كولمى التر تيب لكھاجا تاہے:

| شيخ البخاري ومسلكه              | رقسم   | رقــــم | عنوان الباب         | رقم الباب | عنوان الكتاب | رقم    | رقــــم |
|---------------------------------|--------|---------|---------------------|-----------|--------------|--------|---------|
|                                 | الحديث | الصفحه  |                     |           |              | الكتاب | لمسلسل  |
| الإمام الحافظ مكى بن ابراهيم    | ١٠٩    | ۲۱/۱    | بساب إثم من كذب     | ሞለ        | كتاب العلم   | ٣      | . 1     |
| بن بشير التيمي البلخي رحمه      |        |         | على النبي صلى الله  |           |              |        |         |
| الله (۱۱۵هـ)                    |        |         | تعالى عليه وسلم     |           |              |        |         |
| مِن تلاميذِ أبي حنيفة رحمه الله | ٤٩٧    | v1/1    | باب قدر کم ینبغی ان | ٩١        | كتاب الصلاة  | ٨      | ۲       |
| تعالىٰ تهذيب الكمال:            | 1.     |         | يكون بين المصلي     |           |              |        |         |
| (١٠٤/١٩)، وتـذكرة الـحفاظ       | 31     |         | والسترة             | ,         | ·            | ją -   |         |
| للذهبئي (٣٦٥/١)، "هومكي         |        |         |                     | ·         |              |        |         |
| بن إدر اهيم البلخى إمام بلخ     |        |         |                     |           |              |        |         |
| دخل الكوفة سنة أربعين وماثة     |        |         |                     |           |              |        |         |
| ولنزم اساحنيفة وسمع منه         |        |         |                     |           |              |        |         |
| الحديث والفقه وأكثر عنه         |        |         |                     |           |              |        |         |
| السروايةوكسان يمحب أبسا         |        |         |                     |           |              |        |         |
| حنيفة حباً شديداً ويتعصب        |        |         |                     |           |              |        |         |
| لملعبه، (المناقب للموفق         |        |         | ·                   |           |              |        |         |
| (۲۰۲۰۲۱)، والمناقب              |        |         |                     |           |              |        |         |
| للکردری (۲٤۲/۲))                |        |         |                     |           |              |        |         |
| . ;                             | 0.4    | VY/1    | باب الصلاة إلى      | 90        | كتاب الصلاق  | ٨      | ٣       |
|                                 |        |         | الأسطوانة الخ       |           |              |        |         |
|                                 | 071    | V9/1    | باب وقت المغرب      | ١٨        | كتساب مواقيت | ٩      | ٤       |
|                                 |        |         | الخ                 |           | الصلاة       |        |         |

| الأميات بحاري عما لك رواه   |         |       | יומר                     |      |                | 62 | تشفيانة |
|-----------------------------|---------|-------|--------------------------|------|----------------|----|---------|
| أبو عاصم ضحاك بن مخلد       | 1978    | Y0V/1 | باب إذا نوئ بالنهار      | 71   | كتاب الصوم     | ٣. | 0       |
| (۲۱۲من أصحاب زفرٌ تلميذ     |         |       | صوماً إلخ                |      | • (            | -  |         |
| أبي حنيفة (الجواهر المضية:  |         |       |                          |      |                |    |         |
| ١/٢٦٢، ٢٦٤)، وذكر           |         |       |                          |      | . •            |    |         |
| السيوطي في الرواة عن الإمام |         |       |                          |      |                |    |         |
| الأعظم (تبيين الصحيفة، ص:   |         |       |                          |      |                |    |         |
| ٧٣)، وهـ كذا الصالح الدمشقي |         |       |                          |      |                |    |         |
| في "عقود الجمان"، ص:        |         |       |                          |      |                |    |         |
| ١١٩، وجامع المسانيد:        |         |       | ,                        |      |                |    |         |
| (٤٨٤/٢                      |         |       |                          |      |                |    |         |
|                             | ۳۲۸۹    | 7.0/1 | باب إذا أحال دين         | ٣    | كتماب الحوالة  | ۳۸ | ٦       |
|                             |         |       | السيت على رجل            |      | (كئـــاب       |    |         |
|                             |         |       | جاز الخ                  |      | الحوالات)      |    |         |
|                             | Y V     | 1/12  | باب صيام يوم عاشورا      | . 79 | كتإب الصوم     | ٣. | ٧       |
|                             | 7790    | 4.7/1 | بساب مىن تىكىفل عن       | ٣    | كتاب الكفالة   | 79 | ۸.      |
|                             | •       |       | ميت فليسله أن            |      |                |    |         |
|                             |         |       | يرجع وبه قال الحسن       |      |                |    |         |
|                             | 7 2 7 7 | ***/1 | باب هل تُكسر الدنان      | . 44 | كتساب الغصب    | 17 | . 9     |
|                             |         |       | التي فيها خمر أو         |      | (أبواب المظالم |    |         |
|                             |         | ,     | تخرق الزِّقاق؟ فإن       |      | والقصاص)       |    |         |
|                             | ,ça     |       | كسر صنماً أو صليباً      |      |                |    |         |
|                             |         |       | أو طنبورا أو مالًا ينتفع |      |                |    |         |
| .:                          |         |       | بخشبه وأتى شريح في       |      |                |    |         |
|                             |         |       | طنبور گسر فلم يقض        |      |                |    |         |
|                             |         |       | فیه بشئ                  |      |                |    | -4      |

| 19900000                   | .,   |        | 121                                |     |                          | رون | كسالت |
|----------------------------|------|--------|------------------------------------|-----|--------------------------|-----|-------|
| حمد بن عبدالله بن مثنى     | 77.7 | 777/1  | باب الصلح في الدية                 | ٨   | كتاب الصلح               | ٥٣  | ١,    |
| ويسس (م١٥٥) عده القرشي     | t    |        |                                    |     |                          |     |       |
| س الحنفية (الجواهر المضية: | •    |        |                                    |     |                          |     |       |
| ٧١،٧٠/٧) من أصحاب زفر      |      |        |                                    |     |                          |     |       |
| الميذ أبي حنيفةً، وحكى     |      |        |                                    |     |                          |     |       |
| لخطيبٌ: أنه كان من أصحاب   |      |        |                                    |     |                          |     |       |
| زفر وأبي يوست              |      |        |                                    |     |                          |     |       |
|                            | 797. | 110/1  | باب البيعة في الحرب                | 11. | كتاب الجهاد              | ٥٦  | 11    |
|                            |      |        | أن لا يسفسروا وقسال                |     | (كتاب الجهاد             | ,   | , ,   |
|                            |      |        | بعضهم على الموت                    |     | ر تىك بادېچىد<br>والسير) |     |       |
| ·                          |      |        | بسمهم عني سوت<br>لعسول الله تعالى: |     | والسير)                  |     |       |
|                            |      |        | ولقدرضى الله عن                    |     |                          |     |       |
|                            |      |        | المومنين إذ يبا يعونك              |     |                          |     |       |
|                            |      |        | الموسيل إديب يموس                  |     |                          |     |       |
|                            |      |        |                                    |     |                          |     |       |
| ·                          | 4.51 | £7V/.1 | باب من رأى العلق                   | 177 | كتاب الجهاد              | ٥٦  | ١٢    |
|                            |      |        | فنادى باعلىٰ صوته: يا              |     | والسير                   |     |       |
|                            |      |        | صباحاه، حتى يسمع                   |     |                          |     |       |
|                            |      |        | الناس •                            |     |                          |     |       |
| عِمام بن خالد حضرمي أبو    | 7017 | 0.4/1  | باب صفة النبي صلى                  | 74  | كتاب المناقب             | 71  | ١٣    |
| إسحباق الحمصيّ (م٢١٤ه)     |      |        | الله تعالى عليه وسلم               |     |                          |     |       |
| عن جرير بن عثمان وصفوان بن |      |        |                                    |     |                          |     |       |
| عمرو وحسان بن نوح وأرطاة   |      |        |                                    | ,   |                          |     |       |
| بن منذر وعبدالرحمن بن ثابت |      |        |                                    |     |                          |     |       |
| بن ثوبان (تاريخ الإسلام    |      |        |                                    |     |                          |     |       |
| لللندمين: ٥/٥٠٠، رقيم      |      |        |                                    |     |                          |     |       |
| الترجمة: ٢٧٨٥)             |      |        |                                    |     |                          |     |       |
|                            | 24.7 | 7.0/7  | باب غزوة خيبر                      | 44  | كتاب المغازي             | ٦٤  | ١٤    |
|                            |      |        |                                    |     |                          |     |       |

| 899000000000000000000000000000000000000 |       |        | 100                   |     |                   | ردي | المعنالين |
|-----------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-----|-------------------|-----|-----------|
|                                         | ٤٢٧٢  | 7/7/5  |                       |     | كتاب المغازي      | ٦٤  | 10        |
|                                         |       |        | الله تعالىٰ عليه وسلم |     |                   |     |           |
|                                         |       |        | اسامة بن زيد إلى      |     |                   |     |           |
|                                         |       |        | الحرقات من جهينة      |     |                   | ,   |           |
|                                         | 2299  | 7.57/4 | بابقوك تعالى:         | 77. | كتاب التفسير      | 70  | ١٦        |
|                                         |       |        | ويايها الذين امنوا    |     |                   |     |           |
|                                         |       |        | كتبعليكم              |     |                   |     |           |
|                                         |       |        | القصاص في القتلى      |     |                   |     | •         |
|                                         |       |        | الحرّ بالحرّ ﴾        |     |                   |     | '         |
|                                         | 0197  | 7/574  | م<br>باب انية المجوس  | ١٤  | كتساب السذبدائح   | ٧٢  | ۱۷        |
|                                         |       |        | والميتة               |     | والصيد            |     |           |
|                                         | ००५१  | 140/4  | باب مايوكل من         | 17  | كتاب الأضاحي      | ٧٣  | ۱۸        |
|                                         |       |        | لحوم الأضاحي وما      |     |                   |     | •         |
|                                         |       |        | يتزؤد منها            |     |                   |     |           |
|                                         | 7.491 | 1.17/4 | باب إذا قتل نفسه      | ١٧  | كتساب الديسات     | ΑY  | 19        |
|                                         |       |        | خطأ فلا دية له        |     | وقول الله: ﴿وَمِن |     |           |
|                                         |       |        |                       |     | يقتبل مومنيا      |     |           |
|                                         |       | ,      |                       |     | متعمدا فجزاءه     |     |           |
|                                         |       |        |                       |     | جهنم﴾             |     |           |
|                                         | 7895  | 1.11/4 | باب السن بالسن        | 1.9 |                   | ٨٧  | ۲.        |
| :                                       |       |        |                       |     | وقول الله: ﴿وَمِن |     |           |
| :                                       |       |        | <i>;</i>              |     | يقتسل مومنا       |     |           |
|                                         |       |        |                       |     | متعمدا فجزاءه     |     |           |
|                                         |       |        |                       |     | جهنم              |     |           |
|                                         | ٧٢٠٨  | 1.4./  | باب من بايع مرّتين    | ٤٤  | كتاب الأحكام      | 98  | 71        |
|                                         |       |        | 3.5 (3.0 . 1          |     | 1 , 3             |     |           |

| الماليات في المال المالية الما |             | 16/1            |    |              | الرف | كشف |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----|--------------|------|-----|
| خلاد بسن يحيىٰ بن صفوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEY1 11-E/Y | باب قوله: ﴿وكان | 44 | كتاب التوحيد | ٩٧   | **  |
| السلمي الكوفي (١٣٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | عرشه على الماه  |    |              |      |     |
| ذكره جماعة من العلماء من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | (هود: ۱۷)       |    |              |      |     |
| الرواة عن الإمام الأعظمُ (جامع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | ووهورب العرش    |    |              |      |     |
| المسانيد: ٢/٢٤١ عقود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | العظيم﴾ (توبه:  |    | ·            |      |     |
| الجمان، ص: ١١٠ المناقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | (179            |    |              |      |     |
| للكردري: ٢١٩/٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                 |    |              |      |     |

١ - حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار".

٢ حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه
 قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها

٣- حدثنا المكيّ بن إبراهيم: قال حدّثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سَلَمَةُ بن الأكوع رضي الله عنه فيصليّ عند الأسطوانة التي عند المصحف فقلت: يا أبا مسلم! أراك تتحرّى الصلاة عند هذه الأسطوانة قال: فإني رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتحرّى الصّلوة عندها.

٤ - حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه
 قال: كنّا نصلي مع النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب.

٥-حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعث رجلًا ينادي في الناس يوم عاشوراء: "أنّ مَن أكل فليتم، أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل".

٦- حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع

رضي الله تعالى عنه، قال: كنا جلوساً عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صَلّ عليها. فقال: "هل عليه دين؟" قالوا: لا، قال: "فهل ترك شيئاً" قالوا: لا، فصلى عليه. شم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله! صلّ عليها. قال: "هل عليها دين؟" قيل: نعم! قال: "فهل ترك شيئاً" قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صلّ عليها. قال: "هل ترك شيئاً" قالوا: لا، قال: "فهل عليه دين؟" قالوا ثلاثة دنانير. قال: "صلوا على صاحبكم" قال أبوقتادة: صل عليه يا رسول الله وعليّ دينه، فصلى عليه.

٧- حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع، رضى الله تعالىٰ عنه ، قال: أمر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رجلا من أسلم "أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم، فإنّ اليوم يوم عاشوراء".

٨- حدثنا أبوعاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضى الله تعالى عنه ، أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتي بجنازة ليصلى عليها فقال: "هل عليه من دين؟" قالوا: لا، فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال: "هل عليه من دين؟" قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبوقتادة: على دينه يا رسول الله، فصلى عليه.

9- حدثنا أبوعاصم الضحاك بن مَخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه ، أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر فقال: "على ما تُوقد هذه النيران؟" قالوا: على الحُمر الإنسية قال: "اكسِروها وأهر قوها". قالوا: ألا نهريقها ونغسلها؟ قال: "إغسلوا". قال أبو عبدالله: كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأنسية بنصب الألف والنون.

١٠ حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال: حدثني حميد أنّ أنساً رضي الله عنه حدثهم أن الرُّبَيِّعَ وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الرّبيع يا

В

رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال: "يا أنس! كتاب الله القصاص" فرضى القوم وعفوا فقال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه" زاد القراري عن حُميد عن أنس: فرضى القوم وقبلوا الأرش.

11 - حدثنا المكيّ بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، رضى الله تعالى عنه ، قال: بايعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلمّا خفّ الناس قال: "يا ابن الأكوع ألا تبايع؟" قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: "وأيضا". فبايعته الثانية فقلت له: يا أبا مسلم! على أيّ شيءٍ كنتم تبايعون يومئذٍ؟ قال: على الموت.

الله عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه أخبره قال: أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه أخبره قال: خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة، حتى إذا كنت بثنية الغابة لقينى غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت: ويحك؟ مابك؟ قال: أخذت لقاح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قلت: مَن أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لا بتيها: يا صباحاه! يا صباحاه! ثم اندفعت حتى القاهم وقد أخذوها، فجعلت أريهم وأقول:

ف استنقذتها منهم قبل أن يشربوا، فأقبلت بها أسوقها. فلقيني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إن القوم عطاش وإني اعجلتهم أن يشربوا سقيهم، فابعث في إثرهم. فقال: "يا ابن الأكوع! ملكت فأسجح، إن القوم يُقْرَون في قومهم".

۱۳ - حدثنا عصام بن خالد، حدثنا جريز بن عثمان أنه: سأل عبدالله بن بسر صاحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض.

16 - حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت يا أبا مسلم ماهذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر، فقال الناس أصيب سلمة رضي الله عنه فأتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة.

١٥ - حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع، رضي الله تعالى عنه ، قال: غزوت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبع غزوات، وغزوت مع ابن حارثة استعمله علينا.

- ١٦ حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري، حدثنا حميد أن أنساً حدثهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "كتاب الله القصاص".

٧١ - حدثنا المكي بن إبراهيم (قال) حدثني يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: لمّا أمْسَوْا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية! قال: "أهريقوا مافيها واكسروا قدورها؟" فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها! فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم "أو ذاك".

1 - حدثنا أبوعاصم، عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "من ضحّى منكم، فلا يصبحن بعد ثالثة، وفي بيته منه شيء". فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله! نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا واطعموا واذخروا، فان ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها".

9 - حدثنا المكى بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: خرَجنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمِعنا يا عامر من هُنيها تك، فحدابهم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "من السائق؟" قالوا:

عامر. فقال: "رحمه الله" فقالوا: يا رسول الله هلا أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلته فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت: يا نبي الله! فداك أبي وأمّي! زعموا أن عامرا حبط عمله؟ فقال: "كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين: إنه لَجَاهد مجاهد وأى قتل يزيده عليه؟".

، ٢- حدثنا الأنصاري، حدثنا حُميد، عن أنس، رضي الله تعالىٰ عنه ، أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فاتوا النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فأمر بالقصاص.

٢١ - حدثنا أبوعاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال:
 بايعنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لى: "يا سلمة! ألا تبايع؟" قلت قد بايعت في الأول. قال: "وفي الثاني".

٣٢ - حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا عيسى بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه ، يقول: نزلت أية الحجاب في زينب بنت جحش، وأطعم عليها يومئذ خُبزا ولحماً، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت تقول: إن الله أنكحنى في السماء.



| إذا أمر بالصَّدَقةِ                  | إجارة .  | من آجر نفسه ليحمل                | 7107   |
|--------------------------------------|----------|----------------------------------|--------|
|                                      |          | الخ                              |        |
| إنطلق ثلاثة رَهْط                    | إجارة    | من استأجر أجيراً الخ             | 710 Ý  |
| إنما مثلكم واليهود                   | إجارة    | الإجارة إلى صلاةِ العصر          | ۲۱۰٤   |
| احتجم النبي بكيات وأعطى الحجام       | الإجارة  | باب خراج الحجّام                 | 7109   |
| اختلف عبد الله بن شداد بن            | السلم    | باب السلم في وزن معلوم           | 7177   |
| الهاد وأبو بردة في السلف             |          |                                  |        |
| اشترى رسول الله عِلَيْنَةُ طعاماً من | السلم    | باب الكفيل في السلم              | 7177   |
| الجار أحق بسقبه                      | الشفعة   | عرض الشفعة على صاحبها            | 7179   |
| الجار أحق بشفعته                     | الشفعة . | الشفعة فيما لم يقسم              | ص: ۱۲۲ |
| الجار أحق بصقبه                      | الشفعة   | الشفعة فيما لم يقسم .            | ص: ۱۲۱ |
| الخاذن الأمين                        | الإجارة  | باب استئجار الرجل الصالح         | 7181   |
| الخازن الامين الذي ينفق              | الوكالة  | باب وكلة الأمين في لخزانة ونحوها | 7198   |
| الشفعة كحل العقال                    | الشفعة   | باب عرض الشفعة على               | ص: ۱۳۰ |
|                                      |          | صاحبها قبل البيع                 |        |

|        |                              |          | The state of the s |
|--------|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ص: ۱۳۰ | باب شفعة فيما لم يقسم        | الشفعة   | الشفعة لمن واثبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | أجر السَّمسَرة               | إجارة    | المسلمون عند شروطهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7197   | باب الوكالة في البدن         | الوكالة  | انا فتلت قلائد هدي رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | وتعاهدها                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 08.0   | ما يعطى في الرقية على احياء  | إجارة    | أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | الخ                          |          | الله .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7177   | باب السلم إلى أجل معلوم      | السلم    | أرسلني أبو بردة وعبد الله بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                              |          | شداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7170   | باب اذا استاجر أرضا فمات     | الإجارة  | أعطى رسول الله وللين خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | الخ                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7177   | باب وكالة الشريك الشريك      | الوكالة  | أمرني رسول الله يَكِيُّةُ أن أتصدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 717    | باب من تكفل عن ميّت دينا الخ | الكفالة  | أن النبي عِيْنَةُ أتى بجنازة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7178   | باب وكالة الشريك الشريك      | الوكالة  | أن النبي عِينَةُ أعطا غِنماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77.4   | باب المزارعة بالشطر ونحوه    | المزارعة | أن النبي يُنظِينُ عامل خيبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7117   | باب الوكالة في قضاء الديون   | الوكالة  | أن رجلا أتى النبي وَلَيْكُمْ يتقاضاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۱۸۰   | باب الوكالة في الصرف         | الوكالة  | أن رسول الله ﷺ استعمل رجلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | والميزان                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * ***  | باب المزارعة مع اليهود       | المزارعة | أن رسول الله عِيَّاثَةِ أعطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| هرست الأطراف |                                       | 17        | SHIE SHIE                        |
|--------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 7177         | باب في الحوالة وهل يرجع<br>في الحوالة | الحوالات  | أن رسول الله عِيَّامُ قال مطل    |
|              | ي ر                                   |           |                                  |
| 3117         | باب إذا وهب شيئًا لوكيل الخ           | الوكالة   | أن رسول الله بَيْنَاتُهُ قام حين |
| 7177         | باب الدين                             | الكفالة   | أن رسول الله عِنْكُمْ كان يؤتى   |
| 7177         | بـاب من كلّم موالى العبد              | الإجارة   | أن رسول الله عِيْنَا نهىٰ        |
|              | الخ                                   |           |                                  |
| 3017         | أجر السمسرة                           | إجارة     | أن يتلقّى الرّكبان               |
| 77.1         | قطع الشجر والنفل                      | المزارعة  | أنه حرّق نخل بني النضير          |
| 7179         | بساب الكفسالة في القرض                | الكفالة   | أنه ذكر رجلا من بني اسرائيل      |
|              | والديون الخ                           |           |                                  |
| 71.11        | باب إذا أبصر الراعى او                | الوكالة   | أنه كانت لهم غنم ترعى            |
|              | الوكيل                                |           | ,                                |
| ص: ٤٤٧       | باب المزارعة بالشطر ونحوه             | المزارعة  | أنه لم ير بأساً بالمزارعة        |
| 7777         | باب الأجير في الغزو                   | اجارة     | أنَّ رجلا عصَّ                   |
| 44·¥         | باب إذا زرع بمال قوم بغير             | المزارعة  | بينما ثلاثة نفر يمشون            |
|              | الخ                                   |           |                                  |
| 7199         | باب استعمال البقر للحراثة             | الحرث     | بينما رجل راكب على بقرة          |
|              |                                       | والمزارعة |                                  |

| تتركون المدينة على خير الخ           | المحرث    | باب استعمال البقر للحراثة   | ص: ٤٣١ |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------|
|                                      | والمزارعة |                             |        |
| تذاكرنا عند ابراهيم الرهن            | السلم     | باب الرهن في السلم          | 7178   |
| ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة          | الإجارة   | إثم من منع أجر الأجير       | 7.10.  |
| جار الدار أحق بالدار                 | الشفعة    | الشفعة فيما لم يقسم         | ص: ۱۲۲ |
| جاء بلال إلى النبي عَلَيْهُ          | الوكالة   | باب إذا باع الوكيل شيئاً    | . 7144 |
|                                      |           | فاسداً الخ                  |        |
| جاء ت امرأة إلى رسول الله وَلَيْكُمْ | الوكالة   | باب وكالة الإمراة الإمام في | 7117   |
|                                      | •         | النكاح                      |        |
| جيع بالنعيمان                        | الوكالة   | الوكالة في الحدود           | 4191   |
| دعا النبي عِينَة غلاماً              | الإجارة   | باب من كُلّم موالي العبد    | 1717.  |
|                                      |           | الخ                         |        |
| سألت ابن عبالله عن السلّم            | السلم     | باب السلم إلى من ليس عنده   | ۲۱۳۰   |
|                                      |           | أصل                         |        |
| سألت ابن عمر عن السلم                | السلم     | باب السلم في النخل          | 7171   |
| سألت ابن عمر عن السلّم               | السلم     | باب السلم في النخل          | 7177   |
| سمعت ابن عباس                        | السلم     | باب السلم إلى من ليس عنده   | ص: ۹۷  |
|                                      |           | أصل                         |        |

| فهرست الاطراف |                               |            |                                      |
|---------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 7170          | باب السلم إلى أجل معلوم       | السلم      | قدم النبي وكلية المدينة وهم          |
|               |                               |            | يُسلفون                              |
| 7177          | باب السلم في وزن معلوم        | السلم      | قدم النبي وَلَيْكُمْ وقال في         |
| 4178          | باب السلم في كيل معلوم        | السلم      | قدم رسول الله عِينة المدينة          |
|               |                               |            | والناس يُسلفون                       |
| ص: ۲۷         | باب السلم في وزن معلوم        | السلم      | قدم رسول الله عِيْنَامُ المدينة وهِم |
| 7171          | باب قول الله: ﴿والذين         | الكفالة    | قدم علينا عبد الرحمن بن عوف الله     |
|               | عقدت أيمانكم، الآية           |            |                                      |
| 7177          | باب الشفعة فيما لم يقسم       | الشفعة     | قضى رسول الله عِلَيْتُهُ بالشفعة     |
| 7177          | باب قول الله: ﴿ووالذين        | الكفالة    | قلت لأنس: أبلغك الحديث (لا           |
|               | عاقدت أيمانكم، الآية          |            | حلف في الإسلام)                      |
| 7179          | باب إذا وكلّ السلم حربياً الخ | الوكالة    | كاتبت أمية بن خلف كِتاباً            |
|               | باب خراج الحمام               |            | كان النبي بِيَنْتُمْ يحتجم           |
|               | باب إذا قال الرجل لوكيله      |            | كان أبو طلحة أكثر الأنصار            |
|               | ضعه حيث أراك الله الخ         |            | بالمدينة مالا                        |
| ص: ٤٤٧        | اب المزارعة بالشطر ونحوه      | المزارعة إ | كان سعد وابن مسعود يزارعان           |
| 7117          | اب وكالة الشاهد والغائب       | لوكالة اب  | كان لرجل على النبي وَسُلِيَّةٍ       |
|               | لخ                            | 11         |                                      |
| 7177          | اب السلم إلى أن تنتج الناقة   | لسلم إي    | كانوا يتبايعون الجزور إلى            |

| ص: ٤٠٧ | باب فضل الزرع والغرس الخ   | الحرث     | ما أكل أحد طعاماً قط خيراً      |
|--------|----------------------------|-----------|---------------------------------|
|        |                            | والمزارعة |                                 |
| 7127   | باب رعي الغنم على قراريط   | الإجارة   | ما بعث الله نبياً               |
| 777.   | باب فضل الزرع والغرس       | الحرث     | ما من مسلم يغرس غرسا            |
| -      |                            | والمزارعة |                                 |
| 7101   | الإجارة من العصر إلى الليل | إجارة     | مثل المسلمين واليهود والنصاري   |
| 7181   | باب الإجارة إلى نصف النهار | الإجارة   | مثلكم ومثل أهل الكتابين         |
| 7177   | باب في الحوالة، وهل يرجع   | الحوالات  | مطل الغني ظلم                   |
|        | في الحوالة                 |           |                                 |
| 7777   | باب اقتناء الكلب للحرث     | الحرث     | من اقتنى كلبا لا يغنى عنه الخ   |
|        |                            | والمزارعة |                                 |
| 7777   | باب اقتناء الكلب للحرث     | الحرث     | من أمسك كلباء قانه ينقص الخ     |
|        |                            | والمزارعة |                                 |
| 7749   | باب السلم في كيل معلوم     | السلم     | من سلف في تمر فليسلف            |
| 7178   | باب عسب الفحل              | الإجارة   | نهى النبي وَيُنْكُمُ عن عسب     |
| 7178   | باب من كلّم موالي العبد    | الإجارة   | نهى النبي وَيُنْظُمُ عن كسب     |
|        | الخ                        |           | ,                               |
| ص: ۲۳۹ | باب عسب الفحل              | الإجارة   | نهي رسول الله عِبَلِيَّة عن ثمن |
| ص: ۲۳۹ | باب عسب الفحل              | الإجارة   | نهي عن كل ذي مخلب               |

| EXACES                       | 44      | Υ                            | فهرست الأطراف |
|------------------------------|---------|------------------------------|---------------|
| واستأجر النبي وسلة           | الإجارة | باب استئجار المشركين عند     | 3317          |
|                              |         | الضرورة                      |               |
| واستأجر رسول الله وسيتم      | الإجارة | إذ استأجر أجيرا الخ          | 7150          |
| واغديا أنيس                  | الوكالة | الوكالة في الحدود            | 719.          |
| وقفت على سعد بن أبي وقاص     | الشنفعة | عرض الشفعة على صاحبها        | 7179          |
|                              |         | قبل البيع                    |               |
| وكلنى رسول الله ﷺ            | الوكالة | إذا وكـلّ رجـل رجلًا فتــرك  | PAIT          |
|                              |         | الخ                          |               |
| ولكل جعلنا موالي "قال: ورثة" | الكفالة | باب قول الله تعالىٰ: ﴿والذين | 717.          |
|                              |         | عقدت الآية                   |               |
| ولن تجزي من أحد بعدك         | الوكالة | باب وكالة الشريك الشريك      | ص: ۳۲٤        |
|                              |         | الخ                          |               |
| وما يدريك أنها رقية          | الإجارة | ما يعطى في الرقية الخ        | 7107          |
| يا رسول الله، إن لي جارين    | الشفعة  | أي الجواز أقرب               | . 712.        |

#### مصادر ومراجع

- ١ القرآن الكريم
- ٢- الآحاد والمثاني، الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني،
   رحمه الله، المتوفى ٢٨٧ه، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۳- الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، شيخ الحديث مولانا محمد زكريا
   الكاندهلوي، رحمه الله تعالى، متوفى ٢ ٠ ٤ ١ ه / ١٩٨٢م، ايچ ايم سعيد كمپنى، كراچى.
- ٤- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، إمام أبو حاتم محمد بن حبان بستي، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٥٤ه، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٥- أحكام القرآن، إمام أبو بكر أحمد بن علي رازي جصاص، رحمه الله تعالى،
   متوفى ٣٧٠ه، دار الكتاب العربي بيروت، ودار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٢٤هـ.
- ٦- أحكام القرآن، الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، رحمه
   الله، المتوفى ٤٣ ٥ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ٤٢٤ ١ه.
- ٧- أحكام القرآن، تأليف جماعة من العلماء الربانيين، على ضوء ما أفاده حكيم الأمة أشرف على التهانوي، رحمه الله، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، الطبعة الأولى ١٤١٣.
- ٨- إحياء علوم الدين، إمام محمد بن محمد الغزالي، رحمه الله تعالى، متوفى ٥٠٥ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٩- أخبار المدينة، الإمام أبو زيد عمر بن شبة النميرى البصري، رحمه الله، المتوفى
   ٢٦٢ه، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٧ه.
- . ١- أخبار مكة في قديم الذهر وحديثه، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق المكي

الفاكهي، رَحمه الله، المتوفى ٢٧٢ه، دار خضر، بيروت ١٤١٤، الطبعة الثانية.

۱۱- إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، أبو العباس شهاب الدين أحمد القسطلاني، رحمه الله تعالى، متوفى ٩٣٠٤هـ.

١٢- الأسامي والكني، الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، رحمه الله، المتوفى ٤١٢ه، مكتبة دار الأقصى، الكويت، الطبعة الاولى ٢٠٦ه.

17- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار .....، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر، رحمه الله تعالى، متوفى ٤٥٣ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ٢٢١ه.

١٤ - الإستيعاب في أسماء الأصحاب (بهامش الإصابة)، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر، رحمه الله تعالى، متوفى ٥٣ هه، دار الفكر، بيروت، ومطبوع في مجلدين، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ه.

١٥ - أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين أبو الحسين علي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير، رحمه الله تعالى، المتوفى ١٣٠ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٦ - الأشباه والنظائر مع شرحه للحموي، العلامة زين الدين بن إبراهيم المعروف
 بابن نجيم الحنفي، رحمه الله، المتوفى ٩٧٠ه، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي.

١٧ - أشعة اللمعات

۱۸ - أعلام الحديث، إمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، رحمه الله تعالى، متوفى ٣٨٨ه، مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة مكرمة.

۱۹ - إعلاء السنن، علامه ظفر أحمد عثماني، رحمه الله تعالى، متوفى ١٣٩٤ه، إدارة القرآن، كراچى.

· ٢ - إكمال تهذيب الكمال، العلامة الهمام علاء الدين مغلطاي بن قليَّج الحنفي، رحمه الله، المتوفى ٢٤٢٤ه، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى ٢٤٢٢ه.

٢١ - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب،
 الأمير الحافظ ابن ماكولا، رحمه الله، المتوفى ٤٧٥ه، دائرة المعارف العثمانية، الهند.

٢٢ - إكسال السعلم شرح صحيح مسلم، العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي، رحمه الله، المتوفى ٤٤٥ه.

٢٣- إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، أبو عبد الله محمد بن خلفة الوشناني الأبي المالكي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٨٢٧ه، أو ٨٢٨ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٤- الأم (انظر كتاب الأم).

۲۰- الأنساب، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني، رحمه الله تعالى، متوفى ۲۲-۵ه، دارالجنان، بيروت، طبع اول ۲۰۸ ه/۱۹۸۸م.

٢٦ أوجز المسالك إلى مؤطا مالك، شيخ الحديث حضرت مولانا زكريا كاندهلوي،
 رحمه الله، متوفى ٢٠٤١ه، مطابق ١٩٨٢م، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى ١٤٢٤ه.

٧٧ - اوزان شرعية، مفتى محمد شفيع صاحب رحمه الله تعالى

٢٨ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، العلامة ابن نجيم المصري الحنفي، رحمه الله،
 المتوفى ٩٧٠ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٩- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ملك العلماء علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، رحمه الله تعالى، متوفى ٥٨٧ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٩ بداية المحتهد، علامه قاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،
 متوفى ٥٩٥ه، مصر طبع خاص، ودار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ٢٤٢٤ه.

٣٠ البداية والنهاية، حافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر المعروف بابن
 كثير، رحمه الله تعالى، متوفى ٤٧٧٤، مكتبة المعارف بيروت، طبع ثانى ١٩٧٧م.

۳۱- البدر الساري حاشية فيض الباري، حضرت مولانا بدر عالم ميرتهي صاحب، رحمه الله تعالى، متوفى ١٣٨٥ه، رباني بك ذيو، دهلي، ١٩٨٠م.

4

٣٢- بذل المجهود في حل أبي داود، علامه خليل احمد سهارنپوري، رحمه الله تعالى، متوفى ١٣٤٦ه، مطبعة ندوة العلماء لكهنؤ ١٣٩٣ه/١٩٧٩م، ومركز الشيخ أبي الحسن الندوي، يوبي، الهند، الطبعة الأولى ١٤٢٧ه.

٣٣- البناية شرح الهداية، العلامة بدر الدين عيني محمود بن أحمد، رحمه الله تعالى، متوفى ٨٥٥ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ه، ومكتبه حقانيه ملتان.

۳۶ - تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض سيد محمد بن محمد المعروف بالمرتضى الزبيدي، رحمه الله تعالى، متوفى ١٢٠٥ه، دار مكتبة الحياة، بيروت، ودار الهداية. المرتضى الزبيدي، المرق الله الله الله الله المرق المر

٣٦- تـاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري)، الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، رحمه الله، المتوفى ٣٦ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، ٢٦٦ ١هـ.

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، حافظ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن وصد الذهبي، متوفى: ٧٤٨، دار الكتب العلمية.

٣٧- تاريخ بغداد أو مدينة السلام، حافظ أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، رحمه الله تعالى، متوفى ٣٦ه، دارالكتاب العربي، بيروت.

☆ تاريخ الطبري (انظر تاريخ الأمم والملوك).

٣٨ تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، المتوفى ٢٨٠ه، عن أبي زكريا يحيى بن معين، المتوفى ٢٢٣ه، دارالمامون للتراث، ١٤٠٠ه.

٣٩- التاريخ الصغير، أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٥٦ه، دار المعرفة، بيروت.

٤٠ التاريخ الكبير، أمير المؤمنين في الحديث محمد بن اسماعيل البخاري، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٥٦ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

**3B** 

ا ٤- تـاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي، رحمه الله، المتوفى ٥٧١ه، دار الفكر، بيروت ١٩٩٥م.

۳۲ - تخفه اثنا عشریه (فارس)، شاه عبد العزیز محدث د بلوی، رحمه الله، متوفی ۱۲۳۹ هه، تهبیل اکیڈمی، لا مور، پاکستان ـ

٣٦ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي، رحمه الله تعالى، متوفى ٧٤٧ه، المكتب الإسلامي بيروت، طبع دوم ١٤٠٣ه.

٤٤ - تحفة الباري، شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، رحمه الله، المتوفى ٩٢٦ ه. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ ه.

٥٤ - تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي، حافظ جلال الدين عبد الرحمن سيوطي،
 رحمه الله تعالى، متوفى ١١ ٩ه، المكتبة العلمية، مدينة منورة.

٢٦ - تذكرة الحفاظ، حافظ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي،
 رحمه الله تعالى، متوفى ٤٨ ٧٤٨، دائرة المعارف العثمانية، الهند.

٤٧ - التصريح بما تواتر في نزول المسيح، إمام العصر، المحدث الكبير محمد أنور شاه الكشميري، رحمه الله، المتوفى ١٣٥٢ه، مكتبة دار العلوم كراتشي.

٤٨ - التعليق الممجد المطبوع مع المؤطأ لمحمد، أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، رحمه الله، المتوفى ١٣٠٤ه، قديمي كتب خانه، كراتشي.

٥٠ تعليقات على بذل المجهود، شيخ الحديث محمد زكريا كاندهلوي، رحمه الله تعسالي، المتوفى ١٤٠٢ هـ، السكبة التجارية، ندوة العلماء لكهنئ الطبعة الشالثة ١٣٩٣ هـ/١٩٧٣ م، ومركز الشيخ أبي الحسن الندوي. نهند.

۱ ٥- تعليقات على تحرير تقريب التهذيب الدكتور به ار عواد معروف والشيخ شعيب ار نؤوط، حفظهما الله، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.

٥٢ - تعليقات على تهذيب التهذيب، المطبوع بذيل تهذيب التهذيب.

٥٠ تعليقات على الكاشف للذهبي، شيخ محمد عوامة / شيخ أحمد محمد نمر
 الخطيب حفظهما الله، مؤسسة دار القبلة / مؤسسة علوم القرآن، الطبعة الأولى ١٤١٣.

٥٥ - تعليقات على الكوكب الدري، مولانا شيخ الحديث محمد زكريا الكاندهلوي، رحمه الله تعالى، المتوفى ١٤٠٢ه.

۳۵ - تعلیقات علی لامع الدراري، شیخ الحدیث مولانا محمد ز کریا صاحب، رحمه الله تعالی، متوفی ۱٤۰۲ه/۱۹۸۲م، مکتبه امدادیه، مکه مکرمه.

٥٧- تعليقات على المصنف، الشيخ محمد عوامه، حفظه الله ورعاه، إدارة القران والعلوم الإسلامية، كراتشي، الطبعة الثانية، ١٤٢٨ه.

9 ٥- تغليق التعليق، حافظ أحمد بن علي المعروف بابن حجر، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٥٨ه، المكتب الإسلامي، ودار عمار، والمكتبة الأثرية، لاهور، باكستان.

٦٠ تـفسير آيات الأحكام من القرآن، الشيخ محمد على الصابوني، حفظه الله
 ورعاه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولىٰ، ١٤٢٥هـ.

١٦- تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل، الإمام ابو محمد الحسين بن مسعود البغوى، رحمه الله، المتوفى ١٦ ٥ه، دار المعرفة، بيروت.

٦٤- تفسير الطبري (جامع البيان)، إمام محمد بن جرير الطبري، رحمه الله تعالى، متوفى ، ٣١ه، دار المعرفة، بيروت.

تفسير عثماني، لشيخ الإسلام علامه شبير أحمد عثماني

70- تفسير القرآن العظيم، حافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير دمشقي، رحمه الله تعالى، متوفى ٧٧٤ه، دار إحياء الكتب العربية.

٦٦- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، إمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، رحمه الله تعالى، متوفى ٦٧١ه، دار الفكر، بيروت.

٦٧- التنفسير الكبير (تفسير الرازي أو مفاتيح الغيب)، الإمام أبو عبد الله فخر الدين

محمد بن عمر الرازي، رحمه الله، المتوفى ٢٠٦ه، مكتب الإعلام الإسلامي، إيران.

٦٩- تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي، رحمه الله، المتوفى ٧١٠ه، المكتبة العلمية، لاهور، باكستان.

· ٧- تقريب التهذيب، حافظ ابن حجر عسقلاني، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٥٧ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣ه، ومؤسسة الرسالة بيروت.

۱۷- تقريرات الرافعي المسماة: التحرير المختار لرد المحتار، الإمام العلامة عبد القادر بن مصطفى البيساري الرافعي الحنفي، رحمه الله، المتوفى ١٣٢٣ه، مكتبه رشيديه، كوتته.

٧٢ - التقرير والتحبير في علم الأصول، الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، ابن أمير الحاج رحمه الله، المتوفى ٨٧٩ه، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧ه.

٧٣- تكملة فتح الملهم، مولانا مفتي محمد تقي عثماني صاحب مدظلهم، مكتبه دار العلوم كراچي، ودار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٦ه.

تكملة فتح القدير

٧٤ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، حافظ ابن حجر عسقلاني،
 رحمه الله، متوفى ٢٥٨ه، دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور، ودار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٩ه.

۰۷- تـلخيـص المستدرك (مع المستدرك)، حافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ذهبي، رحمه الله تعالى، متوفى ٤٨ ٧ه، دار الفكر، بيروت.

٧٦- التمهيد لما في المؤطا من المعاني والأسانيد، حافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر مالكي، رحمه الله تعالى، متوفى ٤٦٣ه، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.

٧٧- تمنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، الإمام أبو الحسن على بن محمد بن عراق الكناني، وحمه الله تعالى، المتوفى ٩٦٣ه، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠١ه.

• ٨- تهديب الأسماء واللغات، إمام محى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي،

رحمه الله تعالى، متوفى ٢٧٦ه، إدارة الطباعة المنيرية.

۱ ۸- تهـذيب تاريخ دمشق الكبير، الإمام الحافظ أبو القاسم علي المعروف بن عساكر الشافعي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٧١ه، دار المسيرة، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٩ه.

٨٢ - تهد يب التهذيب، حافظ ابن حجر عسقلاني، رحمه الله تعالى، متوفى ٨٥٢ه، دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد دكن، ١٣٢٥ه.

٨٣- تهذيب سنن أبي داود، الإمام ابن قيم الجوزية، رحمه الله، المتوفى ١٥٧ه، مطبعة أنصار السنة المحمدية، ١٣٦٧ه.

٨٤ - تهذيب الكمال، حافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن مزى، رحمه الله تعالى، متوفى ٤٢ ٧ه، مؤسسة الرسالة، طبع أول، ١٤١٣ه.

٨٥- الثقات (كتاب الثقات)، حافظ أبو حاتم محمد بن حبان بستى، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٥٤ه، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ١٣٩٣ه.

۸٦ - جامع الأصول من حديث الرسول، علامه مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، رحمه الله تعالى، متوفى ٦٠٦ه، دارالفكر، بيروت,

۸۷ جامع الترمذي (سنن ترمذي)، إمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، رحمه الله تعالى، متوفى ۲۷۹ه، ايچ ايم سعيد كمپنى، كراچي/ دار إحياء التراث العربي.

٨٨- الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، الإمام جلال الدين السيوطي، رحمه الله، المتوفى ١ ٩١١ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

☆- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، طبع: دار الكتاب العربي بيروت.

٨٩ جامع المسانيد والسنن، الإمام المحدث إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي،
 رحمه الله، المتوفى ٧٧٤ه، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٣ه.

• ٩- البحرح والتعديل، الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٣٢٧ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٢٢ه اه/٢٠٠م.

٩١ - الحصع بين الصحيحين: البخاري ومسلم، الإمام محمد بن الفتوح الحميدي،
 رحمه الله، المتوفى ٩١ ٢ه، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٣ ٤ ٢ه.

٢ ٩- جمع الجوامع (الجامع الكبير والجامع الصغير وزوائده) الإمام جلال الدين السيوطي، رحمه الله، المتوفى ١٤٢١ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١ه.

٠٠٠ حاشية ابن عابدين (انظر رد المحتار).

٩٨ - حاشية السندي على البخاري، إمام أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي، رحمه الله تعالى، متوفى ١١٣٨ ه، دار المعرفة، بيروت.

99- حاشية السندي على مسلم، المطبوع مع صحيح مسلم، الإمام أبو الحسن السندي، رحمه الله، متوفى ١١٣٨ ه، قديمي كتب خانه، كراتشي.

١٠٠ حاشية السهار نفوري، المطبوع مع صحيح البخاري، مولانا أحمد على السهار نفوري، رحمه الله تعالى، المتوفى ١٢٩٧ه، طبع قديمي.

الحدود والأحكام، للبسطامي

۱۰۳ - الخصائص الكبرى، الإمام جلال الدين السيوطي، رحمه الله تعالى، ۱۱۹ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

۱۰۶ - خصائل نبوی شرح شمائل ترمذی (اردو) شیخ الحدیث محمد زکریا کاندهلوی رحمه الله، متوفی ۲۰۲ه.

۱۰۷ - الدر المختار، علامة علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصكفي، رحمه الله تعالى، متوفى ۱۰۸۸ ه، مكتبة عارفين، پاكستان چوك، كراچى.

الدراية في تخريج احاديث الهداية، لابن حجر

١٠٨ - دلائل النبوة، الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، رحمه الله
 تعالى، متوفى ٤٥٨ه، مكتبه أثرية، لاهور.

١٠٩ - الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر جلال

الدين السيوطي، رحمه الله، المتوفى ١١٩هم، إدارة القرآن كراتشي، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.

1 1 1 - ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث، العلامة عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٤٣ ه، دار المعرفة، بيروت.

۱۱۲ - رد المحتار، علامه محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين شامي، رحمه الله تعالى، متوفى ۱۲۵۲ه، مكتبة رشيديه، كوئله.

۱۱۳ - رسالة شرح تراجم أبواب البخاري، (مطبوعه مع صحيح البخاري)، حضرت مولانا شاه ولي الله، رحمه الله تعالىٰ، متوفى ١١٧٦ه، قديمي.

☆- روائع البيان (انظر تفسير آيات الأحكام).

١١٥ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو الفضل شهاب الدين سيد محمود آلوسي بغدادي، رحمه الله تعالى، متوفى ١٢٧٠ه، مكتبه إمداديه، ملتان.

١١٧ - زاد المعاد من هدي خير العباد، حافظ شمس الدين أبو عبدالله بن أبي بكر المعروف بابن القيم، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٥١ه، مؤسسة الرسالة.

11۸ - سبل السلام شرح بلوغ المرام، السيد الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير، رحمه الله، المتوفى ١١٨٧ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الخامسة.

١١٩ – سنن ابن ماجه، إمام أبو عبد الله محمد بن ماجه، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٧٣ه، قديمي/ دار الكتاب المصري، قاهره.

۱۲۰ - سنن أبي داود، إمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، رحمه الله تعالى، متوفى ۲۷۵ه، ايچ ايم سعيد كمپني / دار إحياء السنة النبوية.

١٢١ - سنن الدارقطني، حافظ أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني، رحمه الله تعالى، متوفى ٣٨٥ه، دار نشر الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٠٠٢هـ ١٤٢٤ مرد ٢٠٠٢م.

١٢٢ - سنن الدارمي، إمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٥٥ه، قديمي.

۱۲۳ - سنن سعيد بن منصور، الإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي، رحمه الله، المتوفى ۲۲۷ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

۱۲۶ - السنن الصغرى للنسائي، إمام أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي، رحمه الله تعالى، متوفى ٣٠٣ه، قديمي/ دارالسلام رياض.

١٢٥ - السنن الكبرى للنسائي، إمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، رحمه الله تعالى، متوفى ٣٠٠ه، نشر السنة، ملتان.

١٢٦ - السنن الكبرى للبيهقي، إمام حافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، رحمه الله تعالى، متوفى ٤٥٨ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

۱۲۷ - سير أعلام النبلاء، حافظ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ذهبي، رحمه الله تعالى، متوفى ٧٤٨ه، مؤسسة الرسالة، وبيت الأفكار الدولية.

☆ السير الكبير (انظر كتاب السير الكبير).

١٢٨ - السيرة الحلبية (أنسان العيون)، علامه علي بن برهان الدين الحلبي، رحمه الله تعالى، المتوفى ١٠٤٤ هـ، المكتبة الإسلامية، بيروت.

سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم لشيخ الحديث، علامه ادريس كاندهلوئ 179 - السيرة النبوية، الإمام أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري، رحمه الله تعالى، متوفى ٢١٣ه، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ١٣٥٥ه، والمكتبة العلمية، بيروت.

سؤالات أبي عبيد

١٣٠- شرح علل الترمذي، الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، رحمه الله، المتوفئ ٩٧٩ه.

۱۳۱ - الشرح الكبير، للإمام الدردير المالكي، رحمه الله، المتوفى ١٠١١ه، المطبوع من حيث المتن مع حاشية الدسوقي، رحمه الله، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٣٢ - شرح التوضيح (التلويح)، العلامة سعد الدين التفتاز اني الشافعي، رحمه الله،

المتوفى ٧٩٣ه، مير محمد كتب خانه، كراچي.

١٣٣ - شرح ابن بطال، امام أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المعروف بابن بطال، رحمه الله تعالى، متوفى 2 ٤٦ ه.

١٣٤ - شرح الزرقاني على المؤطأ، شيخ محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري، رحمه الله تعالى، متوفى ١٣٢ ه، دار الفكر، بيروت.

١٣٥- شرح السنة، الإمام المحدث أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، رحمه الله ١٢٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٤هـ.

→ شرخ الطيبي (ديكهئه، الكاشف عن حقائق السنن).

۱۳۶ - شرح سنن ابن ماجه المسمى بإنجاح الحاجة، الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي، رحمه الله، المتوفى ١٢٩٥ه، والمسمى بمصباح الرجاجة، الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، رحمه الله، المتوفى ١١٩هه وتعليقات لفخر الحسن المحدث الكنگوهي، رحمه الله، قديمي كتب خانه، كراتشي.

. ١٣٧- شرح السير الكبير، الإمام محمد بن أحمد السرخسي، رحمه الله، المتوفى ٩٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت.

☆- شرح الشفاء (انظر: نسيم الرياض).

☆- شرح القسطلاني (ديكهي، إرشاد الساري).

۱۳۸ - شرح الكرماني (الكواكب الدراري) علامه شمس الدين محمد بن يوسف بن على الكرماني، رحمه الله تعالى، متوفى ٧٨٦ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

١٣٩ - شرح مشكل الآثار، الإمام المحدث أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، رحمه الله، المتوفى ٣٢١ه، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ٢٧١ه.

١٤٠ شرح معانى الآثار، الإمام المحدث أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، رحمه الله، المتوفى ٣٢١ه، مير محمد، آرام باغ، كراچى.

☆- شرح المهذب (ديكهي، المجموع).

١٤١ - شرح النقاية، الإمام علي بن محمد سلطان القاري الحنفي، رحمه الله، المتوفى ١٤١ - ه، ايج ايم سعيد كمپنى، كراچى.

۱٤۲ - شرح النووي على صحيح مسلم، إمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٦٧٦ه، قديمي.

١٤٣ - الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، للإمام القاضي عياض المالكي اليحصبي،
 رحمه الله، المتوفى ٤٤٥ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٢ه.

٤٤ - الشمائل المحمدية، الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،
 رحمه الله، المتوفى ٢٧٩ه، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٧٧ه.

0 ٤ ١ - الصحاح (قاموس عربي - عربي)، الإمام إسماعيل بن حماد الجوهري، رحمه الله، المتوفى ٣٩٣ه، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٨ه.

١٤٦ - الصحيح للبخاري، إمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، رحمه الله
 تعالى، المتوفى ٢٥٢ه، قديمي كتب خانه، كراچى / دار السلام، رياض، الطبعة الأولى، ١٤١٧ه.

۱٤۷ - الصحيح لمسلم مع شرحه للنووي، إمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٦١ه، قديمي كتب خانه، كراچى / دار السلام، رياض.

☆- الضعفاء الكبير (انظر كتاب الضعفاء الكبير).

۱ ۱۸ - الطبقات الكبرى، الإمام أبو محمد بن سعد، رحمه الله، المتوفى ٢٣٠ه، دار صادر بيروت.

1 ٤٩ - طرح التشريب في شرح التقريب، إمام زين الدين، أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، المتوفى ٢٦ ٨ه، مكتبة نزار مصطفىٰ الباز، مكة مكرمة.

طَلِبة الطلبة للنسفي، قديمي كتب خانه.

. ١٥٠ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية، الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني، رحمه الله، المتوفى ٣٨٥ه، دار طيبة، الطبعة الثانية، ١٤٢٤ه.

١٥١ - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي، رحمه الله، المتوفى، ٩٧٠ه.

١٥٢ - عمدة القاري، الإمام بدر الدين أبو محمد بن محمود أحمد العيني، رحمه الله تعالى، متوفى ١٥٥ه، إدارة الطباعة المنيرية.

۱۵۳ - غريب الحديث، الإمام أحمد بن محمد الخطابي البستى، رحمه الله، المتوفى 87۸ م، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ٢٠١٢ ه.

## ١٥٨- الفاروق، مولا ناشلى نعمانى ، دارالا شاعت ، كراجى \_

١٥٥ - فتاوى قاضي خان بهامش الفتاوى الهندية (العالمكيرية)، الإمام فخر الدين
 حسن بن منصور الفرغاني، رحمه الله تعالى، المتوفى ٩٢ه، نورانى كتب خانه پشاور.

107 - الفتاوي الهندية (العالمكيرية)، العلامة الإمام الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، نوراني كتب خانه، پشاور.

١٥٨ - فتح الباري، حافظ أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني، رحمه الله تعالى، متوفى ١٥٨ه، دار الفكر، بيروت.

109 - فتح الملهم، شيخ الإسلام علامه شبير أحمد عثماني، رحمه الله، متوفى ١٣٦٩ ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

• ١٦٠ - فتح القدير (تفسير) الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الإمام محمد بن على الشوكاني، رحمه الله، المتوفى • ١٢٥ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

171 - فتح القدير، إمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام، رحمه الله تعالى، متوفى 71 هـ، مكتبه رشيديه، كوئته.

١٦٣ - الفردوس بمأثور الخطاب، أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني، المقلب بـ إلكيا، رحمه الله، المتوفى ٩ . ٥ ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٦٤ - المفقه الحنفي وأدلته، الشيخ أسعد محمد سعيد الصاغرجي، حفظه الله، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبععة الثالثة، ١٤٢٤.

١٦٥ - فيض الباري، إمام العصر علامه أنور شاه كشميري، رحمه الله تعالى، متوفى ١٣٥٢ ه، مطبعة دار المامون، الطبعة الأولى.

١٦٦ - فيض القدير شرح الجامع الصغير، العلامة محمد عبد الرؤوف المناوي، رحمه الله، المتوفى ١٤٢٧ ه.

۱٦٧ - القاموس الوحيد، مولانا وحيد الزمان بن مسيح الزمان قاسمي كيرانوي، رحمه الله تعالى، متوفى ١٤١٥ هـ/١٩٩٥م، إداره اسلاميات، لاهور \_ كراچى.

١٦٨ - قواعد في علوم الحديث، العلامة المحقق ظفر أحمد العثماني، رحمه الله تعالى، المتوفى ١٣٩٤ه، إدارة القرآن، كراچي.

۱٦٩ - الكاشف، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ذهبي، رحمه الله تعالى، متوفى ٧٤٨ه، شركة دار القبلة / مؤسسة علوم القرآن، طبع أول ١٤١٣ه.

١٧٠ الكاشف عن حقائق السنن، (شرح الطيبي) إمام شرف الدين حسين بن
 محمد بن عبد الله الطيبي، رحمه الله تعالى، متوفى ٧٤٣ه، إدارة القرآن، كراچى.

۱۷۱ - الكامل في التاريخ، علامه أبو الحسن عز الدين علي بن محمد ابن الأثير الجوزي، رحمه الله تعالى، متوفى ٦٣٠ه، دار الكتب العربي، بيروت.

١٧٢- الكامل في ضعفاء الرجال، إمام حافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي جرجاني، رحمه الله تعالى، متوفى ٣٢٥ه، دار الفكر، بيروت.

☆- كتاب أخبار المدينة (أنظر: أخبار المدينة).

☆ - كتاب أخبار مكة (انظر: أخبار مكة).

كتاب اختلاف الحديث بهامش كتاب الأم، دار المعرفة بيروت.

۱۷۳ - كتاب الأم (الأم)، إمام محمد بن ادريس الشافعي، رحمه الله تعالى، متوفى ١٠٤ م دار المعرفة، بيروت، طبع ١٣٩٣ه/١٩٩٨م.

١٧٥ - كتاب الأموال، الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي، رحمه الله، المتوفى ٢٢٤ه، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٨ه.

كتاب التعريفات للجرجاني

۱۷٦ - كتاب الخراج، الإمام أبو يوسف يعقوب القاضي، رحمه الله، المتوفى ١٨٢ه.
۱۷۷ - كتاب الخراج، الإمام يحيى بن آدم القرشي، رحمه الله، المتوفى ٢٠٣ه، المكتبة العلمية، لاهور، باكستان، الطبعة الاولى، ١٩٧٤م.

۱۷۸ - كتاب السير الكبير، الإمام محمد بن الحسن الشيباني، رحمه الله، المتوفى ١٨٩ - كتاب العلمية، بيروت.

۱۷۹ - كتاب السنة، الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، رحمه الله، المتوفى ۲۸۷ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٨٠ كتاب الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى بن حماد العقيلي
 المكي، رحمه الله تعالى، متوفى ٣٢٢ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٨٢ - كتاب المبسوط، الإمام شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٤٨٣ه، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٣٩٨ه.

١٨٤ - كتباب المعفازي، الإمام محمد بن عمر الواقدي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٥٢٠٧ مؤسسة الأعلمي، بيروت.

١٨٦ - الكتب الستة (موسوعة الحديث الشريف) بإشراف ومراجعة فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السلام، الرياض.

١٨٧ - الكاشف عن حقائق غوامض التنزيل ..... الإمام جار الله محمود بن عمر

الزمحشري، المتوفى ٢٨ ٥ه، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

۱۸۸ - كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي ١٨٨ ه، بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤٠٤ه.

۱۸۹ - كشف الباري، شيخ الحديث حضرت مولانا سليم الله خان صاحب مدظلهم، مكتبه فاروقيه، كراچي.

١٩٠ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس، شيخ إسماعيل بن محمد عجلوني، رحمه الله
 تعالى، متوفى ١٦٢ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

۱۹۱ - كشف المشكل من حديث الصحيحين، الإمام عبد الرحمن ابن الجوزي، رحمه الله، المتوفى ۹۷ ه.

١٩٣ - كنز العمال، علامه علاء الدين على المتقي بن حسام الدين الهندي، رحمه الله تعالى، متوفى ٩٧٥ه، مكتبة التراث الإسلامي، حلب.

٤ ٩ ١ - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، الإمام أحمد بن إسماعيل الكوراني الحنفى، رحمه الله، المتوفى ٩٣ ٨ه، دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى، ٢٩٩ه.

۱۹۵ - الكوكب الدري، حضرت مولانا رشيد احمد گنگوهي، رحمه الله تعالى، متوفى ۱۹۲ ه، إدارة القرآن، كراچى.

☆- الكواكب الدراري (ديكهي، شرح الكرماني).

۱۹۶- لامع الدراري، حضرت مولانا رشيد احمد گنگوهي، رحمه الله تعالى، متوفى ۱۳۲۳ه، مكتبه إمداديه، مكة مكرمة.

اللباب في شرح الكتاب

۱۹۷ - لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور افريقي مصري، رحمه الله تعالى، متوفى ١٤٠٥ نشر ادب الجوزة، قم، ايران، ١٤٠٥ هـ، ودار صادر، بيروت.

19۸ - لسان الميزان، الحافظ أحمد بن على المعروف بابن حجر العسقلاني، رحمه الله، متوفى ١٩٨، بتحقيق الشيخ عبد الفتاح، رحمه الله، دار البشائر الإسلامية، الطبع الأول، ١٤٢٣.

١٩٩ - المؤطأ، الإمام مالك بن أنس، رحمه الله تعالى، متوفى ١٧٩ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٠٠٠- المؤطأ، الإمام محمد الحسن الشيباني، رحمه الله، المتوفى ١٨٩ه، قديمي

۱ . ۲ - المتواري على تراجم أبواب البخاري، علامه ناصر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن المنير الاسكندراني، رحمه الله تعالى، متوفى ٦٨٢ه، مظهري كتب خانه، كراچى.

۲۰۲ مجمع بحار الأنوار، علامه محمد بن طاهر پتني، رحمه الله تعالى، متوفى ٩٨٢ م دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، ١٣٩٥ ه.

٢٠٣ - مـجـمع الزوائد، إمام نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي، رحمه الله تعالى، متوفى ٧٠٨ه، دار الفكر، بيروت.

٢٠٤ - المجموع (شرح المهذب)، إمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٧٦ه، شركة من علماء الأزهر.

٥ . ٧ - مجمعوعه رسائل ابن عابدين، العلامة المحقق السيد محمد امين آفندي الشهير بابن عابدين، رحمه الله، المتوفى ٢٥٢ اه، مكتبه عثمانيه، كوثته.

7 . ٧- المحلى، علامه أبو محمد علي أحمد بن سعيد بن حزم، رحمه الله تعالى، متوفى ٥٦ هـ، الكتب التجاري، بيروت / دار الكتب العلمية، بيروت.

مختصر تاريخ دمشق

٧٠٧- المدونة الكبرئ، الإمام مالك بن أنس، رحمه الله، المتوفى ١٧٩ه، دار صادر، بيروت.

- ٢٠٨٠ مرقاة المفاتيح (شرح مشكاة المصابيح)، علامه نور الدين علي بن سلطان

القاري، رحمه الله تعالى، متوفى ١٠١٤ه، مكتبه إمداديه، ملتان، ودار الكتب العلمية، بيروت.

AAF

9 · ٢ - المستدرك على الصحيحين، حافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، رحمه الله تعالى، متوفى ٥ · ٤ه، دار الفكر، بيروت.

٢١٠ مسند أبي داود الطيالسي، الإمام المحدث سليمان بن داود بن الجارود،
 رحمه الله، المتوفى ٢٠٤ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٥ه.

۱۱ - مسند أبي يعلى الموصلي، الإمام شيخ الإسلام أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي، رحمه الله، المتوفى ٣٠٧ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨ه.

٢١٢ - مسند أحمد، إمام أحمد بن حنبل، رحمه الله تعالى ، متوفي ٢٤١هـ، المكتب الإسلامي، دار صادر، بيروت.

٣١٢ - مسند إسحاق بن راهويه، الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي، رحمه الله، المتوفى ٢٣٨ه، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ٢٤١٢ه.

۱۱۶ - مسند البزار (البحر الزخار)، الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، رحمه الله، المتوفى ۲۹۲ه، مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم، بيروت، والمدينة المنورة، ۲۹۱ه، الطبعة الأولى.

٢١٥ - مسند الحميدي، إمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، رحمه الله تعالى،
 متوفى ٢١٩ه، المكتبة السلفية، مدينة منوره.

۲۱۷ - مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض البحصبي البستي المالكي، رحمه الله، المتوفى ٤٤ ٥ه، دار التراث.

٢١٨ - مشكاة المصابيح، شيخ أبو عبد الله ولي الدين خطيب محمد بن عبد الله،
 رحمه الله تعالى، متوفى ٧٣٧ه كے بعد، قديمى.

٢١٩ - المصنف لابن أبي شيبة، حافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المعروف بأبي بكر بن أبي شيبة، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٣٥ه، بتحقيق الشيخ محمد عوامة، حفظه الله، دار قرطبة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٧ هـ.

٢٢- المصنف لعبد الرزاق، الإمام عبد الرزاق بن همام صنعاني، رحمه الله تعالى،
 متوفى ٢١١ه، مجلس علمي، كراچى، ودار الكتب العلمية، بيروت.

۱ ۲۲۱ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، الحافظ ابن حجر العسقلاني، رحمه الله، المتوفى ۲ ۸۵، دار الباز، مكة المكرمة.

٣٢١٦٦ - معارف القرآن، لشيخ الحديث والتفسير علامه ادريس كاندهلوى الله تعالى، ٢٢٢ - معالم السنن، الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٣٨٨ه، مطبعة أنصار السنة المحمدية، ٩٤٨م/١٣٦٧ه.

٣٢٢- المعجم الأوسط، الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، رحمه الله، المتوفى ٣٦٠- المعرمين، القاهرة، ١٤١٥.

٢٢٤ - معجم البلدان، علامه أبو عبد الله ياقوت حموي رومي، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٢٦ ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

معجم الصحاح، علامه إسماعيل بن حماد جوهري، دار المعرفة، بيروت.

٣٢٥ - معجم الصحابة، الإمام الحافظ أبو الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٣٥١ه، مكتبه نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٨ه.

٣٢٦- المعجم الكبير، إمام سليمان بن أحمد بن ايوب الطبراني، رحمه الله تعالى، متوفى ٣٦٠- دار الفكر، بيروت.

٧٢٧ - المعجم الفهرس الألفاظ الحديث النبوي، أ-وي-منسنك، وي-پ-منسنج، مطبعة بريلي في مدينة ليدن ١٩٦٥م.

۲۲۸ – معجم مقياييس اللغة، إمام أحمد بن فارس بن زكريا قزويني رازي، رحمه الله تعالى، متوفى ٣٩٥ه، دار الفكر، بيروت. ۲۲۹ - المعجم الوسيط، دكتور إبراهيم أنس، دكتور عبدالحليم منتصر، عطية
 الصوالحي، محمد خلف الله أحمد، مجمع اللغة العربية، دمشق.

. ٢٣٠ - المعرفة والتاريخ، أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي الفارسي، رحمه الله، المتوفى ٢٧٧ه، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٤٩ه.

٢٣١ - معرفة السنن والآثار، الإمام أبو أحمد بن الحسين البيهقي، رحمه الله، المتوفى ٥٨ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٢٢ هـ.

٢٣٢ - معرفة الصحابة، الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، رحمه الله تعالى، المتوفى ٤٣٠ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ه.

☆- مغازي الواقدي (انظر كتاب المغازي).

٢٣٣- المغرب، أبو الفتح ناصر الدين مطرزي، رحمه الله تعالى، المتوفى ١٠ ٦٥، إدارة دعوة الإسلام، كراتشى.

٢٣٤ - المغني، إمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٢٠ ه، دار الفكر، بيروت، وبيت الأفكار الدولية.

٢٣٥ – المفردات في غريب القرآن، العلامة حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، رحمه الله، المتوفى ٢ . ٥ه، قديمي كتب خانه، كراتشي.

٨٠- مقدمة فتح الباري، (ديكهئه، هدي الساري).

٧٣٧ - مكمل إكمال الإكمال، الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٩٥ ٨ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

٧٣٨- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، رحمه الله، المتوفى ٩٧٥، دار صادر، بيروت، ١٣٥٨ه، الطبعة الأولى.

٣٣٩- المنتقى شرح المؤطأ، القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، رحمه الله، المتوفى ٤٩٤ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولى، ١٤٢٠ه.

٢٤ - منهاج السنة النبوية، الإمام الهمام أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني، رحمه الله، المتوفى ٧٢٨ه، مؤسسة قرطبة، ١٤٠٦، الطبعة الأولى.

١٤١ - موارد الطمآن إلى زوائد ابن حبان، الإمام أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي، رحمه الله، المتوفى ٨٠٧ه، دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٤٢ - المواهب اللدنية المطبوع مع الشمائل المحمدية، الإمام الشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي البيجوري، رحمه الله تعالى، المتوفى ١٢٧٧ه، فاروقى كتب خانه، ملتان.

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم

الموسوعة الفقهية الكويتية إصدار: وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية الكويت.

٣٤٧ - الموضوعات، الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، رحمه الله تعالى، المتوفى ٥٩٧ هـ، قرآن محل، اردو بازار كراچى، ودار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٢٤ هـ.

٢٤٤ - موسوعة الإمام الشافعي (كتاب الأم)، الإمام المحدث الفقيه محمد بن إدريس الشافعي، رحمه الله، المتوفى ٢٠٤ه، دار قتيبة، الطبعة الثانية، ٢٤٤ه.

٢٤٥ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، حافظ شمس الدين محمد أحمد بن عثمان ذهبي، رحمه الله تعالى، متوفى ٧٤٨ه، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ١٣٨٢ه.

7٤٦ - نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض، الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي، رحمه الله، المتوفى ٢٩١،١ه، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١ه.

٧٤٧ - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، الحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي رحمه الله، المتوفى ٧٦٧ه، مؤسسة الريان، بيروت / دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، الطبعة الأولى، ١٤١٨ه.

٢٤٨ - النكت الظراف على الأطراف، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٥٨ه، المكتب الإسلامي، بيروت.

٢٤٩ - النهاية في غريب الحديث والأثر، علامه مجد الدين أبو السعادات المبارك بن
 محمد ابن الأثير، رحمه الله تعالى، متوفى ٢٠٦ه، دار إحياء التراث العربى بيروت.

٢٥٠ - الوابل الصيب في الكلم الطيب، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي المعشقي، المعروف بابن القيم، رحمه الله، المتوفى ٢٥٧ه، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ه.

١٥١ - وفيات الأعيان، قاضي شمس الدين أحمد بن محمد المعروف بإبن خلكان،
 رحمه الله تعالى، متوفى ١٨١ه، دار صادر، بيروت.

٢٥٢ - الهداية، برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني، رحمه الله تعالى، متوفى ٩٣ ه، مكتبه شركت علميه، ملتان، ومكتبة البشرى، كراتشي، الطبعة الأولى، ١٤٢٨ه.

هداية الباري على ثلاثيات البخاري للشيخ بيُّوسي الشافعيُّ (المخطوطة).

٣٥٧ - هـ دى الساري (مـقـدمة فتح الباري)، حافظ ابن حجر عسقلاني، رحمه الله تعالى، متوفى ٩٣ هـ، دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.

